

کی تشریح ،اسباب بُوول کامُفصّل میان ، تفییر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفي السدظاء العالي المحقق العصر و رفي السيالي المحتود العالم العا





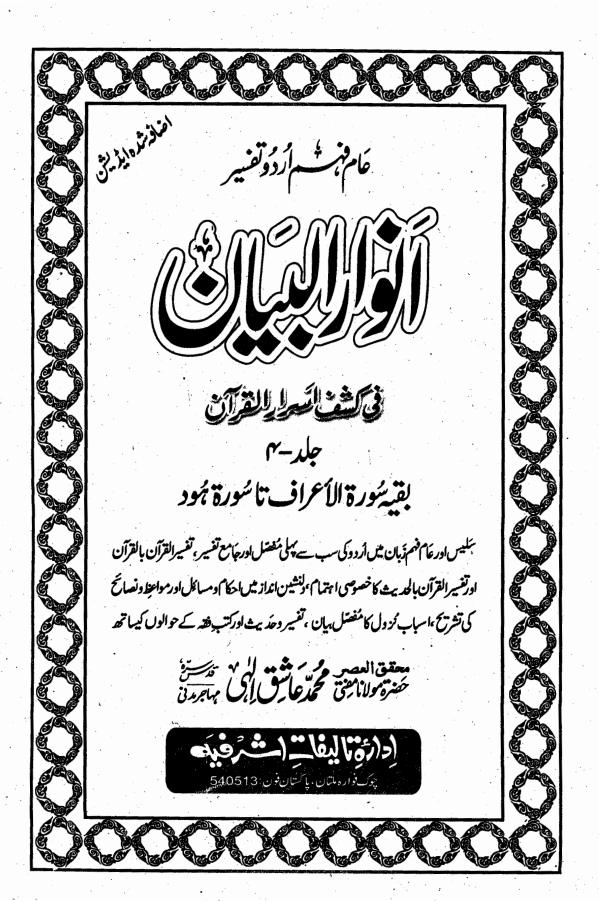

ضروري وضاحت

أيك مسلمان جان بوجه كرقرآن مجيد،

ا حادیث رسول اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا

بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج و اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں

منتقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی

کتاب کی طباعت کے دُوران اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ

اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے

ماتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی غلطی

کرہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لبندا قارئین کرام سے گاڑارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو

مطلع فرما دیں تاکه آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔

نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاربیہوگا۔

(اداره)

نام كتاب.....مولاناعاش البي مدنى دمرالله المولف المحمولان المحمولان المحمولان المحمولان المحمولان المحمولان المحمولان المحمولان المحمولات المحمول



( لمنے کے پتے

☆ اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
 ☆ اداره اسلامیات انارکلی ، لا مور
 ☆ مکتبه سید احمد شهید اردو بازار لا مور

🖈 مکتبدرشیدیه، سرکی رود، کوئش

کتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپندی
 پینورش بک ایجنس خیبر بازار پشاور
 دارالاشاعت اردو بازار کراچی

🖈 مدیق ژسندلسیله چیک کراچی نمبره

#### ينسر واللوالرخمان الرجسيو

#### عرض ناشر

تفسیرانوارالبیان جلد مجدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگ۔ مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہا ہے بیجلدنی ترتیب وتز کین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا لله واجعون۔

حضرت مولا نامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجرمد نی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی سیحے رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خود نمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفیر انوار البیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ
تالیفات اشر فیہ ملتان سے جھپ کرمقبول عام ہوچکی ہے جس کوآپ نے مدیند منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ
کرکھا آپ کے صاحبر ادہ مولا تا عبد الرحن کو ٹر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ہور ہا تھا تو میں نے خواب میں
اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفییر کا کام کمل ہوتا جارہ ہے ویسے ویسے مجد نبوی کی تغیر کمل ہورہ ہی ہے۔ آپ کی
عربی، اردوتھا نیف کی تعداد تقریبا سو ہے ایک پرانے برزگ سے سنا ہے کہ مولا ناکا جن دنوں دہلی میں قیام تھا
تو مولا ناکی برسروسا مانی کا میمال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں
کے گڑے اکھے کرلاتے اور پھران کو بھوکر آئیس پرگز ارد کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اردکھا اور کی

كسامن باتهنيس بهيلايا ورحضور علية كارشاد الفقر فحرى كانمونه بن كرد كالايا-آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیبیں برس مدینه منوره میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں دنن ہونے کا بہت ہی شوق تھااس لئے آپ تجازے باہز ہیں جاتے تھاورا پی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط

آپ كانقال يُر ملال ١٣ ارمضان المبارك ٢٣٣ إهكوبهواروزه كے ساتھ قرآن كريم كى تلاوت كرتے ہوئے مسنون طریقہ برسوئے اور پیر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تر اور کے بعد مسيد نبوي ميس آپ كى نماز جناز واداكى كئى ، اورآپ كى خوابش بھى الله تعالى نے پورى فرمادى كرآپ كوجنت القيع مين حضرت عثمان ذي النورين الله كساته بي مدنن ملارحمة التدعليدر حمة واسعة -يالله!اس نا كاره كوبهي ايمان كے ساتھ جنت البقيع كام فن نصيب فرما، آمين \_

الله ياك حضرت مولاناكى بال بال مغفرت فرمائي، اعلى مقامات نصيب فرمائي، آمين ثم آمين -

احقرمحمه أتحق عفي عنه محرم الحرام سنتهاه

## اجمالي فهرست

| 19   | ستورة الاعراف         |
|------|-----------------------|
| 110  | <br>سورة الانفال      |
| IAT  | سورة التوبه           |
| ۳۱۲  | سورة يونس             |
| س رس | • • <b>Ø</b> ** · • • |

## والمراسة وال

(بقيه سورة الأعراف سورة الانفال سورة التوبية سورة يونس سورة مهود)

|             | ر بقيه موره الأطراف موره الألفال موره التوبه مورة بود)                                              |          |                                                                                                     |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه        | مضايين                                                                                              | صفحه     | مضاجين                                                                                              |  |  |
|             | قوم فرعون کی قط سالی وغیرہ سے گرفت ہونا اور ان<br>مارید                                             |          | بقيه سورة الاعراف                                                                                   |  |  |
| 10          | کالٹی چال چلنا۔<br>قوم فرعون برطرح طرح کے عذاب آنا اور ایمان                                        | 1 1      | حضرت شعيب عليه السلام كي قوم كا الل ايمان كو كفر                                                    |  |  |
| 171         | کوعدے کرکے بھر جانا۔<br>سے وعدے کرکے بھر جانا۔                                                      | ۲۰       | میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہ<br>سے ہلاک ہونا۔                                         |  |  |
| 17%         | طوفان سے کیامراد ہے؟                                                                                | 1        | ا تعے ہاں ہونات<br>فوائد۔                                                                           |  |  |
| <b>17</b> A | ٹڈیاللدکالشکرہے۔<br>ڈین کی تف                                                                       | 73       | اصحاب مدين پرعذاب كيون آيا؟                                                                         |  |  |
| 77A<br>179  | فُمَّلُ کَآخیر۔<br>مینڈکوں کاعذاب۔                                                                  | '''      | ناپ تول میں کی کرنے کاوبال۔                                                                         |  |  |
| ٣9          | يدرن مدب<br>خون كاعذاب_                                                                             | 77<br>7m | عبادت میں کمی اور کوتا ہی۔<br>قرمی رہ ان کی اور حدید شہر ما الدارہ کا خدا                           |  |  |
| ۴.          | بني اسرائيل پرالله تعالى كاانعام مونا_                                                              |          | قوم کی بربادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب<br>جن بستیوں میں نبی جیسجے گئے ان کو خوشحالی اور |  |  |
| M           | يَعُوِشُون كَآثَمِير-                                                                               |          | بدحالی کے ذریعی آزمایا گیا۔                                                                         |  |  |
| mr          | سمندرے پارہوکر بن اسرائیل کابت پرست بننے کی<br>خواہش کرنااور حضرت موی الطبیع کاان کوجھڑ کنا۔        |          | الله كےعذاب سے نثر رند ہوں۔                                                                         |  |  |
|             | وا کس ترا اور سرت مول انتظامی اوان و بسر سات<br>بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات دینا اللہ تعالیٰ کا بوا |          | زمین کے وارث ہونے والے سابقہ امتوں سے<br>عبرت حاصل کریں۔                                            |  |  |
| M           | انعام ہے۔                                                                                           | 1        | جرت مل المليلة كوفرعون كاجادوكر بتانا اور مقابلے                                                    |  |  |
|             | حفرت موی علیہ السلام کا لحور پرتشریف لے جانا                                                        |          | کے لئے جادوگروں کو بلانا اور جادوگروں کا ہار مان                                                    |  |  |
| ۳۳          | اوروہاں چاکیس را تیں گزارنا۔<br>ده سرمیل مار الدار کا سال اللہ سے ایک                               | Į.       | کراسلام قبول کرلینا۔<br>قروع کے میں مراوع کے جیزہ میں الا الدینا                                    |  |  |
| 44          | حفرت موی علیہ السلام کا دیداار اللی کے لئے ا<br>درخواست کرنااور پہاڑ کاچوراچوراہوجانا۔              | 1        | قوم فرعون کے سردارول کا فرعون کو حضرت موی النظیہ ا<br>اوران کی قوم کے خلاف بھڑکا نا۔                |  |  |
|             | بن امرائیل کازیورول سے چھڑا بنا کراس کی عبادت                                                       | 1        | حضرت موی علیه السلام کا پی قوم کوفیسحت فرمانا اور                                                   |  |  |
| M           | كرنااور حفرت موكى الطيخاذ كاغضبناك مونا                                                             |          | صبرودُ عاء کی تلقین کرنا۔                                                                           |  |  |

|      |                                                      | **** | *************                                  |
|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صفحہ | مضامين                                               | صفحہ | مضامين                                         |
|      | حضرت سلمان فاری کے اسلام قبول کرنے کا                | mq   | ظلم وزیادتی کی معافی مانگنا۔                   |
| 4.   | عجيب واقعه-                                          | 9~1  | ليس الخبركا لمعاينه                            |
|      | موجوده انجيل مين آنخضرت عليه كمتعلق                  | ٩٣   | القائالواح يرسوال وجواب                        |
| 41"  | پيشين گوئي۔                                          | ۵۰   | ین اسرائیل کا نادم ہونا اور تو بہ کرنا۔        |
|      | امر بالمعروف اور نهى عن المئكر آپ كے اوصاف           |      | مچھڑے کی رستش کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا     |
| 40   | میں سے ہیں۔                                          | ۵۰   | غصهاورد نیامیں ان لوگوں کی ذلت۔                |
| 40   | رسول الله الله الطبيات اور محرم الخبائث بين-         | ۱۵   | الله تعالی توبہ قبول فرمانے والاہے۔            |
| 77   | منكر مين حديث كي ترويد                               |      |                                                |
|      | رسول الله الله الله الله الله عن المرابع والعلم الله |      | حضرت موی القیلی کاستر افراد کوای جمراه لے      |
| YY   | نہیں ہیں۔                                            |      |                                                |
| ۲۷_  | تین صحابیون کاایک واقعه۔                             | ۵۳   | الله تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔                   |
| ΑV   | نبي الله كاتو قيراوراتباع كرنيوايكامياب بي           |      | ين أى شھ كا ذكر يېودونسار كي توريت وانجيل ميں  |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال           | ۵۵   | پاتے ہیں۔                                      |
| ۸۲   | مظاہرے۔                                              | 24   | توريت شريف مين آپ عليه كل صفات                 |
| .49  | وثیات تشریف لے جانے کے بعد                           | PA.  | حضرت عبدالله بن سلام کی حق شناسی۔              |
| 49   | نَصَوُوهُ كامطلب.                                    |      | قيصرروم كالقرار                                |
|      | آب علی کے ساتھ جونور نازل ہوااس کا اتباع             |      | توریت شریف کی پیشینگوئی اور بائبل شائع کرنے    |
| ۷٠   | کرنالازم ہے۔                                         | ۵۷   | والول کی تحریف۔                                |
| ۷٠,  | حدیث نبوی جمت شرعیہ ہے۔<br>-                         |      | ایک یہودی کا اپنے اوے کو اسلام قبول کرنے کا    |
| 4.   | اگر حدیث کونه مانیں تو دین اسلام پرنہیں چل کیلئے     | ۵۸   | مشوره دینا۔                                    |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال           | ۵۸   | کعب بن احبار کابیان۔                           |
| ۷٠   | بعثت عامه کااعلان _                                  |      | بعض یہود کا قرار کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن قل |
|      | ین اسرائیل میں ا <u>چھے</u> لوگ بھی <u>تھے۔</u><br>ک | ۵۹   | کے ڈرسے اسلام میں لاتے۔                        |
|      | بن اسرائيل برالله تعالى في بادلون كاسابيكيا اور      | ۵۹   | ایک یبودی کا آپ کوآ زمانا پرمسلمان مونا۔       |

| صفحہ | مضامين                                                       | صفحہ | مضاجن                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 / | اولا دکوشرک کا ذریعہ بنانے والوں کی تر دید۔                  | 24   | من وسلوي نازل فرمايا ـ                                                               |
| 100  | باطل معبودندد مكصة بين ندستنة بين ندركر سكت بين              |      | ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل                                        |
|      | اخلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے وسوسے                      | 24   | کی نافر مانی _                                                                       |
| 1•1  | آنے پراستعاذہ کا حکم۔                                        |      | سنيچر كيدن يبود يول كي زيادتي كرنااور بندر بناياجانا                                 |
| 104  | معاف کرنے کی ضرورت اور نضیلت۔                                |      | بن اسرائيل پردنيام عذاب آتار باك-                                                    |
| 1+1  | حضرت يوسف العَلَيْكُ كا بهائيوں كومعا ف كرنا۔                |      | بني اسرائيل كي آ زمائش اورائلي حب دنيا هو نيكا حال                                   |
| 101  | فتح مكه كدن رسول الله الله الله مكدس برتاؤ                   |      | مصلحين كاجرضا كغنبين هوتا                                                            |
| 1.4  | امر بالمعروف                                                 |      | بنی اسرائیل کے اُور پہاڑ کا تھر بنا اور انکامیہ جھنا کہ                              |
| 1017 | جا ہلوں سے اعراض کرنا                                        | ۸٠   | بیگرنے والا ہے۔                                                                      |
| 100  | شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم                  | ۸۱   | عهدالست بِرَبِّكُمُ كَاتَذَكُره-                                                     |
| 1617 | ایمانیات میں وسوسہ آنے پراستعادہ                             |      | ایک ایسے خص کا تذکرہ جواتباع عویٰ کی وجہ سے                                          |
| 1+0  | غصه كاعلاج                                                   |      | الله تعالیٰ کی آیت کوچھوڑ بیٹھا                                                      |
| 1+0  | شیطان ہے بیخے والوں کاطریقۂ کار                              |      | انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جو چوپایوں                                         |
| 1+4  | فرمائثی معجزات طلب کرنے والوں کو جواب<br>متابعہ میں          | •    | ے زیادہ ممراہ ہیں۔                                                                   |
| 1•2  | ' قرآن بھیرت ہدایت اور دحمت ہے<br>" یہ                       |      | الله تعالى كيليئ ابهاء حنى ميں النكے ذريعه اس كو پكارو۔                              |
| 1+4  | قرآن مجيد پڙھناور سننے كا حكام اور آواب                      |      | مکذبین کوڈھیل دی جاتی ہے اللہ جسے گمراہ کرے<br>مریر بر                               |
| 1•∠  | امام کے پیچیے خاموش رہنے کاظم                                |      | اُ ہے کوئی ہدایت دینے والانہیں                                                       |
| 1•A  | حضرات صحابہ کے ارشادات                                       | 91   | قیامت آنے کاونت اللہ کے سوائسی کومعلوم ہیں                                           |
| 111  | ا مام مالک اورامام احمد کانمه ب<br>این ماه سرچکور ایس سر این | 41   | آ پ فرمادیں کہ میں کئی نفع ضرر کا ما لک نہیں ہوں<br>اید میلاق سرعلیفہ کا میں ہے : ال |
| 1110 | ذکرالله کا تکم اوراس کے آداب<br>ذکر خفی کی فضیلت             | 91   | رسول الله على على على على المات كرنے والول                                           |
| 1194 | وحرى كالمسيك صبح شام الله كاذ كركرنا                         | 94   | کی تروید۔<br>بیوی قلبی سکون کے لئے ہے۔                                               |
| 1194 | عافلوں میں سے نہ ہوجاؤ<br>عافلوں میں سے نہ ہوجاؤ             | 94   | بیوی بی سون کے سے ہے۔<br>میاں بیوی آپس میں سم طرح زندگی گزاریں۔                      |
| וורי | عاملون ین مصاحبه وجهو<br>فرشتون کی شیع اور عبادت             | 92   | میان یون ا پاین اسرار دری در اری -<br>جعلا لَهٔ شُر کاء فیما اللهٔ مَا کَآفیر-       |
|      | C) \$1,0 00 F }                                              |      | جعار نه سر دء حيما الهما ل ١٠٠٠                                                      |

| صفحه  | مضامين                                                                     | صفحه      | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ודץ   | بدر میں مسلمانوں پر اونگھ کا طاری ہونا۔                                    | lin       | سجدهٔ تلاوت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | فرشتوں کا قال میں حصہ لینا اور اہل ایمان کے                                | 110       | سجدهٔ تلاوت کی دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/2  | قلوب كوجمانا-                                                              |           | سورة الانفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | مشركين كواللد تعالى اوراس كرسول كى مخالفت                                  | ı         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IM    | کی سزاملی۔                                                                 |           | انفال کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119   | جب كافرول سے قال ہوتو جم كر قال كرو۔                                       |           | گزشته أمتول ميں اموال غنيمت كاتھم _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119   | صحابةٌ كاليك واقعه۔                                                        |           | ایک نمی کے جہاد کاواقعہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1100  | باره ہزار کالشکر مجھی مغلوب نہ ہوگا۔                                       | 110       | اموال غنیمت کا حلال ہونا اُمت مجمد سیکی خصوصیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1171  | الله تعالی بی کی مدد ہے مشر کین مقتول ہوئے۔                                | 4454      | اموال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف اور اس کے بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1177  | مشركين سے اللہ تعالی كا خطاب۔                                              | - 117     | میں اللہ تعالی کا فیصلہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 188   | الله تعالی اوراس کے رسول کی فرمانبر داری کا حکم                            | ,<br>,,,, | الله ہے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120   | ایسے فقنے سے بچو جو خاص کر گنا ہگاروں پرواقع نہ ہوگا                       | 117       | کاهم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IMA   | نہی عن المئکر چھوڑنے پروعیدیں                                              |           | انفال کے دوسر ہے معنی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112   | مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یا د دہائی۔                                    | 112       | الل ایمان کے اوصاف۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,,,,, | الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نه کرواور<br>بریسر میر بھر ن در کے ب     | 114       | الله كي آيات پڙهي جاتي جي تو الل ايمان كاايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1m    | آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازرہو<br>مصل میں میں جو ہو                      |           | بر ھ جاتا ہے۔<br>وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| והו   | اموال اوراولا دفتنه ہیں۔<br>تقویے پرانعام                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| והו   | تھوے پرانعام<br>آپ کے سفر بجرت سے پہلے شرکین مکہ کے مشورے                  | IIA       | ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں<br>نکسیونیا میں مال سے مومن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1177  | اپ جینفر برت سے پہنچ سرین ملدے سورے<br>ابوجہل کامشور ہ اور شیطان کی تائید  | 119       | ندکورہ صفات والے سیچ مومن ہیں<br>جنت کے درجات کی وسعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "     | ا بو ان موره اور سیطان کا مید<br>حضرت جرئیل النظین کی آمداور آپ فلفا کلی و | 119       | جنت مے در جات کا در جات کا تندیر کار کا تندیر ک |
| IMT.  | سالم سفر جرت کے لئے روانہ ہوجانا۔<br>سالم سفر جرت کے لئے روانہ ہوجانا۔     |           | غرزه مُبدر کے موقعہ پررسول اللہ ﷺ کا دعاء میں مشغول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMT   | مشرکین کی ناکای۔                                                           | Irr       | رہنااورآپ کی دعاء قبول ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | مشركين كاعناداور جمونا دعوى كه بم بھى قرآن جيسا                            | Ira       | فرشتون كانازل مونااورمؤمن كيقلوب كواطمينان مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه   | مضابين                                                                                               | صفحہ  | مضامين                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IYM    | سے ہلاک ہوئیں۔                                                                                       | سوماا | كلام كهد سكتة بين-                                                                            |
| المألد | ابل کفرجانوروں سے بدتر ہیں                                                                           | الداد | نضر بن حارث كاعذاب كے لئے دُعاء كرنا                                                          |
|        | کافرلوگ معاہدے کے بعد غارکرتے ہیں انہیں                                                              | ira   | حضرت ابن عبال كارشاد كهاستغفار سببامان                                                        |
| 170    | عبرت ناك سزادو_                                                                                      |       | مشرکین کی عبادت می تھی کہ بیت اللہ کے قریب                                                    |
| 177    | الل ایمان کوغدراور خی <sup>ات</sup> کی اجازت نبیس<br>م                                               |       | سٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے                                                              |
|        | وشمنوں سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھو                                                          |       | الله کی راہ سے روکنے والے مغلوب ہوں گے اور                                                    |
| 172    | اورانہیں ڈراتے رہو۔                                                                                  |       |                                                                                               |
| IAV    | دورحاضرکے بم اورمیزائل وغیرہ۔<br>میں صلہ یہ مصلہ ہے۔                                                 |       | کا فرول کواسلام کی ترغیب اور کفر پر جھے دہنے کی وعید                                          |
| 149    | و شمن مسلم پرآ مادہ ہوں تو صلح کی جاستی ہے<br>مار مال در منہ سے تا                                   |       | کافروں سے اڑتے رہویہاں تک کرسارادین ہی<br>اللہ کے لئے ہوجائے۔<br>اموال غنیمت کے ستحق کون ہیں؟ |
|        | الله تعالی نے مؤمنین کے قلوب میں الفت پیدافر مادی                                                    |       | اللہ کے لئے ہوجائے۔<br>رین رمستہ پر                                                           |
|        | وتمن کی دگنی تعداد ہوتب بھی راوِ فرار اختیار کرنا<br>میں۔                                            | 101   |                                                                                               |
| 121    | جائزنمیں۔                                                                                            |       | يوم الفرقان                                                                                   |
| 120    | بدر کے قید یوں سے فدیہ لینے پر عماب                                                                  | 101   | بدر میں محافی جنگ کا نقشہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد                                              |
| 140    | قید یوں کے احکام<br>ہر قیدی کا فدید کتنا تھا؟                                                        |       | دشنوں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر مقابلہ کرواور<br>سندیں ال ک                                  |
| 122    | مرونیدی فاکد مید مناطقا!<br>مساوات کاایک نمونه                                                       |       | اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یا دکرو۔<br>آپس میں جھڑنے سے ہوا خیزی ہوجاتی ہے                        |
| 141    | مساوات داید ور.<br>بدر کے قید یوں سے اللہ تعالیٰ کا دعدہ                                             |       | ا پاں یں . ترجے ہے ہوا پیری ہوجاں ہے<br>ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اکڑتے کڑتے               |
| 149    | بررے پیرین کے اندوں میں اور انصار ہے متعلق بعض احکام<br>مجاہدین مہاجرین اور انصار ہے متعلق بعض احکام | a .   | ریا کاری کے لئے نگلے۔<br>ریا کاری کے لئے نگلے۔                                                |
|        |                                                                                                      |       | مشرکین کوشیطان کا جنگ کے لئے بھسلانا اور پھر                                                  |
|        | سورة التوبة                                                                                          | 100   | میدان کارزارہے بھاگ جانا۔                                                                     |
| IAT    | سورة توبس يهلي بم اللدن لكصفى وجه                                                                    | 14+   | منافقین کی بداعقادی اور بدزبانی                                                               |
| IAT    | بم اللهن لكصفى وجه                                                                                   | 14.   | معلومات ضروربيم تعلقه غزوه بدر                                                                |
| IAM    | سورة توبه كابتداء مل بسم الله ند يرهى جائ                                                            | 144   | موت کے وقت کا فروں کی پٹائی                                                                   |
| 180    | الله تعالى اوراس كارسول مشركيين سے برى بي                                                            |       | سابقداُ متول في آيات البيد وجملايا جس كى وجه                                                  |

| صفحہ | مضامين                                                | صفحہ           | مضامین                                               |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| r+0  | طا کف کامحاصرہ اور وہاں ہے واپسی                      | r -            |                                                      |
| 1.0  | هرانه میں تقسیم غنائم                                 | !              | وه مین حضرت ابو بکر کی ذیرامارت مج کی                |
| 1.0  | حنین میں فرشتوں کا نزول                               | YAI            | ادائیگی اورمشرکین سے براءت کا اعلان۔                 |
| 1.4  |                                                       | 11.9           | الحج الاكبرے كيامرادىج؟                              |
| 149  | الل كتاب سے قال كرنے كاتھم                            |                | مشرکین کو سی قرابت داری اور معاہدہ کی پاسداری نہیں   |
| 110  | خَتْى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ كامطلب                     |                | کفرے سرغنوں سے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی            |
|      | مسلمان اصحاب ارتداد جزيد كا قانون نافذ                | 191            | اعتبارنہیں۔                                          |
| 711  | کرنے سے جان چراتے ہیں۔                                |                | مشرکین اس کے الل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجدوں کو     |
| rir  | کن لوگوں پر جزیہیں۔                                   |                | آبادكريں۔                                            |
|      | یبودونصاری کی تردید جنہوں نے حضرت عزیر                | 197            | مسجدوں کوآباد کرناالل ایمان کا کام ہے                |
| 711  | اور حضرت مسيح عليهاالسلام كواللد تعالى كابيثا بتايا _ | 192            | مساجد میں کیا کیا کام منوع ہیں                       |
| ۲۱۳  | تحلیل وتریم میں غیراللد کی فرمانبرداری شرک ہے         | 194            | مسجد کی صفائی کا اجروثواب                            |
| YIY. | پھونکوں سے اللہ کا نور بجھایا نہ جائے گا۔             |                | جاج كو بانى بلانا اور مجدحرام كوآبادكرنا ايمان اور   |
| MA   | يبودونساري دين حق سےرو كتے ہيں                        |                | جہاد کے برابر میں۔                                   |
|      | مهینوں کی صلّت وحرمت میں نقلہ یم و تا خیر کفر میں     |                | مؤمنین اور مجامدین کو بشارت                          |
| rrr  | رق کرنا ہے۔                                           |                |                                                      |
| 770  | خروج في سبيل الله كيلية كها جائة و نكل كفر يه         | 144            | مكان د كان كى كوئى حقيقت نہيں ۔                      |
|      | الله تعالى في اس وقت الية رسول كي مد فرمائي           | 141            | الیمان کی مٹھاس پانے والے                            |
| 777  | جبوه غارثور میں تھے۔                                  | i              | محبت کی دوتشمیں ہیں عقلی اور طبعی                    |
| 112  | غارِثُور کے ساتھی حضرت ابو بکڑتھے۔                    |                | غزوهٔ حنین میں کثرت پر گھمنڈ ہونیکی دجہ ہے مسلمانوں  |
| 777  | حضرت ابو بکر گی جا نثاری                              | ١,             | کا شکست کھا کر بھا گنا۔ پھراللہ تعالیٰ کامد دفر مانا |
| 779  | روافض کی گمراہی                                       | 1 .            | غزوهٔ حنین کامُفصل واقعہ                             |
|      | غزوهٔ تبوک میں مؤمنین مخلصین کی شرکت اور              | , <b>۲</b> +/۲ | مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اور انکی شکست        |

| <del></del> |                                               |              | ************                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضاجن                                         | صفحه         | مضامين                                         |
| rrz         |                                               | 1            |                                                |
|             | منافقين نبي اكرم عليه كوتكليف دية بين اور     | 1            | منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی       |
| rm          | مؤمنین کوراضی کرنے کے لئے قسمیں کھاتے ہیں     |              | شرکت سے رہ گئے۔                                |
| 10.         | منافقین کی مزید شرارتوں کا تذکرہ۔             |              |                                                |
|             | منافق مرداورعورت نيكيول سےروكتے بين بخيل      | ı            | منافقين كامال مقبول نبيس جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں |
| rar         | مِينُ اللهُ تعالَىٰ كوبھول گئے میں۔<br>مند    | i            |                                                |
|             | منافقین کو دنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے      | l :          | منافق کی نماز                                  |
| 101         | 11                                            |              | منافقین کا صدقات کے بارے میں طعن کرنا اور<br>  |
| 101         | اقوام سابقه كى بربادى سے عبرت ليس             |              |                                                |
|             | مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت          |              | ز کو ہ کے مصارف کا بیان                        |
| rom         | اور جنت کا وعده۔                              |              | فقيراور مشكين كون بي                           |
|             | کا فروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور ان       |              | الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا                       |
| roy         | کے ساتھ مختی کابرتاؤ کرنے کا حکم۔             |              | فِيُ الرِّقَابِ                                |
| 102         | منافقوں کی مکاری اور جھوٹی قشمیں              | 1            | الغَارِمِيُن                                   |
| TOA         | منافقین نے احسان کابدلہ برائی سے دیا          | 1            | ابنُ السَبَيل                                  |
|             | بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالی |              | في سَبَيل اللهُ مؤلَّفَةِ قُلُوب               |
| `           | ے عہد کیا کہ میں مال دیاجائے گا توصد قد کریں  | . 4          | سادات كوز كوة دينه كامسكله                     |
| 144         | گے۔ پھرانہوں نے اس عبد کی پاسداری نہ کا۔      |              | رشته داروں کوز کو ة دینا                       |
| 1771        | منافقين كالمخلصين كيصدقات برطعن وتسنحركرنا    | רויוי        | نصاب زكوة                                      |
|             | منافقین کا اس پرخوش ہونا که رسول الله علیہ    | דויוין       | ز کو ہ کے ضروری مسائل                          |
| ۲۲۳         | کے ساتھ نہ گئے۔                               | <b>Y</b> 172 | وفی سبیل الله میں عموم نہیں ہے<br>سب           |
|             | منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے اور اُن میں ہے | rrz          | مجے کے لئے چندہ مانگنا                         |
| 240         | کسی کی قبر پر کھڑنے ہوجے                      | rrz          | شادیوں کے لئے زکو ہی رقم لینا                  |

| ++++         | ••••••••                                              | ***  | *********                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضامين                                                | صفحه | مضابين                                                                                    |
| 11/19        | مشركين كے لئے استغفار کرنے کی ممانعت                  |      | وسعت ہوتے ہوئے منافقین کا اجازت طلب                                                       |
|              | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے          | ı ·  | كرنا كه غزوه مين نه جائين _                                                               |
| 190          | استغفار کرنا پھراس ہے بیزار ہونا                      |      | رسول الله اورآپ کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو                                                |
| 797          | کی قوم کوہدایت دینے کے بعداللہ تعالی گراہ ہیں کرتا    | רצין | بثارت-                                                                                    |
|              | الله تعالی نے مہاجرین وانصار پر مہربانی فرمائی        |      | جن حضرات کے پاس سواری ندیھی وہ غزوہ تبوک                                                  |
|              | جبکہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی<br>سے ماللہ       |      | کی شرکت سے محرومی پر رور ہے تھے۔                                                          |
| 792          | اكرم عليه كاساته ديا-                                 |      | تبوک سے واپسی پرغذر پیش کر نیوالوں کو جواب<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں     |
|              | تین حضرات کامفصل واقعه جوغزوهٔ تبوک میں               | 121  | ديباتون مين خت نفاق والي بھي ہيں اور خلصين بھي                                            |
| 4914         | جانے سے رہ گئے تھے۔                                   | į.   | سبقت لے جانے والے مہاجرین وانصار اور ان                                                   |
| 192          | فوا كدخرورية متعلقه واقعه غزوهٔ تبوك                  | ı    |                                                                                           |
| 199          | الله تعالی سے ڈرنے اور پیوں کے ساتھ جانے کا تھم       | Į    | روافض کی گمراہی۔                                                                          |
| <b>14.14</b> | صادقین کی مصاحبت<br>وسیسال در زیری در در در در        | l    | حضرات مهاجرین و انصار اور انکا اتباع کرنے                                                 |
| به الم       | فی سبیل الله سفراورخرچ کرنے پراجروثو اب کا دعدہ       | 1    | والے جنتی ہیں۔                                                                            |
|              | جہاداور تفقہ فی الدین میں مشغول رہنے کی اہمیت<br>رینہ | 1    | مدیند منورہ اور آس پاس کے دیہات میں رہے<br>والے منافقین کا تذکرہ۔                         |
| F-4          | اور ضرورت<br>جہاد کی قشمیں _                          |      | والصحابا ین کا ند کره جوغزوهٔ تبوک میں<br>مونین مخلصین کی تو به کا تذکره جوغزوهٔ تبوک میں |
| m. Y         | بهادی ناب<br>تفقیه اور تفقه کی ضرورت                  | 1    | منہیں گئے تھے۔                                                                            |
| MIL          | ان کافروں سے قال کروجو تمہارے آس یاس ہیں              |      | منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اور مسجد ضرار                                                |
| ۳۱۳          | منافقوں کی کافرانہ ہاتیں                              | 14.  | ک بناء۔                                                                                   |
| ۳۱۳          | رسول الله علية كي صفات عاليه اورا خلاق حسن كابيان     |      | الله تعالى نے اہل ايمان سے جنت كے عوض الكي                                                |
|              | •                                                     | MY   | جانوں اور مالوں كوخريد لياہے                                                              |
|              | سورهٔ يونس                                            | MA   | مؤمنين كى صفات                                                                            |
| MIY          | تو حيدور سالت اور معاد كااثبات                        | 1/19 | حدودالله کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے                                                      |

| صفحه         | مضامين                                                     | صفحہ | مضامين                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|              | قرآن موعظت بسينول كے لئے شفاء ب                            |      | الله تعالى في سورج اور جا ندكوروش بنايا منزليل      |
| rrz          |                                                            | ı    | 1                                                   |
|              | ائی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا               | rrr  | الل كفرى سز ااورالل ايمان كى جزا                    |
| mm           | الله تعالى پرافتراء ہے۔                                    |      | انسان جلد باز بمصيبت مي اللدكو يكارتا بأور          |
|              | الله تعالى كاعلم مرچيز كومحيط بيكوئى ذره اوراس             | ۳۲۴  | عافیت کے وقت بھول جاتا ہے۔                          |
|              | ہے چھوٹی بڑی چیز اور مخلوق کا کوئی حال اس                  |      | مكرين كى اس بات كاجواب كدومراقرآن ك                 |
| mrq          | ہے پوشیدہ نہیں۔                                            |      |                                                     |
| 100          | اولياءالله نه خوف زده بول كے نعمكين-                       | •    | مشر کین کی مراہی اورائے قول وکمل کی تر دید          |
|              | مشرکین صرف ممان کے پیچھے چلتے ہیں انہوں                    | l    | دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال                        |
|              | نے اللہ کے لئے اولا د جویز کر کے اللہ تعالی پر             | , v  | الل جنت کی میں اور اہل دوزخ کی بیصورتی اور          |
| ror          |                                                            |      | عذاب دائی کا تذکره                                  |
|              | حفرت نوح العلي كاجرأت كساتها في قوم س                      |      | باطل معبودات پرستاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری       |
| 202          | خطاب فرمانااورنا فرمانى كى وجه يسقوم كاغرق موجانا          | ۳۳۷  | عبادت سے عافل تھے۔<br>-                             |
|              | حضرت موى الطيعة كافرعون كي طرف مبعوث مونا                  |      | مشر کین ہے سوال کہ مہیں کون رزق دیتا ہے اور         |
| ràa          | اوران کےمقابلہ میں جادوگروں کاشکست کھانا                   |      | تمهارے کا نوں اور آئھوں کا کون مالک ہے اور          |
|              | مصرمیں بنی اسرائیل کا بے بس ہونا اورموی علیہ               |      | تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟                    |
|              | السلام کاانبیں تو کل کی تلقین فر مانا اور گھروں میں        | 779  |                                                     |
| <b>774</b> • | نمازیں پڑھنے کا ہتمام کرنے کا حکم دینا۔                    |      | قرآن تکیم کی حقانیت پرواضح دلیل اس جیسی ایک<br>حداد |
|              | فرعون اورآ ل فرعون کے لئے موی علیہ السلام کی               | - 1  | سورت بنانے کا چین<br>مورت بنانے کا چین              |
|              | بددعا ءُ فرعون کاغرق ہونا اور عبرت کے لئے اس<br>پیغوریہ ہے | 444  | قیامت کامنظرُ دنیا میں عذاب آنے کی وعید             |
| <b>77</b> 4  | کنعش کاباتی رکھاجانا۔<br>میں سیاس میں مارس کا نہ مقال ا    |      | ظالم لوگ جان چھڑانے کے لئے زمین بھر کرفدیہ          |
| 240          | نی اسرائیل کواچها ٹھکا نہ اور پا کیزہ رزق ملنا۔            |      | دیے کو تیار ہول گے اور ایکے درمیان انصاف            |
|              | عذاب د كيه كرحضرف يونس الطيخ الى قوم كاايمان               | ۲۳۲  | كے ساتھ فيصله ہوگا۔                                 |

| صفحه       | مضابين                                                                    | صفحہ                  | مضامين                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| r12        | مؤمن اور کا فرکی مثال                                                     | ۲۲۲                   | لانااورعذاب سے فی جانا۔                                                                     |
|            | حفرت نوح عليه السلام كالبي قوم كوتبليغ فرمانا اور                         | ı                     | اگرالله چاہتا توسب ایمان قبول کر کیتے۔                                                      |
| MAA        | قوم کاہد دھری کے ساتھ بیش آنا۔                                            |                       | الله تعالی بی لائق عبادت ہے وہی خیر اور ضرر کا                                              |
| <b>791</b> | د نیادی مال وعهده عندالله مقبول جونے کی دلیل خہیں                         |                       | مالک ہاں کے ضل کوکوئی رو نہیں کرسکتا۔                                                       |
|            | قوم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبه اور حضرت                              |                       | مدایت کانفع ادر گمرای کانقصان انسان کوذ اتی طور                                             |
| mar.       | نوحالي كاجواب                                                             | r2r                   | پرخود پنچاہ۔                                                                                |
| rar        | قرآن کو افتراء بنائے والوں کا جواب                                        |                       | سورهٔ هود                                                                                   |
|            | حضرت نوح عليه السلام كوكشتى بنانے كا تلم اور                              |                       |                                                                                             |
| ۳۹۳        | سردارانِ قوم كانمسخر-                                                     |                       | الله تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے حضور توبہ                                               |
| 793        | پانی کاطوفان کافروں کی غرقائی اورانل ایمان کی نجات                        |                       | کرنے پرانعام۔<br>رمیر ہودی مرد در رو درو در                                                 |
| 794        | حضرت نوح الليطة كاليك بيناموج كى لپيك مين<br>د                            |                       | الآلاَفَةُ مُ يَضُنُونَ صُدُورَهُ مُكاسِبِ زُول اللهِ                                       |
| سمو∠       | طوفان کاختم ہو نااور کشتی کا جودی پہاڑ پر کھیم نا<br>منت                  | 4 (4)                 | زمین پر جنتے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا                                                  |
| 799        | الل ایمان کاباسلامت مشتی ہے اُتر نا۔                                      | 124<br>124            | رزق الله کے ذمہ ہے۔<br>مشقر وستودع کی تغییر                                                 |
|            | حضرت نوح عليه السلام اور ان کی قوم کا واقعه                               | <b>7</b> 22           | مستقر و مستود می سیر<br>رزق بورا کئے بغیر کسی کوموت ندا کئے گ                               |
|            | عبرت اورنفيحت ہے اور خاتم الانبیاء علیہ کی ۔ لیا                          | - 1                   | ررن پررائے بیر ف و وقت بدا ہے ف<br>" اَیٰکُوْراَ مُسَنُ عَبَلًا"                            |
| m99        | نبوت کی دلیل ہے<br>ذبر                                                    | <b>5</b> 2A           | ا چیم است عملا<br>کشرت عمل سے زیادہ حسن عمل کی کوشش کی جائے                                 |
| ~          |                                                                           |                       | نا أميدي نا شكري شيخي بكھارنا انسان كا خاص                                                  |
| ١٠٠١       | جواہل ایمان ٹبیں وہ ہمارا ٹبیں<br>جودی پہاڑ کہاں ہے؟                      | ۳۸۰                   | مراج ہے۔                                                                                    |
|            | بودن پہار نہاں ہے؟<br>قوم عاد کو حضرت ہو دعلیہ السلام کا تبلیغ فرمانا قوم | <b>7</b> /1           | منکرین کوین کرآن جیسی دی سورتیں بنا کرلائیں<br>منگرین کوین کورآن جیسی دی سورتیں بنا کرلائیں |
|            |                                                                           | <b>7</b> /17          | کافروں کے اعمال کا دنیا ہی میں بدلید سے دنیاجا تاہے                                         |
| p•#        | عادما مراندون اور سرت اور عليه على است.<br>به تکی با تین کرنا۔            | <b>7</b> Å <b>7</b> ° | ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب                                                                  |
| .با في     |                                                                           |                       | ظالموں پراللد کی کعنت اور اہل ایمان کے لئے جنت                                              |
|            |                                                                           |                       |                                                                                             |

| ****  |                                                                | ••••  |                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضامین                                                         | صفحه  | مضامین                                                                                  |
| 1719  | قیامت کے دن سب جمع ہول گے۔ کی کو بو لئے                        |       | قوم ثمود اور حضرت صالح عليه السلام كاتبلغ فرمانا                                        |
|       | كى اجازت نە بوگى الاباذن الله                                  | r.0   | اورقوم كانافرماني كي وجدس والكربوناب                                                    |
| lake. | قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دو تعمیں                        |       | حضرت ابرائيم عليه السلام كي خدمت مين فرشتون                                             |
| ואא   | مسادامست السموات والارض كامطلب                                 | ٠.    | کا حاضر ہونا' بیٹے اور پوتے کی بشارت دینا۔                                              |
| MLL   | الا ماشاء رَبَّكَ                                              |       | حضرت ابراجيم عليه السلام کی اہليه کامتعجب ہونا ادر                                      |
| rrr   | حضرت موی علیه السلام اور توریت شریف کا                         |       | فرشتول کاجواب دینا۔                                                                     |
|       | تذكره ادرآ مخضرت عليه ادرا پ كانجين كو                         |       | حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا'                                              |
| ۳۲۳   | استقامت پرریخ کاهم به                                          |       | بدكارلوگون كالملاك مونااورابل ايمان كانجات پانا                                         |
| mrs   | حدے آگے بڑھنے کی ممانعت                                        | MI    | بستیون کاالثنااور پقرون کی بارش برسنا<br>میرون کارون کی در میرون کی بارش برسنا          |
| rra   | ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت<br>پر سرہ میں                    | ۳۱۳   | مدين والول كوحفرت شعيب عليه السلام كاتبليغ فرمانا                                       |
| MLA   | نگیال برائیوں کوفتم کردیتی ہیں<br>گارد میں                     | 17 11 | حفرت شعیب الطین کا فرمانا که میری خالفت تم پر                                           |
|       | گزشته امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ                  |       | عذاب آنے کاسب نہ بن جائے۔                                                               |
| 440   | تقے جوزین میں فساد کرنے سروکتے                                 | 1.    | ابل مدین کائری طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا حضرت موی علیه السلام کی بعثت اور آل فرعون کی |
|       | قدرت ہوتے ہوئے گناہ گاروں کو ندرو کنا عام<br>عذاب آنے کاسب ہے۔ | 1     |                                                                                         |
| اسما  | جعه کے دن سورۃ هودکی تلاوت کرنا                                |       | الله تعالی ظالموں کی گرفت فرماتا ہے کی گرفت بخت ہے۔                                     |
|       |                                                                |       |                                                                                         |



النوين استكبروامن قوم لنفرجنك يشعيب والنوين امنو ان کی قوم کے سر دار جو تکبر کرنے والے تھے کہنے لگے کہ اے شعیب ضرور ضرور ہم مجھے اوڑاُن لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لا۔ ٳٷؘڵؾٷٛۅڋؾڣۣڡؚڵؾڹٵڰٳڶۅؘڮٷؙڵؾٵڰٳڔۿؚؽڹ۞۫ۊڮٳڣٛؾۯؽؽ<del>ؙ</del> ٹی ستی سے نکال دیں گے۔ باید کتم تلاے دین میں واپس آجاؤ انہوں نے جواب دیا کیا (ہم تبدارے دین میں واپس آجا کیں گے) اگرچدول سے بُرا جائے ،وں اگر برم تبدارے دین میں عَلَى اللهِ كَذِيبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِكْتِكُمُ يَعْدَا ذُنَعَلَىٰ اللهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونُ واپس ہوجا ئیں واس کامطلب پیہوگا کہ ہم اللہ برجھوٹی تہت لگانے والے بن جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے ہم کونجات دلائی اور ہم ہے سیس ہوسکت لَيَا آنَ نَعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِ کہ ہم تہبارے دین میں واپس آ جا میں اللَّہ یہ کہ اللہ جاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ عَلَى اللهِ تَوْكُلُنا ۚ رَبِّنَا افْتُحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ م نے اللہ پر بھروسہ کیا اے ہمارے درب ہمارے اور ہماری قوم کے در میان حق کے ساتھ فیصلہ فرمادے۔ اور تو فیصلہ کر نیوالوں میں سب سے بہت الْفَاتِحِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمِكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْ قَوْمِهِ لَينِ البَّعْ ثُمْرِشُعَيْبًا إِنَّكُمْ فیصلہ کر نیوالا ہے اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو کفر پر تھے کہ اگر تم خُعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بلا شبہ إِذَّا لَحْسِرُونَ ۞ فَأَخَذُ تُهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبُحُوْا فِي دَارِهِمْ جَثْ نے نقصان میں پر جاؤ گے۔ سوپکڑلیا اُن کوزلزلہ نے سووہ صبح کے دقت اس حال میں ہو گئے کہ اپنے گھروں میں ادند ھے مندگرے ہوئے تھے الَّنِ يَنَ كُنَّ بُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَيْمُ يَغْنُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كُنَّ بُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ جنہوں نے شعیب کو جمثلایا گویا کہ وہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شعیب کو جمثلایا وہی الغيرين @ فَتُولِي عَنْهُ مْرُوقَالَ يِقُوْمِ لَقُلْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّيْ وَلَكُونُ يُ نقصان میں پڑنے والے ہیں سویشت چھیری انگی طرف سے ادر کہا کہا ہے میری قوم بے شکہ میں نے تم کوایے رب کے پیغام پہنچاد شے اور تمہاری خیر خواہی

الكُمْ فَكَيْفُ اللَّى عَلَى قَوْمِ كُفِرِينَ فَ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كُفِرِينَ فَ كَانَ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل



# حضرت شعیب علیه السلام کی قوم کا اہل ایمان کو کفر میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہونا

قضعه بيو: جوقوم كيمردار بوتے بين وه متكبر بھى بوتے ان متكبر مرداروں نے حضرت شعيب عليه السلام سے كہاكہ المشعيب بهم تجھے اوران لوگوں كو جو تيرے ساتھ بين اپني سے نكال ديں گے يابيد كہم ہمارے دين ميں واپس آجاؤ۔ انہوں نے جواب ديا كہ بم تمہارے دين ميں كيے آكتے بين جبكہ بم اسے بُراجانے بين خدا نخواسة اگر بم تمہارے دين ميں واپس آجا ميں تو اس كامعنى بيہ ہوگا كہ بم نے اس كے بعد الله تعالى پر جھوٹ با عدھا جُبكہ الله تعالى نے بميں اس سے منات دى يعنى اگر بم بھر تمہارا دين اختيار كرليس تو اس كامطلب بيہ ہوگا كہ ہمارا بيا عقاد غلط ہے كہ شعيب الله كے نبي بين اور جودين الله كي طرف سے لے كر آئے بين بير قت ہے۔ اس طرح سے تو ہم الله تعالى پر بہتان با ندھے والے ہوجا ميں اور جودين الله كي طرف سے لے كر آئے بين بير قت ہے۔ اس طرح سے تو ہم الله تعالى پر بہتان با ندھے والے ہوجا ميں الله تعالى كو پہند ہے گے۔ كفر كا عقيد و ركھنا اور كفر كو دين حق سمجھنا بيدالله تعالى پر تہمت و حربا ہے جس كامعنى بيہ ہے كہ بيدين الله تعالى كو پہند ہے العياذ بالله ۔ اور جوب الله تعالى نے ہم كواس سے نجات دے دى اور بم نے سوچ سمجھ كر قبول كر ليا تو اس كو چھوڑ دين اور بم خات دے دى اور بم نے سوچ سمجھ كر قبول كر ليا تو اس كو چھوڑ دينا اور زيادو تهم سے كى چيز ہوگى۔

حضرت شعیب علیه السلام کے ساتھیوں نے بیجی کہا کہ ہمارے لئے بیکی طرح ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس ہوجا ئیں ہاں! اللہ تعالی کی مشیت ہوتو اور بات ہے (اس میں بیرتایا کہ ہدایت پانا اور گمراہ ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور قضاو قدر سے ہوتا ہے اور ایمان پر جمنا ہماراکوئی کمال نہیں جواستقامت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطاء کی ہوئی ہے)۔

ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز کومحیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے (اللہ تعالی سے ہمیں اُمید ہے کہ وہ تہارے مکر وفریب سے ہمیں بچادے گااور ہمیں اپنے محبوب دین پر استقامت سے رکھے گا) بہتی والوں کو میہ جواب دے کروہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعاکی کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرماد یجئے اور آ بیسب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔

قوم کے سرداروں نے اپنی عوام سے یہ بھی کہا کہ اگرتم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارہ اُٹھانے والوں میں سے ہوجاؤگے (اس میں انہوں نے اپنی عوام کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے اتباع سے روکا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور اہل ایمان پر بھی تعریض کی کہ تم نقصان میں پڑ بھی ہو) فَانَّذَنَ اللّهُ اللّ

نه سے الکَوَیْنَ کَدَّ بُوٰا شُعَیْبًا ظَانُوا هُوَ النّیرینی (جن لوگوں نے شعیب کو جمثلا یا وہی خسارہ میں پڑنے والے ہوئے) کہ اپنی جانوں کو جابی میں ڈالا 'ندونیا کے رہے نہ آخرت لی۔الل ایمان کو وہ خسارہ میں بتارہ سے اور حقیقت میں محود خسارہ میں پڑگئے۔

#### فوائد

فا كده فمبرا: حضرت ابراہيم عليه السلام كے ايك صاحب ذاده كانام مدين تفال ان بى كے نام پراس بتى كابينام مشہور ہوگيا جس ميں حضرت شعيب عليه السلام كا قيام تفال سورة اعراف سورة هو داور سُورة عمن بور عن حضرت شعيب عليه السلام كا قيام تفال سورة اعراف سورة شعراء ميں ارشاد فرمايا ہے كہ وه اصحاب الا يكه كى كُ اُمت كواص بدين بنايا ہے جنكى الحرف وه مبعوث ہوئے اور سورة شعراء ميں ارشاد فرمايا ہے كہ وه اصحاب الا يكه كى طرف مبعوث ہوئے تقے الب تول ميں كى كرنے سے منع فرمايا ۔ دونوں باتوں ميں كوئى تعارض نہيں ۔ كيونكہ دونوں بى قوموں كى الحرف آب مبعوث ہوئے تھے البت بعض مفسرين نے بيا حتال طاہر كيا ہے كمكن ہا صحاب مدين اوراصحاب ايكه ايك بى توم ہوليكن قرآن كے سياق سے يہ معلوم موتا ہے كہ وہ الله مركيا ہے كہ من ہوئے وہ مركين كے بارے ميں لفظ الحد الله ميں بى توم ميں مفرد شھے اوراض ہوئے ہوئے اور دونوں بى قوم وں مسلم معلوم ہوتا ہے كہ وہ الل مدين بى كى قوم كے فرد شھے اوراض ہا لكا يكہ كے بارے ميں لفظ الحد الله ميں بى توم وہ وہ ميا ہوئے كہ وہ الل مدين بى كى قوم كے فرد شھے اوراض ہوئے ہوئے كياں وہ خودان ميں سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الل مدين بى كى قوم كے فرد شھے اوراض ہا كياں وہ خودان ميں سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الل مدين بى كى قوم كے فرد شھے دوران ميں سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الله ہوئے كہ وہ وہ نے كہ اللہ جس سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ وہ ہوئے كياں وہ خودان ميں سے نہ تھے اور دونوں بى قوم وں ميں نہ ہے تول ميں كم كرے دينے كاروان تھا۔

اصحاب مدین پرکون سما عذاب آیا؟ یہاں سورہ اعراف میں الل مدین کے بارے میں بتایا کہ وہ رہے یہی زلولہ سے ہلاک ہوئے اور سورہ عکبوت میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے اور سورہ عود میں فرمایا ہے کہ وہ صحید یعنی چیخ سے ہلاک ہوئے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ دونوں ہی طرح کا عذاب آیا تھا۔ اور اصحاب الآیکہ کے بارے میں سورہ شعراء میں فرمایا گذر نوا فافنکہ فرمایا کی تعارض نہیں کیونکہ نہوں نے شعیب کو جھٹلایا لہذا اُن کو سایہ والے دن کے عذاب نے پکڑلیا) انکی بریادی اس طرح ہوئی کہ ان کی پوری ہتی میں تہیں گرابا دل نظر بریادی اس طرح ہوئی کہ ان کی پوری ہتی میں تحت گری پڑی جس سے سب بلبلا اُسطے پھر قریب ہی میں انہیں گرابا دل نظر آیا۔ گری سے مجراع ہوئے کے تو بادل سے آگری سے میں انہیں گرابا دل نظر اور یہ لوگ بلاک ہوگے آئے کہ جھٹل کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہوگ جنگل نما بستیوں میں رہتے تھا س لئے ان کواض حاب الایک میں میں میں میں میں میں میں میں ان پرعذاب آنا وران کا اُسلام کا خطاب فرما نا اور ان کا اُسلام کا خطاب فرما نا اور ان کا اُسلام کا ور ہے۔ ان کو میں میں میں میں میں میں میں ہوئے۔ ان کو اس دیا ان پرعذاب آنا نورہ شعراء (رکوع ۱۰) میں میکور ہے۔

### ناپ تول میں کی کرنے کا وبال

فَا كُدُهُ مُمِرًا اللهِ مَعْرِت شعيب عليه السلام في توحيدى دعوت ديت موسكان سي يهى فرمايا كه أوفو السكيل والسيد والسكيل والسيد والمسكى في المروادرساته الله يهى فرمايا وَلاَ تَبْعَنُ وَالنَّاسُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ ال

مت دو۔اس سے مغلوم ہوا کہ مال پیچے وقت گا بک و مال کم دینا صرف یکی منع نہیں ہے بلکہ کی بھی طرح سے کسی کا مال رکھ لینا عن مارنا حلال نہیں۔جولوگ ملاز شیس کرتے ہیں ان میں جولوگ شخواہ پوری لے لیتے ہیں کام پورانہیں کرتے یا وقت پورانہیں دیتے۔آیت کا عمومی مضمون ان لوگوں کو بھی شامل ہے۔ناپ تول کی کی کوسورہ مطفقین میں بیان کرتے ہوئ دوت پورانہیں دیتے۔آیت کا عمومی مضمون ان لوگوں کو بھی شامل ہے۔ناپ تول کی کی کوسورہ مطفقین میں بیان کرتے ہوئ ارشاد فرمایا: وَیُلُ لِلْهُ مُلْ اَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

آ تخضرت سرورعالم علی ناپ تول کاکام کرنے والوں سے فر مایا کہ ایسے دوکام تمہارے سرد کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلی اُمتیں ہلاک ہو چکی ہیں (رواہ التر ندی کمافی اُمشکا قاص ۲۵۰)

حضرت ابن عباس رضی الدعنمانے فرمایا کہ جس قوم جس خیانت کارواج پاگیا اللہ تعالی ان کے دلوں جس رعب ڈال دے گا اور جولوگ تاپ تول جس کی کریں دے گا اور جولوگ تاپ تول جس کی کریں گے اُن کارز ق کا ف دیا جائے گا۔اور جولوگ تاحق فیصلے کریں گے ان جس خوں ریزی پھیل جائے گا اور جولوگ عہدی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کردیا جائے گا۔ (رواہ مالک فی المؤطا)

ہرگناہ سے نیخ کا پی طریقہ ہے کہ آخرت کی فکر دامن گیرہو۔اوروہاں کے مواخذہ اور محاسبہ اورعذاب کا استحضار ہو۔ ناپ تول میں کی کرنے کا جو گناہ ہے اسکے بارے میں سورہ مطفقین میں فرمایا۔ الایک اُن ہُو مُن ہُو وُن اِلوَا عَلَی اُن ہُو مُن ہُو وُن اِلوَا عَلَی اُن ہُو ہُو وَن اِلوا کو اِس کا اِلقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے تخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے عظیمی گئے جس دن تمام آدمی رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے ) ناپ تول میں کی کر کے دیے میں اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے اور بندوں کے حقوق مارنے کا گناہ بھی ہے۔ قیامت کے دن دونوں باتوں کا مواخذہ ہوگا اور بندوں کے جوحقوق مارے ہیں ان کے موض نکیاں دینی ہوں گی اور نیکی نہ ہوئی تو اصحاب حقوق کے گناہ ایٹ سر لینے ہوں گی اور نیکی نہ ہوئی تو اصحاب حقوق کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گی اور نیکی نہ ہوئی تو اصحاب حقوق کے گناہ اپنے سر لینے ہوں کے جیسیا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں حدیث میں وار دہوا ہے۔

عبادت میں کمی اور کوتا ہی: جس طرح حقوق العباد میں تطفیف کی جاتی ہے عبادات میں بھی لوگ الیا کرتے ہیں۔ کین اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دنیاوی کوئی نقصان ہوجائے تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور عبادات میں کوئی نقصان ہوجائے تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور عبادات میں کوئی نقصان ہوجائے تو دل پر اثر نہیں ہوتا۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے سوال کیا کہ تہمیں نماز سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے کوئی عدر بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا" طبقفت" کہ تو نقصان کا کام کیا۔ اس کے بعدامام مالک انہوں نے کوئی عدر بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا" طبقف ہے اور کم کرنا بھی۔ (موطا جامع الوقت) نے فرمایا۔ "لکل میں وفاء و تطفیف" یعنی ہر چیز کے لئے پورا کرنا بھی ہے اور کم کرنا بھی۔ (موطا جامع الوقت) مطلب میہ کہ کسی بھی چیز کو قاعدہ کے مطابق کھمل کروتو ہے وفاء ہے یعنی پوری اَ دائیگی ہے اور اگر کمی کردی جائے تو ہے تطفیف ہے۔ مطلب میہ کہ تن بھی بات ہے۔ نمازوں کو مجھ طریقہ پرنہ پڑھنار کو دیجدہ میں سے کثوتی کرنا پرسب تطفیف ہے۔ تطفیف ہے۔

قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان کے ساتھ مکہ معظمہ میں قیام فرمایا اور وہیں وفات ہوئی حضرت این عبائر نے اسلام ہے اللہ ایمان کے حضرت این عبائر سے این عبائر کے نقل کیا ہے کہ مجدحرام میں صرف دوقبریں ہیں۔ایک قبر حضرت اساعیل علیہ السلام کی جو جمر اسود کے مقابل کسی جگہ پر ہے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔ (روح المعانی ص ۲۰۶۸)

وما آرسلنافي قرية هن تين الكراك أخف أنا آهلها بالباساء والضراء المربع في الكراك أهلها بالباساء والضراء المربع في الكراك المربع في الكراك المربع في المربع في المربع في الكراك المربع في المربع في المربع في الكراك المربع في المر

#### يُلْعُبُونُ ١٤٠ فَأُونُوا مَكْرُ اللَّهِ فَكَلِّ بِإِمْنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وْنَ ١٠

کھیل رہے ہوں۔ کیابیاوگ اللہ کی تدبیرے نار ہو گئے۔ سواللہ کی تدبیرے بے خون نہیں ہوتے مگروہی اوگ جن کابر باد ہونا ہی طے یا چکا ہو

## جن بستیول میں نبی بھیجے گئے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے ذریعہ آزمایا گیا

ف مسيد: گزشته چندركوع من متعدد قومول كى تكذيب اورتعذيب كاتذكره فرمايا ـ ان بستيول كا حال بني اسرائيل كو معلوم تھااور قریش بھی تجارت کے لئے ملک شام کی طرف جاتے تھے وہ بھی ان میں سے بعض بستیوں پر گزرتے تھے۔اور دیا۔ان واقعات سےمعلوم ہوگیا کہ سابقہ اقوام کی بربادی کا سبب ان کا کفرتھا اوران کے اعمال بدیتھے۔اس رکوع میں اول توبيفر مايا كه جس كسى بستى ميس بم في نبي بهيجاو بال كرسن والول كوتنبيد كرف كے لئے بكرار بير مفت مختى اور دُ كھو تكليف كذر يعظى بساساء سيخى اورعام مصائب اورضواء سيجهم وجان كى تكليفيس مراديس ان كويررفت اس لیے تھی کہ بیلوگ کفرونا فرمانی کی زندگی کوچھوڑ دیں اور اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑا ئیں اور عاجزی کریں اور کفر سے اور نافر مانیوں سے تو بہ کریں لیکن بیلوگ برابر طغیانی اور سرکشی پر تلے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے انکی بدحالی کوا چھے حال سے بدل دیا۔نعمتوں سےنوازا۔خوشحالی عطافر مائی۔تندرتی دی۔ مال دیا' یہاں تک کہ جان و مال میں کثرت ہوگئ' پہلے تو تنگدی وبدحالی کے ذریعہ آ زمائے گئے تھے اب انہیں نعتیں دے کر آ زمایا گیا۔ پہلے امتحان میں تو فیل ہوئے ہی تھے دوسرے امتحان میں بھی فیل ہو گئے۔نہ بدحالی میں جتلا ہوکرراہ راست پرآئے نہ خوشحالی سے عبرت حاصل کی بلکہ اُلٹا بید نتیجه نگالا کداجی! بیخوشحالی کچھایمان اور کفراورا چھے کاموں اور کرے کاموں سے متعلق نہیں ہے۔ بید نیا کا اُلٹ کھیر ہے۔ مجھی خوشحالی بھی بدحالی ہمارے باپ دادوں پر بھی بید دنوں حالتیں گزری ہیں۔ لہذا ہم اپنادین کیوں چھوڑ دیں۔ ہمارے باب دادے بھی اپنے دین پر جےرہ ہم بھی مضوط ہیں۔خلاصہ بیہ کمانہوں نے نہ تنگ دسی اور تخی سے عبرت لی اور نه خوشحالی اور نعتوں سے نوازے جانے پرشکر گزار ہوئے۔البذااللہ تعالی نے اچا تک اکل گرفت فرمالی۔ نزول عذاب کا پیعة بھی نہ چلا اور مبتلائے عذاب موکر ہلاک مو گئے

#### اگربستیوں کے دہنے والے ایمان لاتے تو ایکے لئے آسان وزمین کی برکات کھول دی جاتیں

اس کے بعد فرمایا: وَلَوْ آَنَ آَفِلَ الْقُرْى اللَّوْ الْقَوْالْفَقَعُ الْقَوْمُ الْقَلَامِ مِنْ الْعَمَامُ وَالْدَرْضِ (اور اگران بستیول والے ایمان لاتے اور پر بیز کرتے تو ہم ضروران پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیے ) وَلَکِنْ کُکُرُوْ اَفَافَدُنْ اَنْ مُمَا گَالُوْ اِیکُنْ بُوْنَ وَاور

ٱوكَهْ يَهْ لِللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْارْضَ مِنْ بَعْدِ اهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاء أَصَابَنْهُمْ

جو لوگ زین کے وارث ہوتے ہیں کیا آئیں ذکورہ اقوام کے واقعات نے بیٹیس بتایا کہ ہم جاہیں تو اکے

## بِذُنُوْبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُركَايِسُمُعُوْنَ ﴿ يَلْكَ الْقُرَى نَقُصُ

گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں' اور اُن کے دلوں پر ہم مہر لگائے ہوئے ہیں سووہ نہیں سُفتے۔ یہ بستیاں ہیں انکی بعض

#### عَلَيْكِ مِنْ اَنْبَالِهَا وَلَقَلْ جَاءَتُهُ مُرِيسُلُهُ مُرِبِالْبِيِّنْتِ فَهَا كَانُوْ الْيُؤْمِنُوا

خبرین ہم آپ کو سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر مجوات لے کر آئے تو جس چیز کو وہ پہلے

#### عِمَاكُذُ اُوْا مِنْ قَبْلُ كُذَٰ لِكَ يُطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِ أَنِ @وَمَاوَجُنُا

جمثلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اللہ ایے ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے ولوں بر اور ہم نے ان میں سے

#### لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا آكْثُرُهُمْ لِفْسِقِيْنَ ﴿

اکثر لوگوں میں عبد کاپورا کرنا نہ پایا اور ہم نے اُن میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا

#### زمین کے دارث ہونے دالے سابقہاُمتوں سے عبرت حاصل کریں

قسفه و المان کے گان کے اور کیا انہیں اس کے جو واقعات گذشتہ چندرکوع ہیں بیان کئے گئان ہے جرت دلانے کے ارشاد فرمایا کہ جو اُمتیں ہلاک کی گئیں ان کی جگہ جو لوگ زمین پر آباد ہوئے کیا ان بعد ہیں آنے والوں کوان واقعات سے عبرت حاصل نہ ہوئی اور کیا انہیں اس بات کاعلم نہیں کہ اگر ہم چا ہیں تو ان کو بھی ان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کر رہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لہذا وہ سنتے ہی نہیں۔ کا تو سس سنتے ۔ لہذا سُنا برابر ہو جا تا ہے۔ اور یہ مہر لگا نا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ ضافہ میں فرمایا۔

مرنے کی نیت سے نہیں سنتے ۔ لہذا سنت کا کی دلوں پر اس کے لفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے ) اور ای کو سورہ ضافہ میل فرمایا۔

مرنے کی نیت سے نہیں سنتے ۔ لہذا سنت کا کی دلوں پر ان کے لفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے ) اور ای کو سورہ صف میں فرمایا ۔ فرمایا فلکھ کا آزا کے لفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے ) اور ای کو سورہ صف میں فرمایا فلکھ کا آزا کہ اللہ فلکھ کا آزا کہ فلکھ کا آزا کہ فلکھ کا آزا کہ کا گذا کہ کہ کہ کہ تو تو ہو ہے حق قبول نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے بر مزاجمی دی جاتی ہے کہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے حق قبول کرنے کا موقعہ تم جو جاتا ہے۔ پاک الگا دی جن بال آن کے پیمروا تھے کہ جو اس کے دل کو کی ایک الگا دی جن بال کا کہ میں ان کے بیمروا تھے کہ جس چر کو انہوں نے پہلے جو ان اس کے باس ان کے پیمروا تھے کہ جو اس کے دل کا مہر کا تو انہم کا کہ اس اور پر بیان ایمان نہ لائے۔ کا ایس اور پر بیان ایمان نہ لائے۔ کا سب او پر بیان مرک سب ایک کا مہر کے سب اور پر بیان میں کہ حسب اور پر بیان ہوا ہے۔ اس مہر کے سب ایے کفر پر آئر ہے دہ بیں۔

کافراقوام کا یمی طریقہ ہے کہ جب پہلی بار منکر ہو گئے تو ضد عناداور ہٹ دھری کے باعث حق کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔اگر چددلائل عقلیہ سعیہ آیات کویڈید کھل کرسامنے آجائیں۔

پر فرمایا: وَمُاوَجُنُالُا اُنْدُوهِ فَرِنْ عَهْدِ (اورہم نے اُن میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرنا نہ پایا) انسان کا بیجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت میں جتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یا دکرتا ہے۔ اور بہت پکا مشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے۔ اور بہت پکا مشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ وعد ہے کرنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت دُور ہوگی تو ایمان قبول کرلوں گا اور شرک سے پر بیز کروں گالیکن مصیبت دُور کرنے کے بعدوہ اپنے عہد کو بھول جاتا ہے اور پھر شرک اور کفر پر بی جمار بتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی یاسداری نہیں یائی۔

پھر فرمایا وَانْ وَجَدُنَا اَکْتُرُهُ فَرَلَغُسِقِیْنَ (اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو فاس پایا) جو اطاعت و فرمانبرداری سے دور بی رہے۔لفظ"ا کوسس "سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اورائے عہد کو پورا کیا۔

عبد كو پوراند كرنا اور بار بارتو رُوينا اس كا مجھ بيان فرعون اوراسكى قوم كى بدعهد يوں كے ذيل ميں دوركوع كے بعد مُكور بے ـ وَهو قوله تعالىٰ لَئِنُ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ إلىٰ قوله إِذَا هُمُ يَنْكُثُونَنَ.

جولوگ مصیبتوں کواللہ کی طرف ہے بیجھتے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں اپیا ہی ہوتار ہتا ہے ہمارے باپ دادا بھی تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں۔ان کا بیان اس رکوع سے پہلے رکوع میں تھا۔ بیلوگ اللہ کی طرف سے مصائب کو بجھتے تو وعدے کرتے اس رکوع میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جومصائب کے وقت وَعدے کرتے ہیں پھرمُصیب ٹل جانے کے بعد وعدہ فراموش ہوجاتے ہیں۔

تُح بعثنا مِن بعر هِمُ مُولى بِإِيتِنا إِلى فِرْعُون وَمَلَا بِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانظُرُ الْمُولِي بَالْكُون وَمِل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۗ وَنَزَعَ

اگر تو سچا ہے۔ مویٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اچا تک وہ بالکل واضح طور پر ایک اژدھا بن گئ اور اپنا ہاتھ

#### يكه فاذا هِي بَيْضَا وَلِلنَّظِرِيْنَ ﴿

نكالا تو يكايك وه ويكھنے والول كوسفيد نظر آ رہا ہے۔

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس تشریف لے جانا اور اسکو مجز ہے دکھانا

قض میں اور ان کو مجزات دے کرفرعون الداتعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا اوران کو مجزات دے کرفرعون اوراسکی قوم کی طرف بھیجا جن میں اُس کی قوم کے سردار بھی تھے۔حضرت موئی علیہ السلام نے ان سب کوتو حدید کی دعوت دی اور فرعون سے ریجی فرمایا تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے فرعون نے حضرت موئی علیہ الصلوق والسلام سے بے تکی جا ہلانہ باتیں کیں اور مختلف قتم کے سوالات کئے اس مکالمہ کاذکر سورہ طہٰ ع۲ اور سورہ شعراء ۲۰ میں ہے۔

بجب حضرت موی علیہ السلام نے فرعون سے خطاب کیااور اپنانی ہونا ظاہر کیا تو فربایا: یفونون اپنی رسون قرعون ہیں اب العالمین کی طرف سے پغیر ہوں) حقیق علی آن لا آفل علی الله الا العمق (میرے لئے یہی شایان شان ہے کہ بچ کے علاوہ کی چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہ کروں) قدیم نی الله الا العمق (میں تہمارے پاس تہمارے درب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں)۔ اس دلیل یعنی مجزہ کو سمجھ لو د کھے لو میری نبوت کا اقرار کرو۔ تہمارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں)۔ اس دلیل یعنی مجزہ کو سمجھ لو د کھے لو میری نبوت کا اقرار کرو۔ کا زیسن میری بینی اینزاویل آل اے فرعون بی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج درب کا تاکہ بیقوم قبط کے مظالم سے چھوٹ جا ئیں اور اپنے وطن سابق میں جاکر آبا د ہوجا ئیں قال ان گذت ہوئی بائی فات ہوئی ان گذت میں الطہ وی ن رفز کا اللہ اللہ کو میر اور انہوں نے اپنا لوگی ڈال دی نشانی لے کر آیا ہے تو اس کو پیش کردے اگر تو سیا ہے) فائلی عصاف فاؤا بھی بینے گؤا ایک بینے کی المنظورین (اور انہوں نے اپنا دی سووہ اچا یک بالکل واضح طور پرا ژ دھا بن گئی کے ایک جمزہ ہوا۔ وَنَزَعَیکُ فَافَا بِی بَیْنَدُ اللّٰ لِلْفَالِمِنْ اللّٰ کُون اللّٰ کیا کہ کے موالوں کوسفید نظر آرہا ہے)۔

حضرت موی علیدالسلام نے اپناہاتھ پہلے کریان میں ڈالا پھر کریبان سے نکالاتو خوب روش اور چمکدار ہو کر نکلا۔
روح المعانی (ص ۲۱ج ) میں لکھا ہے: أی بیضاء بیاضا نور انیا ،.... غلب شعاعه شعاع المشمس کر حضرت موی علیدالسلام نے جوفرعون کو اپنا ہاتھ دکھایا وہ اس وقت اتنا زیادہ روشن ہو گیا تھا کہ اسکی شعاعیں سورج کی شعاعوں پر غالب آ گئیں۔ دونوں مجز ہو کی کھر فرعون اور اسکی تو م کے مردارا یمان ندلا نے اور سیدنا حضرت موی علیدالسلام کوجادوگر بتانے گئ اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرایا جس کے متیجہ میں جادوگر ہار مان گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جس کا تذکرہ ابھی آئے ندہ آیات میں آرہا ہے۔

قَالَ إِلْمَكُ أُمِنُ قَنُومِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا اللَّهِ رُعَلِيْمٌ ﴿ يُرِيْدُ أَنْ يُغْرِجُ رداروں نے کہا جوفرعون کی قوم میں سے تھے کہ ہلاشبہ بیا کی جادوگرہے جو برا اماہر ہے۔ بیچا ہتا ہے کہمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دے رُضِكُمُ ۚ فَهَاذَاتَا مُرُونَ ۚ قَالُوۡۤ الَّحِهُ وَاَخَاهُ وَالْسِلْ فِي الْمِكَ آبِن حَشِرِيْنَ ۗ سوتم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہتے گئے کہ اس کو اور اس کے جمائی کو ڈھیل دیدے اور شہروں میں جح کرتے والوں کو بھیج دے نُّوْكَ بِكُلِّ سَعِيرِ عَلِيْمِ ﴿ وَجَآءَ السَّعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَا إِنَّ لَنَا لَاَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ جو تیرے پان ہر تاہر بنالو کر کو لے اٹسکن اور جادو گر فرعون کے پاس آئے کہنے لگے کہ اگر ہم عالب ہوئے تو کیا ہم کو لْغَلِينُنَ ﴿ قَالَ نَعُهُمُ وَ إِنَّكُمُ لِمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوْا يِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمَّا کوئی بیزاصلہ ملے گا؟ فرعون نے کہاہاں اور پیشک تم نوگ مقربین میں شامل ہوجاؤے۔ان جادوگروں نے کہا کہ اےمویٰ یا تو آپ ڈالیس یا إَنْ ثُكُونَ نَعَنْ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُوا ۚ فَلَيّا ٓ الْفَوْاسَعُرُ وَالْعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمُ ہم ڈاکنےوالے ہوجائیں موی نے کہا کہ تبی ڈالؤسوجب انہوں نے ڈالانولوگوں کی آتکھوں پر جادوکر دیااوران پر ہیب غالب کردی اءُو بِسِعْرِعَظِيْمِ® وَأَوْحَيْناً إِلَى مُوْلِينِي أَنْ ٱلْقِعْصَاكِ ۚ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ اور بڑا جادو لے کر آیے اور ہم نے مویٰ کی طرف وی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی ڈالدؤ سو وہ اجا تک مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ فَوَقَعُ الْحَقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقِلَبُوْا ان کی بنائی ہوئی مجموثی چیزوں کو نگلنے گئی۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا سو وہ اس جگہ طغِرِيْنَ ﴿ وَالْقِي السَّكَرَةُ سِعِينِينَ ﴿ قَالُوْ الْمَتَابِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوْسِى وَهُرُونَ ﴿ مغلوب ہو گئے۔اور چادوگر محبدہ میں ڈالدیتے گئے کہ آپ لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جومویٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّ هِذَا لَمُكُرُّ مُكُرُّتُمُوهُ فِي زعون نے کہا کیاتم اس سے <u>مہل</u>ے اس پرایمان لے آئے کہ شرحمہیں اجازت دول بلاشبہ بیا یک بردا مکر ہے جوتم سب نے ملکراس شہر میں کیا ہے الْمَانِينَةِ لِتُغْرِجُوامِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ®لِأُقَطِّعَنَ أَيْنِ يَكُمُ وَأَرْجُ لَكُمُّ تا کہتم اس کے ذریعیشہ والول کو نکال دوسوعنقریب تم جان لو گئ ضرور بالضرور علی تبہارے ایک طرف کے ہاتھا ور دسری طرف کے پاؤل کا شدول مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّرَ لَاصُلِّبِكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُوۤ إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا گا پھرتم سب کو سُولی پر لٹکا دول گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوشنے والے ہیں ا

#### تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ امْكَا بِالْيَةِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَا 'رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتُوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ٥٠

اولة جوم ساخة م لعدا بساس كوا كويس كريم بي وب ك شاخل برايمان للآئ وبده مده بي كالتي كن المدهد بم يوم والد الدور بي را الدر الدور بي التي كان ما المرابي مول

# موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کا جادوگر بتانا اور مقابلہ کے لئے جادوگروں کو ہلانا' اور جادوگروں کا ہار مان کر اسلام قبول کر لینا

قت ضعمه بيد: جب فرعون اوراس كي جماعت نے يد بيضاد يكھااور لاھي كوديكھا كدوه اژ دھابن گئي تو انہوں نے ان دونو ل معجزوں كوجادو يرمحمول كيا' سورةُ الذاريات ميں فرمايا ہے۔ كَذَالِهُ مَا أَنَّ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَ قَالْوَاسَامِةُ اوَ مَجْنُونُ (ای طرح سے ان سے (یعنی امت محمریہ) پہلے جو بھی کوئی رسول آیالوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے) حضرات انبياء كرام كيهم الصلوة والسلام كح فالفين كاليطريقدر ماب كدوه ان كيمجزات كود كيوكرا يمان لانے كى بجائے يه كه كرثال دیتے تھے کہ میخص جادوگرہے یاد بواندہے۔فرعون اوراس کے ساتھوں نے سمجھا کہ ابھی تو یہاں شاہی دربار میں بید دونوں باتیں سامنے آئی ہیں کہ یکا کیان کا ایک ہاتھ بہت زیادہ روش اور چیکدار ہوگیا اور ان کی لاٹھی اڑ دھا بن گئی اگر انہوں نے ای طرح کا کوئی مظاہرہ عوام کے سامنے کر دیا تو لوگ انہی کے معتقد ہوجائیں گے اور ہماری ساری حکومت جاتی رہے گی اوراس سرزمین میں انہیں دونوں بھائیوں (موی اور ہارون) کاراج ہوجائے گا۔ (فرعون کا دعویٰ تو خدا کی کا بھی تھا۔لیکن دنیاوی حکومت ہی کے باقی رہنے کے لالے بڑگئے خدائی تو بہت دور کی چیز ہے) لہذااس سے پہلے کہ عوام بران كاكوئى اثر ہوان كاعلاج كردينا چاہئے۔للبذا آپس ميں مشورہ كرنے لگے كہ كيا كيا جائے۔فرعون كے درباريوب نے كہا كہ جادو کا کاٹ جادو سے ہوگا۔ یہ برا ماہر جادوگر ہے۔ اپنی صدود مملکت سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرا دیا جائے۔جب لوگوں نے بیرائے دی تو یہ بات فرعون کی سمجھ میں آگئی کہ ہاں بیر برا ماہر جادوگر ہے جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے۔ قال المكر حولكة إن هذا كليد وعليق ورباريوں نے كہا كه ابھى اس مخص كواوراس كے بھائى كومهلت ديدى جائے اور جادوگروں کے فراہم کرنے کا انظام کیا جائے۔ چونکہ حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود سے اور انکوبھی نبوت دی گئ تھی اور فرعون کی طرف وہ بھی مبعوث سے جیسا کہ سورہ طہ میں ہے اِذْ هَبَا الى فِرْعَوْنَ إِنَّا طَهٰ إِس لِيَّهُ مشوره مِين ان كانام بهي شامل كرليا كيا ( كه موي اور ان ك بهائي كومهلت دو ) چنانچه اول تو مقابلہ کا وقت مقرر کیا گیا جس کا ذکر سورہ طامیں ہے۔حضرت موی علیدالسلام سے ان لوگوں نے کہا فَالْحَعْلَ بَيْنَكَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَ عُنْلِفُ التَّنْ وَلاَ أَنْتُ مَكَانًا اللَّهُ وَ لَا أَنْتُ مَكَانًا اللَّهُ وَ لا ما الله و ال نه ہم كريں گے۔ نهم كرنا كوئى ہموارميدان مقرر كرلو) قال مَوْعِدُكُوْيُومُ الزِّيْكَةِ وَأَنْ يُعْفَرُ النَّاسُ صَيَّ (مولُ عليه السلام نے فرمایا تمہارے لئے میلہ کا دن مقرر ہے اور یہ بات بھی کہ چاشت کے وقت لوگ جمع کئے جائیں ) مقابلہ کے لئے دن اور وقت مقرر ہو گیا اور فرعون کے دربار بول نے فرعون سے کہا کہ اپنے اہلکاروں کوشہروں میں بھیج ہے جو بڑے

بڑے ماہر جادوگرول کو لے کرآ کیں سورہ شعراء میں ہے۔ فَجَنِعُ النَّکُرُةُ لِمِنْقَاتِ یَوْمِ فَغُلُومِ وَقِیْلَ لِلنَّاسِ هَلِ اَنْتُوهُ فَیْمُونَی کَا اَنْتُوهُ اَلْکُرُول کے کہا گیا کیا تم جمع ہو لگنگانگی النکرو النظام کی النا کا میصیح کے اور فرعون کی قلم رو سے جادوگر جمع کے اور فرعون کی قلم رو سے جادوگر جمع کے گئا اور نہا ہو وائی گلم رو سے جادوگر جمع کے گئا اور نہا ہو وائی گلم رو سے جادوگر جمع کے گئا اور نہا ہو گئی اور ہارون علی جادوگر جمع کے گئا اور نہا ہو ان کی اور ہارون علی جادوگر جمع کے گئا اور نہا وائی ہو ان کی موسید کی تعریف اور ہارون علی ہو السلام کی دعوت تو حیداور اس کی محنت کو حکومت جھینے اور خودا پنی حکومت قائم کرنے پر محمول کیا۔ (کے معافی سورہ یو نس اسلام کی دعوت تو حیداور اس کی موسید کی اور کہا ہو گئی ہو اس وقت و نیا کے طالب سے اپنی و نیا بنانے کی بات سو چی اور فرعون سے کہا کہ جم عالب ہو گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام دیا جائے گا اور کیا ہمارے عمل پر کوئی صلہ طرح گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور طے گا اور صرف انعام ہی نہیں طرح کا بلکہ تم میرے مقربین میں ہوجاؤ گے!

مقابلہ کے لئے جادوگرمیدان میں آئے تو حضرت موئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہمائی رسیاں اور الشمیاں ڈالیس کے نوعرت موئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہمائی رسیاں اور السلام نے فرمایا اَلْمَتُ وَالَّا اَلْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

اب آ گے ہوا یہ کہ جاد وگروں نے سیجھ لیا کہ ہم نے جس سے مقابلہ کیا یہ جاد وگرنہیں ہے یہ واقعی اللہ کارسول ہے اور
اس کے ساتھ واقتی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب حق واضح ہوگیا تو ان سے ندر ہا گیا اور فوراً بحدہ میں گر گئے اور یہ اعلان کردیا
کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آ ہے جوموکی اور ہارون کا رب ہے چونکہ ایمانیات کا تفصیلی علم نہ تھا اس لئے انہوں نے
اجمالی ایمان کا اعلان کر دیا قرآن مجید میں لفظ سبحدوا یا حروا سبحدا کے بجائے والیقی النعسی والی جس میں یہ
بتا دیا کہ اسکے دل میں حق نے اس قدر گھر کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ تو حضرت موئی علیہ
السلام کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام لینے کے متنی تھے اور ہوا یہ کہ حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی کے گن گانے گئے۔
السلام کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام لینے کے متنی تھے اور ہوا یہ کہ حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی کے گن گانے گئے۔
طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرنا چا ہتے ہیں اور پیٹھ وفاداری اس کو سجھتے ہیں کہ عوام اسی دین پر رہیں جو
طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرنا چا ہتے ہیں اور پیٹھ وفاداری اسی کو سجھتے ہیں کہ عوام اسی دین پر رہیں جو
شاہان مملکت ان کے لئے تبح یز کریں۔ اسی بنیا دیو فرعون نے یہ کہا کہ میری اجازت کے بغیرتم کیے مسلمان ہو گئے۔
شاہان مملکت ان کے دیکھا کہ عوام کوا پی خدائی اور حکومت کا وفادار رکھے اور موئی سے دور رکھتے کے لئے جو جادوگروں
جب فرعون نے دیکھا کہ عوام کوا پی خدائی اور حکومت کا وفادار رکھے اور دوری سے دور رکھتے کے لئے جو جادوگروں

ے مقابلہ کا مظاہرہ کرایا تھااس کا بتیجہ برعکس لکلا۔اورجادوگر بی موی علیدالسلام پرایمان لے آئے آب و لینے کے دینے پڑ گئے اور عوام کواپی طرف کرنے کے لئے اس نے جادوگروں کو خطاب کیا کہتم میری اجازت سے پہلے اس محض پرایمان لے آئے اَن هٰذَالْهُكُونَ مُنْ الْهُكُونُ فِي الْهُدِينَةِ (بلاشبريا يك مرب جوتم سب في مكراس شهر من كيا ہے) اور ميري سمجه من آ گیا کہ بھی مخص ہے جس نے تہمیں جادو سکھایا۔استاداورشا گردوں کی ملی بھگت ہے النفو بخوار بنا آمد لھا ( تا کہتم اس شہر سے اسكےرہنے والوں كو نكال دو) فَسُوْفَ تَعَلَّمُوْنَ (سوتم سب عنقریب جان لوگے) پھر انكى سزا كا اعلان كرتے ہوئے فرعون نے کہا کا فکط عن آیٹ یکٹ و از بسکٹ ڈیٹ نے لاف ٹھ کا کھیل بھکٹ آج عین (مس ضرور صرور تہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کا ف ڈالوں گا پھرتم سب کوسولی پراٹکا دوں گا) ظالموں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب دلیل ے عاجز ہوجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماروں گا اور آل کر ڈالوں گا۔ قَالْغَالِيَّا إِلَى رَبِنَامُنْقَلِبُوْنَ (جادوگروں نے جواب دیا کہ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاتا ہے ) مطلب بیتھا کہ میں تیری دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں قبل کریا پچھ کراب تو ہم اینے رب کے ہو گئے اگر تو قتل کردے گا تو ہماراً پھے نقصان نہ ہوگا۔ ہمارارب ہمیں ایمان لانے پر جوانعا مات عطا فرمائے گاان کے مقابلہ میں بیدنیا کی ذراس زندگی اور تیری رضامندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔جب دلوں میں ایمان جگہ كرليتا بوجاتا ہے۔ سورة طل ميں جادوگروں كا ايك اور جواب بھى ذكر فر مايا ہے۔ قالوائن فؤرُلفَ على مَاجَآءَتَامِنَ الْبَيَنْ والذي فَطَرْفافا فَضِ مَالْتَ فَاضِ إِنَّا لَقُضِى هٰذِهِ الْمُنْوَ الدُّنْوَ إِنَّا أَمْكَارِ مَنِ الدُّفُورَانَا خَطْيْنَا وَمَا أَكُوهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّسْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَآبُنِي (وه كَمْ عَلَى كم جم ال دلائل کے مقابلہ میں جو ہمارے پاس پینچ گئے اور اس ذات کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا تحقیے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے سوتو فیصلہ کردے جوبھی تختے فیصلہ کرنا ہے۔ تواسی دنیاوالی زندگی ہی میں تو فیصلہ کرے گا' بلاشبہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تا کہ دہ ہاری خطائیں معاف فرمادے اور جو کھاتونے جادوکروانے کے بارے میں ہم پرزبردی کی وہ بھی مميس معاف فرماد عاور الله بهتر باور باقى رہے والا ہے)۔

جادوگروں نے فرعون سے مزید کہا و کائٹنے مُونگالا آن امکا پائیے دَتِنالتَا جَائِمتُنا کہ بیجوتو ہم سے ناراض ہورہا ہاور
ہم سے انقام لینے کا اعلان کر رہا ہے اس کا سبب ہو نہیں ہے نہ ہم نے چوری کی فد ڈاکہ ڈالا نہ کسی کولل کیا بس بہی بات تو
ہم ہم ارے سخی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی طرف سے اعراض کر کے اپنے دب کی طرف متوجہ ہوئے اور
دعا ہیں عرض کیا رہنا آ اَلْمِ نُح عَلَیْنَا صَبُرًا وَ تَو فَیْنَا مُسَلِمِیْنَ (کہ اے ہمارے دب ہم پر صبر ڈال دے) اگر بیواقعی اپنے
قول کے مطابق عمل کرنے لگے تو ہمیں صبر عطافر ما دیجئے اور اتنا ذیادہ صبر دیجئے جیسا کہ کوئی چیز اعظیل دی جاتی ہو اور
ہمیں اس حال میں وفات دیجئے کہ ہم مسلمان ہوں۔ خدانخواستہ ایسانہ ہوکہ فرعون کی طرف سے لیے فیصلہ پڑئل ہونے
گئے تو ہم اپنے ایمان والے فیصلہ میں ڈھیلے پڑجا کیں (والعیا ذیا للہ من ذک)۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس وغیرہ رضی الله عنهم سے قتل کیا ہے کے فرعون نے جول وغیرہ کی دھمکی دی مسلمت متنی ہے اور اللہ منظمی دی مسلمت متنی ہے اور اللہ منظمی کے اور اللہ منظمی ہے اور اللہ منظمی ہے کہ دو اس کے کہ دو اس کے کہ دو اس کی جو اس کے کہ دو اس کی کہ دو اس کے کہ د

حضرت قاده سنقل کیا ہے کہ ذکر لنا انہم کانو اول النهار سحرة و آخره شهداء (کمجادوگردن کےاول حصدین جادوگر تھا۔ حصدین جادوگر تھا۔

#### وَقَالَ الْمُلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَّ ذُمُولِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَإِنِي الْأَرْضِ وَ

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موی اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رہے گا تا کہ وہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور

يذرك والهنك قال سنقيِّل أبناء هُمُ ونستتى نِساء هُمْ وانَّا فَوْقَهُ مُوا هِرُون ٥

تير عدودول كوچود عدي أس في كها كما بحي بم ايماكري كالخيديول كولدذاليس كاوراكي محدول كوزعور بخدي كاور بم كوان يربوري طرح غلب واسل

قوم فرعون کے سر داروں نے فرعون کو بھڑ کا یا کہ تو موسیٰ اورانکی قوم کو کب تک بوں ہی چھوڑے رہے گا

قسف مدود فرعون فے جو جادوگروں کو همکی دی تھی اس کاعلم تو دربار یوں کو ہو ہی گیا تھا۔لیکن ان لوگوں نے بطور خوشامہ اور جا بلوسی کے فرعون کو اُبھارااوراس سے کہا کیا تو موسیٰ اوراسکی قوم کو (جواس کے ماننے والے بیں خواہ بنی اسرائیل میں سے موں خواہ جادوگر موں خواہ وہ لوگ موں جو قوم فرعون میں سے مسلمان مو گئے تھے ) اس طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور تجھ سے اور تیرے تجویز کئے ہوئے معبودوں سے علیحدہ رہیں؟ مطلب ان لوگوں کا پیھا کہاس کا پچھ انظام کرنا جائے۔ان لوگوں کے ساتھی بڑھتے رہیں گے اور انگی جماعت ذور پکڑ جائے گی جب سرسے پانی اونچا ہوجائے گا' بغاوت کود بانا وُشوار ہوجائے گالبذا ابھی ہے کچھ کرنا جاہئے۔فرعون کی سمجھ میں اورتو کچھ نہ آیا اس نے وہی قتل کی سز انجویز کرتے ہوئے کہا کہ ہم سردست میریں گے کہا تھے بیٹوں گوٹل کرنا شروع کردیں گے اور اٹلی بیٹیوں کوزندہ رہنے دیں گے تا كە جمارى خدمت ميں گى رېپ اورا ئے زندہ رہنے سے كھ بغاوت كاكوئى ڈرنبيں بعض اسرائىلى روايات ميں بےكہ جب جادوگرمسلمان ہو گئے تو انہیں دیکھ کرقوم قبط ہے بھی چھالکھ آ دمی مسلمان ہو گئے تھے جوفرعون کی قوم تھی۔اس سے فرعون کواور اس كے درباريوں كوفرعون كى حكومت كے بالكل ختم ہو جانے كا يورا انداز ہ ہو چكا تھا۔اس لئے آپس ميس ندكورہ بالاسوال جواب موال خيريس فرعون كى يجوبات ذكر فرمائي وَإِنَّا فَوْقَهُمَ قَاهِرُونَ الى كامطلب يه الراكر جدان لوكول كى يحمد بات آ کے بڑھی ہے کیکن ابھی ہم کوطافت اور توت کی برتری حاصل ہے ہم نے جوان کے بیٹوں کے آل کا فیصلہ کیا ہے واقعی مماس بمل كركت بين فرعون كررباريون في جويها: وَيَلْرَكُ وَالِهَنك اس علوم موتاب كفرعون في اكرچه اناربكم الا على كادعوى كياتها وراوكول عاس في يكهاتها كم مَاعَلِنْتُ لَكُوْمِنْ الدَّعَيْرِي (كما في سورة القصص) کیکن خوداُس نے اپنے لئے معبود تجویز کرر کھے تھے جنگی عبادت کرنا تھا بعض علاء نے لکھا ہے کہ اسکایہ اعتقادتھا کہ ستار ہے عالم سفلی کے مربی ہیں اور وہ خودنوع انسانی کارب ہے۔ بعض حضرات نے بیجی کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لئے بُت تجویز کئے تصاوران سے کہاتھا کہان بتوں کی عبادت کرومکن ہے کہ بیاس کی اپنی ہی مورتیاں ہوں۔ رُوح المعانی میں ہے کہاس نے ستاروں کی ان مور تیوں کو اللھ تک سے تعبیر کیا کیونکہ بیاس کے تجویز کر دہ معبود تھے۔

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ السَّعِينُوْ إِلَا لِهِ وَ اصْدِرُوْ الْآَلِ الْرَصْ لِلْهِ يَوْرِثُهَا مَنَ مَن اللهِ يَوْرِثُهَا مَن مَن اللهِ يَوْرِثُهَا مَن مَن اللهِ يَوْرِثُهَا مَن مَن اللهِ يَ تَدول مِن سے فَ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### حضرت موسى عليه السلام كالابني قوم كو نصيحت فرمانا اورصبر ودُعاء كي نلقين كرنا

قف مده يو: حضرت موکی عليه السلام کي قوم يعني بني اسرائيل حضرت يوسف عليه السلام كنه مانه مين مصر جا کربس گيخه اس کي و وات كے بعد معريوں نے بني اسرائيل كي ساتھ اپني اور پرائي كا معامله شروع کرديا بني اسرائيل غير ملکی سخته ان کوفرعون کي قوم نے فوب و با کرر کھا' ان کوفوب ستاتے سے بيگار بي ليت سے اور طرح طرح کظم و سم و شحف اس کے بچوں کوئل کردیتے سے اور ميدا فن نمين کر سکتے ہے۔ جب حضرت موکی اور بارون عليم السلام مبعوث ہوئے تو قوم فرعون کی و شمنی اور زيادہ برھ گئی خصوصاً جب فرعون کے بلائے ہوئے وادوگروں سے مقابلہ ہوا اور جادوگر مسلمان ہو گئے تو فرعونیوں کی طرف سے ظلم و سم کا مظاہرہ اور برق کی تشریف آوری کے بعد بھی تکلیف ہی اسرائیل نے حضرت موکی عليه السلام نے والائيس کی اسرائیل نے حضرت موکی عليه السلام نے والائيس کی بھی کہ ہم تو مصيبت ہیں مصيبت ميں ہیں آپ کی تشريف آوری سے فرمايا کہ جبر کرواور اللہ سے اور کی گئی ہم تو مصیبت ہی مصیبت میں ہیں آپ کی تشریف آوری سے فرمايا کہ جبر کرواور اللہ سے اور کی گئی ہم تو مصیبت ہیں مطالم ہے کوئی چینکارا دیے والائیس خرایا کہ جبر کرواور اللہ سے اور کی تارور ہوئی تھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے سواان کے مظالم ہے کوئی چینکارا دیے والائیس کی مطالم ہیں ہی ہوئی جبر کی ای بور جولوگ اللہ سے درجو ہی تارور جب جا ہوں کی ای بوری حکومت ہوا وراس کی مطالم کی بیک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نے بین کوچین کی اور جب چا ہوئی کوئی ہوئی کا می کا موتا ہے۔ اس کوئی جن کا موتا ہے۔ اس کوئی جوئی کی ای بوتا ہے۔ تی زمین کوچین کے اور جب چا ہے اس پر تسلط عطافر ما کی در نے دو الے ہوتے ہیں اچھا انجام انہیں کا ہوتا ہے۔ تم اللہ دے در نے دو الے ہوتے ہیں اچھا انجام انہیں کا ہوتا ہے۔ تم اللہ دے در نے دو الے ہوتے ہیں اچھا انجام انہیں کا ہوتا ہے۔ تم اللہ دے در بے دور تو در باس کے دور تو ما تکتے در بور الکہ دور تو اس می تو از در جا در جا کہ تو در بار سے دُون کے ما گئے در دور اس سے نواز دے جا در تم الے خرب سے دُون کی تھی تھیں کی تو دور اس سے نواز دے جا در تم الے در سے دُون کے مان گئے در دور اس سے نواز دی جا در تم الی کی تو اس سے دُون کے مان کے در بے دی تا کہ گئے در دور اس سے دور کی کوئی کے مان کے دور کی کی کوئی کے دور کے دور کی کوئی کے دور کے دور کے دور کی کوئی کے دور کے دور کی کوئی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کوئی کے دور کے دو

لگاؤ عقریب اللہ تعالیٰ جہادے وشن کو ہلاک فرمادے گا اور تہمیں زیمن کی خلافت عطا فرمادے گا۔ لیکن خلافت طفے کے بعد تم دوسرے امتحان میں پڑجاؤ گے۔ اب قو عبر گا استحان ہے۔ اُس وقت شکر کا استحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ زیمن پر استحان میں پڑ کرنا شکر گا ہو اور کیے اعمال میں گئے ہو۔ اس خلافت ارضی وشکر کا ذریعہ بناتے ہویا گنا ہوں میں پڑ کرنا شکر گئی میں بڑ کرنا شکر گئی میں بڑ کرنا شکر گئی ہو اور کیے اعمال میں ہے: و اُور عین اللہ بالسلام نے ان الوگوں کو بین گئی آگا اور ما فیر واری کی ترغیب دیے کیلئے اور گنا ہوں سے بیخے کے لئے فعرت موکی علیہ السلام نے ان الوگوں کو بین گئی آگا اور ما فیر واری کی ترغیب دینے کیا ہوں ہو بین گئی آگا اور ما فیر واری کی ترغیب دینے کیا ہوں سے بیخے کے لئے فعرت میں مین اللہ کا موری ہوئی آگا اور میں ہے: و اُور عین کا اللہ کے فیری کا تو زمین میں ہے نواز میں کہ موان کی کہ موری کی تو اور اس کے بھائی کی طرف وی تیجی کہ تو ووں اللہ کا ان کو بین گئی آگا گا اور میں اللہ کی اور اس کے بھائی کی طرف وی تیجی کہ تو ووں اللہ کیا تو کہ کہ کہ تو وار اہل ایمان کو بین کو بین کی تو کہ موری کو اور اس کے بھائی کی طرف وی تیجی کہ کہ موروں کو خوا ور اہل ایمان کو بین کی جگر ہوں اور موروں کے اور اس کے بعد اور ورکو اور تم سب اپنے گھروں کو فیا ذری جاتھ کی اور اس کے بعد اور ورکو اور تم سب اپنے گھروں کو فیا ذری سے تھاس لئے تھی موری کے تھاں کی کہ تو موروں کے موروں میں موروں کی کہ موروں کی دوران کی کہ عام کو کہ موری کی موروں میں دوران کی کہ عام کو اور اس کی موروں کی کہ موروں میں دوران کی کہ عام کو اور اس کے عمارت کرنے میں مشکلات ہوں تو اپنے گھروں میں۔ عبادت کرنے میں مشکلات ہوں تو اپنے گھروں میں۔ عبادت کرنے میں مشکلات ہوں تو اپنے گھروں میں۔ عبادت کرنے میں مشکلات ہوں تو اپنے گھروں میں۔

و كفك الشهرت العلام ين السندن و نفتص هن الشهرت العلام ين كرون والون و فرعون بالسندن و نفتص هن الشهرت العلام ين كرون والون و فرا سال ك ذريد الدون من كى ك ذريد بالا يا كدوه فيحت ما مل كرير فرا الحار المحتلفة في الموالين في الموالين في كالموالين في الموالين الموالين في الموالين في الموالين في الموالين الموالين في الموالين في الموالين في الموالين في الموالين في الموالين الموا

قوم فرعون کی قحط سالی وغیرہ کے ذریعہ گرفت ہونااوران کا اُلٹی جال چلنا

فضعه بيو: مصريس مين فرعونيون كي حكومت تقى خوب عيش وعشرت اور تعم مين تقيه جب حضرت موى عليه الصلاة والسلام

نے آئیں ایمان کی دعوت دی تو آئہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل پر مزیدظلم وسم ڈھانے کا فیصلہ کرلیا '
اور اللہ تعالیٰ کی بھر پو نعتیں ہوتے ہوئے شکر ادا کرنے کے بجائے کفر ہی پر جے رہے۔ لہذا بطور تنبیہ اللہ تعالیٰ شاخہ نے
ان پر قبط سالی بھیج دی۔ اہل مصر کو دریائے نیل کے پانی پر بھر وسد رہا ہے وہ سیجھتے رہے ہیں کہ ہمارے کھیتوں کی آب پاشی
کے لئے یہ پیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیادہ کافی اور وافی ہے۔ لیکن وہ لوگ مینیں سیجھتے تھے کہ پیدا وار پانی سے نہیں اللہ تعالیٰ
کے تھم سے ہوتی ہے سارے کام کر لئے جا کیں زمین کو تینج دیا جائے اس میں آج ڈال دیا جائے اور خوب آبپاشی کر دی
جائے لیکن ضروری نہیں کہ بھیتی آگ جائے اور اگر اُگ جائے تو ضروری نہیں کہ آفات سے محفوظ رہے اور دانے بیدا ہونے
تک قائم رہے۔ اور پھر اگر محفوظ ہوجائے اور غلہ بھی پیدا ہوجائے تو بیضروری نہیں کہ وہ غلہ ضائع ہونے سے محفوظ رہ جائے اللہ تعالیٰ اگر جائے والے اس غلہ کو کیڑے کو ڈول کے ذریعہ ختم فرمادے اور کاشت کرنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔

سورة واقعد مي فرمايا: آفَرَيْ مُعْمَا مَعْرُونُونَ مَانَ مُعُونَدُ آهُنَ فَنَ الزَّالِعُونَ لَوَنَهُ أَهِ مَعَنَ الْمُعْرَفُونَ الْأَلِعُونَ الْوَلَهُ وَلَا الْمُعْرَفُونَ مَا اللّهُ وَكُونَ الْمَالُمُ وَكُونَ الْوَلَهُ اللّهُ مُعْرُومُونَ (بَاوَتُمْ جو يَهُم بوتِ بولياتم اس كوا كات بويا بم أكاف والي بين - الربم جا بين توات چوراچورا بنادين - پهرتم تعجب كرت بوت ره جاد كه بلاشبهم پرتاوان پر كيا ، بلكه بم محروم ره ك ) كيادهراسب ضائع بوا جوزي و الا تعاوه بهي كيا -

حضرت ابو ہریرہ درض اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا۔ لیست السنة بان لا تمطروا ولک نالسنة ان تمطروا ولا تنبت الارض شینا۔ (قطرینیس ہے کہ بارش ندہولیکن قط بیہ کہ بارش خوب ہو اورزیمن کچھ بھی ندا گائے) (رواہ سلم ۲۳۹۳ ج۲)

اللہ جل شان نے مصریوں پر قط بھیج دیا جو تھیتیاں نہ اُسٹے کی صورت میں ظاہر ہوااور بھلوں میں بھی کی فرما دی جے وَ فَقَصِ مِنَى النَّمُو اَتِ سے تبیر فرمایا۔ان کی تھیتیوں کی بیدوار بھی گی اور باغوں میں جو پھل پیدا ہوتے سے ان میں بھی خوب کی آگئے۔ ان کواس میں اس لئے مبتلا فرمایا کہ شیحت حاصل کر لیس اور عربت لیس بخی کی بجائے قلب نرم ہونے علیہ میں۔ انہیں گفر سے قو برکر نا اور ایمان قبول کرنا تھا لیکن وہ اُلٹی ہی چال چلے اور وہ بیکہ جب خوشحالی ہوتی تو کہتے تھے کہ ہم تو ای کے سخق ہیں۔ ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا بی حال ہونا چاہئے۔اللہ تعالیٰ کافضل وانعام ہم کو کرشر کر ار ہونے کے بجائے اپنا ہی کمال ہونا چاہئے۔اللہ تعالیٰ کافضل وانعام ہم کو کرشر کر کر ار ہونے کے بجائے اپنا ہی کمال ہونا چاہئے۔اللہ تعالیٰ کافضل وانعام ہم کو کرشر کر کر اور و نہا ہے اللہ تعالیٰ کافضل وانعام ہم کو کرشر کر کر اور و نہیں ہوئی تھے کہ ہم تو خوشحالی کے اور آ رام وراحت کے سخق ہیں اور ای کے لائق ہیں۔ اب یہ جو مصیب سے دوچار ہوئے تو کہتے تھے کہ ہم تو خوشحالی کے اور آ رام وراحت کے سخق ہیں اور ای کے لائق ہیں۔ اب یہ جو مصیب ان کے غیر اور ناشکری کو مصیب میں گئا ہوئی کو مصیب ہیں ہوئی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی خوست ہے۔ ان کی خوست کی وجہ سے ہم بھی مصیب میں گئا ان کی خوست کی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہے۔اسے اسباب اور مسیبات کاعلم ہے اور جو پھی تھلوں کو جو تو کھی توں کو کہ سے اسباب اور مسیبات کاعلم ہے اور جو پھی تھلوں کو ہوئی کو دو پیش آتا ہے۔اللہ کی قضاء وقد رہے ہے اور ای کی طرف سے ہے اسباب کے اعتبار سے بیٹو میں جن سے ان کو اس لئے در چیش ہوئی کی در چیش ہوئی کو کہنوں کو اسباب کے اعتبار سے بیٹو کئیں جات کو گئیس جات کے در چیش ہوئی کو کہنوں کو کہنوں کو اسباب کے اعتبار سے بیٹو کئیس جات کو گئیس جات کو کئیس جات کو گئیس جات کو کئیس جات کو گئیس جات کو گئیس جات کو کئیس جات کو گئیس جات کو گئیس جات کے در چیشوں کو کئیس جات کو گئیس جات کو گئیس جات کو گئیس کو خور کانوں کے کہنوں کو کئیس کو کئیس کے در چیش کو کئیس کو کئیس جات کو گئیس کو کئیس کی کئیس کو کئیس کو کئیس کو کئیس کی کئیس کی کئیس کو کئیس کو کئی

اس معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے بعض افراد سجھتے تو تھے کہ یہ مصیبت کفری وجہ سے سے کیکن اکثریت سے مغلوب تھے۔ندخ بات کہد سکتے تھے اور ندح قبول کرتے تھے۔

قوم فرعون کابیطریقہ تھا کہ نصرف آیات اور مجزات کود کھے کرایمان قبول نہیں کرتے سے بلکہ جو بھی کوئی مجزو سامنے آتا تھاموی علیہ السلام سے کہتے سے کہ یہ تہمارا دھندہ جادو ہے تہمارے جادو کے ذریعہ ایسی چیزیں ظاہر ہوجاتی ہیں ہم کچھ بھی کرلو ہم تہماری تقمدیق کرنے والے نہیں ہیں۔اس کے بعد مزید عذابوں کا تذکرہ فرمایا جن کے ذریعہ قوم فرعون کی گرفت ہوئی۔

فَأَنُسُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبْلَ وَالثَّفَادِعُ وَالدَّمَ النَّهِ

سو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون یہ نشانیاں تھیں

مُفْصَلَتُ فَاسْتَكْبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا تُجُرِمِيْنَ ﴿ وَلَيَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ

تھی ہوئی۔ سو اُنہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ان پر جو عذاب واقع ہوتا

قَالُوْا يِمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ نَعِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ

تو کہتے تھے کہاے موی اپنے رب سے اس بات کی دُعا کرجس کا اس نے تھے سے عبد کر رکھا ہے۔ اگر تو نے ہم سے عذاب کو ہٹا دیا

لَنُؤُونَى لَكَ وَلَنُرْسِلَى مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فَالْمَا كَتُنْفَاعَنُهُمُ

تو ہم ضرور تیری تقدیق کریں کے اور تیرے ساتھ ضرور بنی اسرائیل کو بھیج دیں سے پھر جب ہم ان سے

الرِّجْزُ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ إِذَاهُمْ بِنَكُنُونَ ۖ فَانْتَقَبُنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنْهُمْ

عذاب وایک مُدت تک بنادیتے جس مُدت تک ان کو پنچنا تھا تو دواس دقت عبد تھنی کردیتے تھے۔ پھر ہم نے ان سے انقام لے لیا

فِي الْيَرِ بِأَنَّهُ مُ كُذَّبُوا بِالْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأُورَ ثُنَا الْقَوْمَ

سوان کواس سبب سے کہ انہوں نے جاری آیات کو جھٹلایا سمندر میں غرق کردیا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے

الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بْرَكْنَا فِيهَا \*

ان لوگوں کو زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جو ضعیف شار کئے جاتے تھے۔

وَتَمَتَّ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِّي إِسْرَاءِيْلَ مْ بِمَاصَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا

اورآپ کے رب کی نیک بات نی اسرائیل پر پوری ہوگئ۔اسسب سے کہانہوں نے صرکیا۔اور ہم نے برباد کر دیا

مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُو ايَعْرِشُوْنَ ®

ان کارروائیوں کو جوفر مون اوراس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور جو چھوہ او نجی عمارتیں بنایا کرتے تھے

## قوم فرعون برطرح طرح کے عذاب آنا اورامیان کے وعدے کرکے پھرجانا

قضمم : فرعون اورقوم فرعون جب برابر بغادت اورس هي به جدب بلك عناد اورطغياني مل ترقى كرتے بطے كئے اوران پر قط مجيج كرجو تعبيہ كے اور سركشى كى سزاك طور پرائي چيزين جوان كے لئے وہال جان بن كئيں۔ الطوفان اور اَلْحَمُ اور اَلْقَامُ لَ اور الطَّفاف أَفَانَ فَعلان كَ اَلْكُوفَانَ اور اَلْقَامُ لَ اور الطَّفان الله عن اور اَلدَّم فرماكران چيزوں كا تذكره فرمايا الفظ اَلطُوفان فعلان ك وزن پر باور بيعام طورت بانى كے سلاب كے لئے مستعلی ہوتا ہاكر يم معنى لئے جائيں تو يہ مطلب ہوگاكہ قوم فرعون كي ميتوں اور رہنے كى جگہوں ميں سلاب بي جسى وجہ وداؤگ تين تنظيراب ميں جتال ہوگا۔

طوفان سے کیا مراو ہے؟ : صاحب روح المعانی (صسح ۸) کستے ہیں کہ لفظ طوفان پانی کے طوفان کے لئے مشہور ہے اور جس طوفان کا یہاں ذکر ہے اس کی تغییر متعدد روایات کی جو جسٹرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے منقول ہیں پانی کے طوفان ہی سے کی گئی ہے اور حضرت عطا اور مجاہد نے فر مایا کہ اس سے موت مراد ہے مفسرا بن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً اس وایات کی ہے۔ اگر یہی روایت کی جائے تو معنی ہوگا کہ ان او گول ہیں وہاء کے طور پرموت کی کمرت ہوگئی۔ وهب بن مدہ سے منقول ہے کہ اہل یمن کی لغت میں طوفان بمعنی طاعون آتا ہے۔ اور حضرت ابوقلا بہ نے فر مایا کہ ایک کہ اس سے چیک مراد ہے۔ اُنہوں نے یہ بھی فر مایا کہ چیک کاعذاب سب سے پہلے انہی لوگوں پر آیا تھا ، یہ دونوں قول بھی کمرت موت ہی کی طرف راجع ہیں جے حضرت عطا اور مجاہد نے اختیار فر مایا۔

ملاکی اللد کاشکرے: والجواد بیجرادہ کی جی ہے جوم بازبان میں ٹلای کے استعال ہوتا ہے۔ ٹلای کے بارے میں رسول اللہ علی لا اکله ولا احرمه بیخی بید باللہ تعالیٰ لا اکله ولا احرمه بیخی بید اللہ کے فکروں میں تعداد کے اعتبار سے سے زیادہ ہے میں شاسے کھا تا ہوں نہ ترام قرارد یتا ہول المحسود (باب صید المحستان فی کتناب العصد (باب صید المحستان فی کتناب العصد (باب صید المحستان والمحبود) و ابن ماجه فی کتناب العصد (باب صید المحستان والمحبود) مطلب بیہ ہے کہ (اللہ کے فکروں) میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ٹلای والفکر ہے میں اسے ندکھا تا ہوں نہ والمحبود) مطلب بیہ ہے کہ (اللہ کے فکروں) میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ٹلای بیت بولا فکر کو میں اسے ندکھا تا ہوں نہ واقعی ٹلای بیت بولا فکر کو جیج دیتا ہے قدمیلوں تک بیفکر واقعی ٹلای بیت بولا فکر کو جی اور کی فوج اور فکر کو تا ور فیل اور شیل میں تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس فکر کو تیا ہے اس فکر کے در نیا مہوں اور کھروں میں بی جائے و سب کے لئے آفت جان بن جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس فکر کے در نیا مہوں کو نیون کو بیت بول کو برت بول کو مصیبت میں میٹل فرمایا۔

قَمِل كَيْ تَفْسِيرِ: وَالْسَقِّمَةِ أَسِيفظ عام طور سے جوؤں كے معنى ميں معروف ہے ( كماذ كرالمنجد في القاموں)ليكن

صاحب روح المعانی نے مفسرین سے اس کے مصداق میں چند قول کھے ہیں۔ اول بیکداس سے چھوٹی چھوٹی ٹٹری مراد ہے جس کے ابھی پرند آئے ہوں۔ بیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے مروی ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے کھوٹے کیڑے مراد ہیں جواُونٹ اور دیگر جانوروں کے جسم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے جسموں میں ہوگئے تھے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چو نٹیاں مراد ہیں ا اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو گیہوں کے دانوں میں پڑجاتے ہیں۔ (او برتر جمہ میں جو گھن کا کیڑ افد کور ہے بیتر جمہ اس قول کے موافق ہے)۔

مبیٹڈ کول کاعذاب، وَالصَّفَادِعَ۔ بیضدع کی جمع ہے۔ عربی میں ضدع مینڈک کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی سزاکے لئے کثیر تعداد میں مینڈک بھیج دیئے تھے۔ان کے برتنوں میں اور گھر وں کے سامانوں میں اور گھر کے باہر میدانوں میں مینڈک بھرگئے ۔ جو بھی برتن کھولتے اس میں مینڈک پاتے۔افی ہائڈیوں میں بھی مینڈک بھرگئے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو مینڈک موجود ہوجاتے۔آٹا گوند صفے بیٹھتے تو اس میں مینڈک بھرجاتے۔

خول كاعداب بهى آياتها فرن المراق من خول كوكها جاتا م قوم فرعون برخون كاعداب بهى آياتها فيل خون سے معرابوا دريا موگيا ـ اوران كے پينے كھائے كيائے كے جو پانى تقوه بهى سب خون بى خون موگئے ـ جب كى برتن سے فرعونى قوم كا آدى پانى ليتا تو خون نكل اوراسى برتن سے اسى وقت حضرت موئى عليه السلام كى قوم كاكونى فرد پانى ليتا تو بانى بى نكلا ـ

فَاسُتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوُمًا مُّجُومِینَ (سواُن لوگوں نے تکبری راہ اختیاری اور ایمان قبول نہ کیا) ایمان قبول کرنے میں اپنی خفت محسوس کی اور کفر پر جے رہے۔ یہ لوگ مجر مین تھے۔ ان کو ایمان قبول کرنا ہی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمَا وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ ا

لَمِنْ كَثَفْتُ عَنَا الرِّجْزَلَتُوْ فِنَ لَكُ وَلَنُرْسِكَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَاءِيْلَ (اگر تونے ہم سے میداب دور كر ديا تو ہم تيرى تقد يق كريں كے اور تيرے ساتھ بني اسرائيل كو تھے ديں گے)۔

صاحبروح المعانى في حضرت حسن قاده اور حضرت مجابد في كيا به كداس مين انهى عذابون كا تذكره بجن كاذكر بهلي به و يكا بهداون كا تذكره بالاعذابون مين سے جو بھى عذاب ان برآتاتو وہ حضرت موكى عليه السلام

ے کہتے تھے کہم اپنے رہ ہے وُعا کر کے اسے ہٹا دواگرتم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تقد این کریں گے اور بنی اسرائیل
کوبھی تمہار سے ساتھ بھیج دیں گے لیکن جب ایک عذاب ہٹ جا تا اور مطمئن ہوجاتے تو کہتے ہم تو ایمان نہیں لاتے اور ہر
عذاب کوجاد و بتادیتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ الموجوز سے متنقل عذاب مراد ہے جوطاعوں کی صورت میں ظاہر
ہوا تھا۔ بہر حال تو م فرعون نے حضرت مولی علیہ السلام سے اس شرط پر اسلام لانے کا وعدہ کیا کہ عذاب رفع ہوجائے لیکن اسلام لانے کا وعدہ کیا کہ عذاب رفع ہوجائے لیکن رفع ہوجائے لیکن اللہ عنہ کہ الموجوز سے اس ماری اللہ عنہ کہ الموجوز ہوں کے حضرت ابن میں محضرت این میں مدت تک وہ پہنچنے والے تھے تو اچا تک وہ عہد کوتو ڑ رہے ہیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے فرمایا کہ اللہ می اُجے لو سے النے خرق کرنے کا وقت مراد ہے جواللہ کے میں متعین تھا۔ اور بعض عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ اللہ میں موت کا وقت مراد ہے۔ قوم فرعون نے کی عہد کو پورانہ کیا اور کفر پر جے دے۔
حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے موت کا وقت مراد ہے۔ قوم فرعون نے کی عہد کو پورانہ کیا اور کفر پر جے دے۔

فَانْتَغَنْنَاهِ اللهُ فَاغُونُهُ الْدَخِو - ( پُحر بَم ن أن سے انقام لياسو بم نے ان کوسمندر ميں دُبوديا) - بِانَّهُمْ كَذَّبُوا بِالْبَوْنَ ( اوروه لوگ ان سے فال سے ) لين بين بالياتِنَا ( اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جمٹلایا ) وَ کَانُوا عَنُهَا غَافِلْیُنَ ( اوروه لوگ ان سے فال سے ) لین جونشانیاں ان کے پاس آتی جیس ان سے ففلت برتے سے اور ان کے ساتھ بے پرواہی کا معاملہ کرتے سے نہ فکر مند ہوتے نہ فیصت حاصل کرتے ۔ بنی اسرائیل کے نجات پانے اور قوم فرعون کے غرق ہونے کا تذکره (سوره بقره اور کو ۲) میں بھی نہ کور ہے اور سوره شعراء میں قصیل سے بیان فرمایا ہے۔
میں گزر چکا ہے نیز سوره شعراء ( رکوع ۳) اور سورة قصص ( رکوع ۱) اور سورة دخان ( رکوع ۱) میں بھی نہ کور ہے اور سورة شعراء میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

بنى اسرائيل براللد تعالى كا انعام مونا: قوم فرعون كى بلاكت كا تذكره فرمانے كے بعدار شاد فرمایا: وَاوْدَهُمَا اللّهُ فَكُمُ النّهُ اللّهُ فَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَكُمُ اللّهُ اللّ

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے شام کی سرز مین مراو ہے۔ فرعون کی گرفت سے نجات پاکر سمندر پارکر نے کے بعد وہ ملک شام آگے اگر چہ میدان سے میں چالیس سال کم گشتہ راہ ہوکر پھرتے رہے۔ لیکن پھر چالیس سال کے بعد انہیں اس سرز مین میں ممکن اورافقد ارحاصل ہوگیا اور حضرت موی علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک نے جووع فرز مایا تھا۔ عسلی رَبُّحُمُ اَنَ يُنَا اللهُ مَانَ اورافقد ارحاصل ہوگیا اور حضرت موی علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک نے جووع فرز مایا تھا۔ عسلی رَبُّحُمُ اَنَ يُنَا اللهُ صَلَّى فَي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اورافقد ارحاصل ہوگیا اور خصرت کا وعدہ تھاوہ پورا ہوگیا جس میں ممکنین فی الا رض بھی داخل ہے جس کا ذکر سورہ بھت سے کے پہلے رکوع میں ہے۔ ویڈوند کی اور نفر سے اور ممکنین کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایمنی نامرائیل کو جو سرز مین عطاکی گئی اور نفر سے اور ممکنین کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے مصیبتوں برصر کیا اور تکلیفوں کو جھیلا۔

صاحب روح المعانى فرماتے ہیں کداس سے بیمعلوم ہوا کہ جو خص بے مبرى كے ساتھ مصيبت كامقا بلدكر سے اللہ

تعالی اے بے مبری ہی کی طرف سپر دفر مادیتا ہے اور جو مخص مبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالی اُسے چھٹکارہ دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔)

يَعُونُ فَشُونَ كَلَّفْسِيرِ: وَدَمُّرُنَاهَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْنُهُ وَهَا كَانُو اِيَعُوشُونَ و كوجوفرعون اوراسكي قوم كياكرتے تصاور جواو فچي او فچي عمار تيں بناتے تھے) هَا كَانَ يَصْنَعُ اور وَهَا كَانُوا يَعُوشُونَ سے
عمارات اور محلات وضور مُراد بيں اور يہ كہا جاسكا ہے كہ هَا كَانَ يَصْنَعُ سے فرعون اوراسكي قوم كے اعمالي بدم اوبوں جو
حضرت موكى عليه السلام اوران كي قوم بني اسرائيل وزك دينے كے لئے اختيار كرتے تھے اور وَهَا كَانُوا يَعُوشُونَ سے بلند
عمارات مراد بول بلند عمارات ميں وہ قصر بھي شامل ہے جس كے بنانے كافرعون نے اپنے وزير بامان كوتم ديا تھا اور كہا تھا كہ
عمارات مراد بول بلند عمارات ميں وہ قصر بھي شامل ہے جس كے بنانے كافرعون نے اپنے وزير بامان كوتم ديا تھا اور كہا تھا كہ

يهامن اين في صرعًا لَعَيْنَ أَبْلُهُ الْكَنْبَابِ اللية (سورة عافر)

فَا كُده: الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا مِرز مِن شام كے لئے فرمایا اس مرز مِن کو بركة ل سے نواز نے كا تذكره قرآن مجيد مِن دوسرى جگہ بھى ہے۔ سورة بنى اسرائيل كے پہلے ركوع مِن مجدافقى كاذكركرتے ہوئے فرمایا الَّلِدَى بَسَارَ كُنَا حَوْلَهُ ۔ اور سُورة الانبِهاء مِن فرمایا - وَجَعَيْنَا لَهُ وَلَوْطَالِلَ الْدَرْضِ الَّتِي بْزَلْنَافِيهُمَالِلْعَلَيْنَ -

## سمندرسے بارہوکر بنی اسرائیل کائٹ برست بننے کی خواہش کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کوجھڑ کنا

فرعون سے نجات و بینا بنی اسرائیل براللد تعالی کا برا العام ہے: وَإِذَا اَنْهَا لَاَ وَعَن يَكُو مُونَكُوْ الله وَعُن يَكُو مُونَكُوْ الله وَعُن يَكُو مُونَكُوْ الله وَعُن يَكُو مُونَكُوْ الله وَالْعَامِ ہے: وَإِذَا اَنْهَا لَكُو الله وَمُونَ الله وَمُوا الله وَمُونَكُوْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُونَ وَمُونُونَكُوْ الله وَالله والله والله

و وعن ناموسی تکوین کی که و الته نها بعث و فکتر مینقات رتبه اربعین اور جم نے مول سے تیں راتوں کا وعدہ کیا اور وی راتوں کے ذریعہ ان کی جمیل کی کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا

#### المُفْسِدِينَ<sup>®</sup>

مفسدين كى راه كااتباع ندكرنا

## حضرت موسیٰ علیہالسلام کاطور پرتشریف لے جانااور وہاں جالیس راتیں گزار نا

قضمين: مصرمين بني اسرائيل بهت بي زياده مقهورا ورمجبور تقيه وال انكوتهم تقاكما بمان لا بمين اورگھروں مين نمازيره لیا کریں۔ جب فرعونیوں سے نجات یا گئے تو اب عمل کرنے اور احکام خداوندیہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے شریعت کی ضرورت تھی اللہ تعالی شاخ نے حضرت مولی علیہ السلام کوتوریت شریف دینے کے لئے طور پہاڑ پر بکا یا اوروہاں تمیں دن اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا تھم دیالیکن تمیں راتیں گزارنے کے بعد حفرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کرلی جس سے وہ خاص قتم کی مہک جاتی رہی جوروزہ دار کے منہ میں پیدا ہوجاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مزید دس راتیں وہیں گزارنے کا حکم دیا۔ جب جالیس راتیں پوری ہو گئیں تو اللہ تعالی نے انہیں توریت شریف عطا فرمادی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے لئے روانہ ہونے لگے تواہی جھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیچھے بنی اسرائیل کی دیکیے بھال کرنا اور انکی اصلاح کرتے رہنا اور ان میں جومفسد ہیں ان کا اتباع نہ کرنا یعنی انکی رائے پرمت چنن حضرت بارون عليه السلام بھی نبی تھے موسیٰ عليه السلام کی درخواست پرالله تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ خود بھی اپنی پیغیبرانہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے لیکن قوم کے مزاج اور طبیعت کی مجروی کو دیکھتے ہوئے حضرت موی علیه السلام نے ان کومزیدتا کیدفرمائی۔ جب دریایار ہوئے تصفی نی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کود کھے كركها تھا كە بمارے لئے بھى اييامعبود بنا دو\_اب خطرہ تھا كەاس ظرح كى كوئى اور حركت شەكر بيٹھيں اس لئے انكى تكرانى کے لئے تاکید فرمائی۔ آخروہی ہواجس کا خطرہ تھا۔ان میں ایک شخص سامری تھااس نے زیورات کا ایک مچھڑا بنایا اور بنی امرائیل نے اُسے معبود بنالیا' جبیہا کہ چند آیات کے بعدیہاں سورہُ اعراف میں آرہا ہے۔اور سورہُ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔(انوارالبیانج ۱) نیزسورہ طلہ میں بھی ندکورہے۔

ولتا جَأَةُ مُولَى لِينَقَاتِنَا وَكُلْهُ لُهُ لَيُهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيَ اَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَرْسِفُ ورج من مدے عربے عدد ترب عادن کرب نان عکام زیان آنہوں نوش کی کارے برے بھی کادبے کر من آپ دو کے دون ان استقر مکان کا فسوف ترسیخی قلکا تجکی رقی کا کا کہا تھے گی رقی کا کین بہاڑی طرف دیکو سو اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو کے جر جب ان سے رب نے

بَعَلَكُ دَكَّا وَخَرَّمُولِي صَعِقًا فَكُمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبُعِنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ پہاڑ پر جلی فرمائی تو پہاڑکوچوں کردیا۔ اورموی بے ہوش ہوکر کر پڑنے چر جب ان کوہوش آیا تھ کہنے گئے آپ کی ذات پاک ہے ہیں آپ کے حضور ش آو بہ کرتا ہوں۔ وَ أَنَا أَوَّكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَالَ يُمُوْسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِيْ اور میں ایمان لانے والوں میں پہلا شخص ہوں۔فرمایا اےموی بالشبر میں نے اپنی پنجبری اورا پٹی ہمکا می کے ساتھ لوگوں کے مقابلہ میں تہمیں چن لیا وَبِكُلَامِنْ ﴿ فَنَكُنْ مَا ٓ الْتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنِ ﴿ وَكُتَبُنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاجِ سویں نے مہیں جو کچھ دیا ہے وہ لے لواور شکر گزاروں میں ہے ہو جاؤ۔ اور ہم نے مویٰ کے لئے تختیوں پر ہرقتم کی تھیجت مِنُ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظُةً وَتَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَنُنْ هَا بِقُوَّةٍ وَ أَمُرُ قَوْمُكَ يَأْخُذُوْا اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی سو آپ قوت کے ساتھ اسے پکڑیں اور اپنی قوم کو تھم دیں کہ اس کے إَحْسَنِهَا السَّاوُرِيْكُمُرِدَارَالْفَسِقِيْنَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَ إِلَيْنِيَ الَّذِيْنَ بَتَكَبَرُونَ فِي ا چھے اجھے اعمال کو پکڑے رہیں ۔ میں عنقریب تمہیں نافر مانوں کا گھر دکھا دونگا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو الْكَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَإِنْ تِكُواْ كُلَّ الْيَةِ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ تَكُوْاسَبِيْلَ زمین میں ناحق تحبر کرتے ہیں اور اگر وہ ساری نشانیاں دکھے لیس تو اُن پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ الرُّشُولَا يَتَّغِذُ وْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّغِذُ وْهُ سَبِيْلًا ۗ ذَلِكَ ویکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گراہی کا راستہ ویکھیں تو اسے اپنا طریقہ بنا کیں۔ یہ بِٱنَّهُ مُ كَذَّبُوْ إِيالَٰ يَنَّا وَكَانُوْاعَنُهَا غَفِلِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا وَلِقَآءِ اس وجہ سے کہ انہوں نے جاری آیات کو جمثلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے جاری آیات کو اور الْكِخِرَةِ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ هَلُ يُجْزُونَ إِلَّامَا كَانُوْ إِيعُمَا وُنَ® آخرت كى ملاقات كوجيشلايان كاعمال اكارت موكف ان كوأجيس اعمال كسزادى جائے گي جوده كياكرتے تص

حضرت موسی العَلَیْ کا دیدارالی کے لئے درخواست کرنااور بہاڑ کا چوراچوراہوجانا

قضعه بين حضرت موى عليه السلام كے لئے طور پرجانے كاجووتت مقرر مواتفاوہ اس كے مطابق وہاں پنچ حضرت ابن عباس رضى الله عنبما كے قول كے مطابق الن را توں كى ابتداء ذيقتعدہ كى پہلى تاریخ سے تھى پھر مزيد دس را تیس ماہ ذى الحجہ كے شروع حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن پانچ با تیس بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔

ا- بيشك الله نبيس سوتا اوراسكي شايان شان نبيس كدوه سوئ\_

۲ - وہ تراز وکو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے ( ایعنی اعمال کا وزن فرما تا ہے۔ جن کا وزن کمال اور تقص اور اخلاص کے اعتبار سے کم وبیش ہوتا ہے )

س- اس کی طرف دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال اُٹھائے جاتے ہیں۔

٣- اوررات كراعمال سے يهلدون كراعمال أشائ جاتے يا-

۵- اس کا حجاب نورہے اگروہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اسکی ذات گرامی کے انوار اس سب کوجلا دیں۔ جہاں تک محلوق پر اسکی نظر پہنچتی ہے (بینی ساری محلوق جل کرختم ہوجائے) (رواہ سلم ص ۹۹ ج1)

پردہ ہے یہ دوریا ارج بیں دورالدر مان و بیداری درخواست کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ م جھے نہیں د کھے سکتے لیکن تم ایسا کرو
جب حضرت مولی علیہ السلام نے دیداری درخواست کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جھے نہیں د کھے سکتے لیکن تم ایسا کرو
وکہ پہاڑی طرف دیکھؤاگر پہاڑا پی جگہ تھے ہرار ہے تو تم جھے د کھے سکو گئا نہوں نے پہاڑی طرف دیکھا۔ جب بھڑ آیا
جل شانہ کی جلی ہوئی جو اسکی شایان شان تھی تو پہاڑچورا چورا ہوگیا اور مولی علیہ السلام بیہوش ہوکر گر پڑے۔ جب ہوش آیا
(بیہوشی میں کتنا وقت گزرا اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے) تو مولی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہواتی
تو اس دُنیا میں دیکھے جانے سے منز واور برتر وبالا ہے۔ میں نے جود بدار کی درخواست کی تھی اس سے قوبہ کرتا ہوں اور سب
سے پہلے اس بات کا یقین کرنے والا ہوں کہ واقعی آپ کا دیدار نہیں ہوسکا۔

الله جل شائد نے فرمایا کہ اے مویٰ میں نے تہمیں لوگوں کے مقابلہ میں پینجبری اور ہمکلا می کے ساتھ چُن لیا (لیعنی جولوگ تمہارے زمانہ میں موجود ہیں ان کے مقابلہ میں تمہیں بیشرف عطا فرمایا) لہذا جو پھے میں نے تمہیں عطا کیا اس کو لے لوا در شکر گرزاروں میں سے ہوجاؤ۔ حضرت موی علیه السلام کوچالیس را تی گررجانے کے بعد توریت شریف عطافر مائی جوتختیوں میں کسی ہوئی تھی اس میں احکام شرعی تفصیل سے لکھے ہوئے تھے اور ہر طرح کی تھی تقییں ۔ طلال وجرام گوواضح طریقہ پربیان فرمادیا تھا۔
اورمحاس وماوی (اچھے برے کامول) کو تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس کو فرمایا: و کتنبنا کا نو فی الاکو کار چوٹ گئی تنگیء متو فی خطکة و کتف خوٹ الله الله کی استراکی میں میں خواجھ کو کتف خوٹ کو کار کار کی ساتھ لے لواور ساتھ ہی فرمایا کہ استوت اور مضوطی کے ساتھ لے لواور ساتھ ہی فرمایا کہ استوت اور مضوطی کے ساتھ لے لواور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنی قوم کو بھی تھم دو کہ اس کے احکام کو پکڑے رہیں جواجھ استحام ہیں۔ قال صاحب الروح (ص ۵۹ ح) و معنی احسنیتھا اشتما لھا علی الاحسن فانہ احسن کے السی الاحسن فانہ احسن کے السی بر شتمل ہوں پھروہ اپنے کرنے والے کے انتقار کی بناء پراحسن بنتے ہیں)

سَاُرِیُکُمُ دَارَ الْفَاسِقِیُنَ (میں عنقریب تہمیں نافر مانوں کا گھر دکھادوں گا) نافر مانوں کے گھرے کیا مراد ہے؟
بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے مصر مراد ہے جہاں بنی اسرائیل کو (ایک قول کی بناء پر) فرعو نیوں کی ہلاکت کے بعد جانا
نصیب ہوا تھا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے جبابرہ عمالقہ کی سرز مین مراد ہے جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں
فرمایا: ینگو ٹھراڈ کُ کُوالاَئن کُولُ الْہُ الْکُوکُ کُلُبُ الله الله کُلُفَ (الله یہ)

حضرت یوشع علیالسلام کے زمانہ میں بی اسرائیل عمالقہ کی سرز مین میں داخل ہوگئے اور دہاں آئیس اقد ارحاصل ہوا۔ یہ
علاقہ فلسطین کا تھا جوشام میں ہے۔ صاحب روح المعانی نے دار الف اسقین کی تفییر میں ایک تیسرا قول بھی لکھا ہے اور وہ یہ کہ
اس سے عاد وشمود کے منازل اور ان قوموں کے مساکن مراد ہیں جو اُن سے پہلے ہلاک ہو پیکے تھے۔ اور چوتھا قول حضرت حن
اور حضرت عطاسے یون فقل کیا ہے کہ دار السف اسقین سے جہنم مراد ہے۔ اگر یہ عنی لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ
توریت کے احکام پڑمل کرو۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جہنم کے عذاب میں جتلا ہوگے۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)
جب توریت شریف تختیوں پر کھی ہوئی کیجا حضرت موئی علیہ السلام کوئل گی تو آیان تختیوں کو لے کرائی قوم میں
تشریف لائے۔ قوم کا مزاح مجیب تھا۔ اطاعت اور فر ما نبرداری سے دُور شے اس لئے سازِی کھئے دار الفاسیفین کے بعد
مزید یوں فر مایا کہ سکا خوف عن الیو کا لئرن کی بینکہ کرنے ہیں اور ان کا یہ کہرنا حق ہے )۔

صاحب روح المعانی کفتے ہیں کہ آیات سے برگشتہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگادی جائے گی وہ آیات میں نظر نہ کریں گے ان کے برگشتہ ہونے اور برگشتہ رہنے کا ایات میں نظر نہ کریں گے ان کے برگشتہ ہونے اور برگشتہ رہنے کا سبب ان کا تکبر ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا بجھنے کی وجہ سے آیات الہید سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہذا کھوله تعالی فَلَمَا زَاغُوْ اَذَاءُ اللهُ قَانُهُمُ اسکے بعد متلبرین کی مزید بدحالی بیان فرمانی۔ وَإِنْ یَسُووْ الْحُلُ اللهُ لَا يُوْمِنُواْ بِهَا (اوراگر مرنشانی کود کھی لیں خواہ انبیاء کے معجزات ہوں یا آیات کویدیہ ہوں۔ وہ ایمان نہیں لاتے)

وَانْ يَرَوْاسَمِيْلَ الزَّيْسُ لِا لِيَتَغِذُوهُ سَمِيْلًا \_ (اوراگر مدايت كاراسته و يصح بين قواس راست كواختيار نبيس كرت) وَإِنْ يَرَوْاسَمِيْلَ الغَيْ يَتَغِذُوهُ سَمِيْلًا اورا كرمراى كاراسته و يصح بين قواس اختيار كر ليت بين اوراس پر پيلتے بين \_ اں میں متکبرین کونفیحت ہے کہ وہ تکبر پر رہتے ہوئے آیاتِ الہیہ ہے منتفع نہ ہوسکیں گے اور ہدایت کوچھوڑ کر گمراہی میں گئے رہاں گے۔

پھر فرمایا ذلی اِنَهَا فُرکَتَا بُوْ اِلِیَتِنَا وَکَانُوْ اَعَنْهَا عَفِلِیْنَ (کمان لوگوں کا تکبر کرنا اور آیات پر ایمان نہ لانا اور راو ہدایت سے اعراض کرنا اس سب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کی طرف سے عافل رہے) لا پرواہی اختیار کی اور ان آیات میں تفکر نہ کیا اور تہ برسے کام نہ لیا۔

آخريس فرمايا وَالْكَنِينَ كَذَّبُونَا بِالْيَمْنَا وَلِقَاءِ الْاَخِرُ وَحَمِطَتْ اَعْالُهُمْ - (جن لوگول نے ہماری آیات کو اور آخرت کے دن کی ملاقات کو جھٹلایا۔ یعنی آخرت برائیان نہ لائے ان کے اعمال آکارت ہوگئے )۔

دنیا میں جوکام کئے آخرت میں بالکل کام نہ آئیں گے اگر چہ بظاہر نیک کام تھے۔اور پیم بی ہوسکتے ہیں کہ اپنی دنیا میں جو کام نے آخرت میں بالکل کام نہ آئیں گے۔ دنیا بنانے اور دنیاوی ترقی کرنے کے لئے جو پھی کیا وہ سب برباد ہو گیا کیونکہ آخرت میں بیر چیزیں بالکل کام نہ آئیں گی۔ مثل نیمن کا بدلہ دائی عذاب کی مشرک خوائرے رہے اس کا بدلہ دائی عذاب کی صورت میں کی جائے گا۔

#### وَاتَّخَذَ فَوْمُمُولِلَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مُ عَلِيِّهِ مُ عَلِيِّهِ مُ عَلِيِّهِ مُنْ خُلِيِّهِ مُ

اورمویٰ کی قوم نے ان کے بعدا پنے زیوروں سے ایک بچھڑے کومعود بنالیا جوایک ایساجہم تھا کہاس میں سے گائے گی آ واز آ رہی تھی۔ کیانہوں نے بیند دیکھا

اَتَّة لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِ مِسَبِيْلًا رَاتَّغَنُوْهُ وَكَانُوْ اظْلِمِيْنَ ﴿ وَلَيّا

کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتلا تا ہے۔ انہوں نے اس کومعبود بنالیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب

سُقِطَ فِي آيْدِيهِ فِهِ هُ وَكَاوَا أَنَّهُ مُوقَلُ ضَكُوا ۖ قَالُوا لَمِنْ لَكُمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لِنَا

وہ پچھتائے اور اُنہوں نے مجھ لیا کہ بلا شبہ وہ گراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہمیں بخش نہ دے

كَنْكُوْنَتَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ®وَلَمَا رَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِه عَضْبَانَ آسِفًا قَالَ

تو ہم تباہ کاروں میں سے ہوجا کیں گے۔اور جب موی اپنی قوم کی طرف اس حال میں واپس ہوئے کہ وہ غصہ میں اور رہنے میں تھے تو انہوں نے کہا

بِشُكَا خَلَفْتُهُ وَنِي مِنْ بَعْدِي أَعِيلُتُ مُ أَمْرُ رَبِيكُمْ وَالْقِي الْأَلُواحَ وَأَخَذَ

کتم لوگوں نے میرے بعدمیری بری نیابت کی۔ کیااپنے رب کا حکم آنے سے پہلےتم نے جلدی کرلی؟ اور مویٰ نے تختیوں کوڈال دیااور بھائی کے

بِرُأْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهُ الْمُدْقَالَ ابْنَ أُمْرِانَ الْعَوْمَ الْسَتَضَعَفُوْنِ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ لَ بِرُوپُوْلِا جِمَا يُنْ طُرِنَ مِنْ جَمِّدَانِهِ وَنَهَا كِمَا عِيرِ عَالْ جَاعَ بَاشِةِ مِ نَهِ مِحْكِرُورَ مِحَااورَ مِن عَالَمَ مَصْلَ كَرُوْالِينَ

فَلَاشَنْمِتْ بِيَ الْكَعْدُ إِذْ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ®قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي

لبذا مجھ پر وشمنوں کو مت بنسواؤ اور مجھے ظالموں میں شار نہ کرو۔ مویٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے

#### وَلِاَخِيْ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَكُنَّ ٱرْحُمُ الرّحِويْنَ ﴿

اور میرے بھائی کو پخش وے اور جمیں اپنی رصت میں داخل فرما اور آپ ارحم الر احمین ہیں

### بنی اسرائیل کاز بوروں سے بچھرا بنا کراسکی عبادت کرنااور حضرت موسیٰ القلیظ کاغضبنا ک ہونا

قصمه بين: بني اسرئيل معريس بت برسي اور كاوبرسي ويكفته آئے تصاى لئے جب مندرياركر كےمعر كے علاوہ دوسرے علاقه میں آئے تو حضرت موی علیه السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی اس طرح کامعبود بنادیجئے جوجسم ہوصورت و شکل ہمارے سامنے ہو۔ پھر جب حضرت موی علیہ السلام جالیس دن کے لئے طور تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے گؤ سالہ پرتی شروع کردی جس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل مصرے نکلنے والے تھاس ونت انہوں نے قبطی قوم سے (جومصر کے اصلی باشندہ تھے) زیور ما تک لئے تھے۔بدزیورات ان لوگوں کے پاس تھے۔ان میں ایک آ دمی سامری تھا جوسُنا رکا کام کرتا تھا۔اس نے اُن زیوروں کوجمع کر کے چھڑے کی شکر بنالی اوراس کے مند میں مٹی ڈال دی (بیمٹی وہ مٹی تھی جواس نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے گھورے کے یاؤں کے نیچے سے نکالی تھی ) اللہ تعالی نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اُس مجمدے گائے کے بیج کی آواز آنے گی۔ بیلوگ شرک سے مانوس توشی ، کہنے لگے هندا إلى مُوسى فَنسِى ﴿ كديتِهارامعبود باورمول كابحى معبود بسووه بحول كئ جوطور يرمعبود يم كلام بونے ك لئے گئے ہیں ) حضرت ہارون علیه السلام جن كوحضرت موكی علیه السلام خليفه بنا كرتشريف لے گئے تھے۔ انہوں نے ان کو مجھایا کہتم فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارارب رحمٰن ہےتم میرااتباع کرواور میراعکم مانو۔اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابراس بچرے کے آگے بیچے لگے رہیں مے بہال تک کے موی علیہ السلام تشریف لائیں ۔ حضرت موی علیہ السلام کابی اسرائیل سے اورسامری سے سوال وجواب فرمانا سورہ کے رکوع م، ۵ میں فرکور ہے۔ حضرت موی علید السلام کواللہ جل شاخ سے پہلے ہی مطلع فرمادیا تھا۔ تمہاری قومتہارے بعد گراہی میں پڑگئ ہےاوران کوسامری نے گمراہ کردیا تھا۔ جب موی علیہ السلام توریت شریف کی تختیال لے کرتشریف لائے اور گاؤ سالہ پرتی کا منظر دیکھا تو بہت بخت غضبناک اور رنجیدہ ہوئے اورفرمايا: بِنْسَمَا خَلَفَتُمُونِي مِنْ المَعْدِى (كمير عبدتم فيمرى يُرى نابت كى) أَعَجِلْتُمُ أَمُو رَبِيعُمُ كياتم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کی۔

وَّالْقَسَى الْالْوَاحَ وَاَخَلَهُ بِوَاْسِ اَخِيْهِ يَجُوُّهُ إِلَيْهِ مِصَرَت مُوكَ عليه السلام في الحِيْهِ بِهَا فَي حَفْرت بارون عليه السلام كا بھی مواخذہ فرمایا تو حید کے خلاف جومنظردیکھا تو غیرت دین کے جوش میں توریت شریف کی مختیاں ایک طرف کو ڈال دیں اورا پنے بھائی کے سرکے بال پکڑ کراپی طرف کھنچ گئے۔ اُنہیں بیگان ہوا کہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تعلیم میں کوتا ہی کی مورہ طبعہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی پکڑنے کا بھی ذکر ہے۔ توریت شریف کی مختیوں

کاڈ النااور بھائی کے سرکے بالوں کو پکڑنا شدت غضب کی وجہ سے پیش آیا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے ماں جائے آپ میرے سراور ڈاڑھی کے بالوں کونہ پکڑیں۔بات بیہ کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے آل کر ڈالیں۔للبذا آپ مجھے پرختی کرکے دشمنوں کو بشنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شارنہ کریں۔ (میں انکے کام میں انکے ساتھ نہیں ہوں للبذا میرے ساتھ برتاؤ بھی وہ نہ ہونا جا ہے جو ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے )

حضرت موی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی (اگر چہ خطا اجتہادی تھی) البذا بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور میرے بھائی کی بھی اور ہمیں اپنی رحمت میں واخل فرما دے اور آپ رسی کیا کہ اے میرے دسترت موی علیہ السلام گاؤ سالہ پرتی دیکھرد بی حیبت کے جوش میں اور خضب و تا سف میں تھے اس لئے اپنے بھائی سے دارد گیر کرتے ہوئے اکئی ڈاڑھی اور سرکے بال پکڑ لئے تھے پھر جب احساس ہوا تو اپنے لئے اور بھائی کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دُعا کرنے گئے۔

ظلم اور زیادتی کی معافی ما نگنا: اس معلوم ہوا کہ اگر کسی پرزیادتی ہوجائے تو جہاں اس کی تلافی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کی جائے۔ پیطریقہ بھی ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کی جائے۔ لیکن ہر حال میں اس کوراضی کرنا ضروری ہے بعض مرتبہ اس سے معافی ما تکنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ پہلے ہی دل سے معاف کر چکا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ تعلقات کی وجہ سے نا گواری ہوتی ہی نہیں کیکن جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو گئی ہو اسے بھر بھی اس کے لئے اور اس کے لئے دُعائے مغفرت کردینی چاہئے۔

لیس المخبو کا لمعاینة: امام احمد فائی مندی (صایحاج) حفرت این عباس رضی الله عنها سے دوایت کی ہے کہ رسول الله عقاقیة فرمایا کہ خرد کیفنے کی طرح نہیں ہے (ویکھنے سے انسان جتنا متاثر ہوتا ہے خبر سے اتنا متاثر نہیں ہوتا) بلا شبہ الله تعالی شاخ نے مولی علیہ السلام کو (پہلے ہی) خبر دے دی تھی کہ تمبارے قوم فے بچر کو معبود بنالیا ہے۔ اس وقت تو تو رہت کی تختیوں کو ذال دیا جس کی وجہ سے تو شکیں۔

القاءالواح برسوال وجواب: بهال ایک اشکال پیدا بوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی احر ام کرنا چاہے تھا۔ توریت شریف کی تختیوں کوڈال دینا ایک طرح کی سوءاد ہی ہے۔اس کے جواب میں منسرین کرام نے دوبا تیں کھیں ہیں۔ اوّل: یہ کہ ان تختیوں کوجلدی میں اس طرح سے رکھ دیا تھا کہ جیسے کوئی شخص کی چیز کوڈ الدے۔

دوم: بدكد بن حميت اورشدت غضب سے حضرت مولی عليه السلام ایسے بے افتیار ہوئے كه وہ تختیال اسكے ہاتھ سے گر پڑیں۔ اگر چرگری تھیں بلاا فتیار کین بے احتیاطی کی وجہ سے اس کو القاءِ اختیاری کا درجہ دے دیا گیا۔ اس لئے القی الالواح سے تعبیر فرمایا۔ ف ان حسنات الاہو او سینات المقربین۔ ( كيونكه نيك لوگول كى نيكيال مقربین كے لئے برائيال ہیں) (من روح المعانی ص ٢٤ج٩)

بنی اسرائیل کا نادم ہونا اور تو بہ کرنا: وَلَنَاسُقِطَ فَى اَیْنِیْفِهِ وَرَاوَااَلَهُ وَیَنْ صَلَوْا (الایہ) جن لوگوں نے گؤسالہ پرسی کر لی تھی انہیں اپنی گمرائی کا احساس ہوا اور تو بہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس میں سب سے بڑا دخل حضرت موئی علیہ السلام کی دارو گیراور تی کا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچھلوگوں کو اسکے تشریف لانے سے بی اپنی گمرائی کا احساس ہوگیا ہو۔ بیلوگ کہنے گئے اگر ہما رارب ہم پردم نفر مائے اور ہماری بخشش نفر مائے تو ہم بناہ کاروں میں سے ہوجا کیں گئے۔ لیکن ان کی تو بہ کے قولیت کے لئے اللہ پاک کی طرف سے بیتھم نازل ہوا کہا پی جانوں کوئل کریں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ (رکوع ۲) کی آئیت و اِفْدَ کال مُوسِی لِقَدُودِ لِنَقُوا اِنْکُونُونُ اِنْکُونُونُ اِنْکُونُونُ اِنْکُونُونُ کُونُونِ کے لیکن ہو کہنا ہوں کے اور انوار البیان جلدا) ان کی تو بہ کی صورت یہ جو یہ ہوئی تھی کہ جنہوں نے بچرے کی پرستش نہیں کی تھی وہ ان کوئل کریں جنہوں نے بچرے کے پرستش نہیں کی تھی وہ ان کوئل کریں جنہوں نے بچرے کے پرستش نہیں کی تھی وہ ان کوئل کریں جنہوں نے بچرے کے برحاکت کی تھی ایسا کیا گیا۔

### بچھڑے کی پرستش کر نیوالوں پر اللہ تعالیٰ کاغصہ اور دنیا میں ان لوگوں کی ذِلت

قضمه بيو: جب حضرت موی عليه السلام نے اپنے بھائی ہارون عليه السلام کو چھوڑ ديا اور بارگاہ اللی سے اپنے اور اپنے بھائی ہارون عليہ السلام کو چھوڑ ديا اور بارگاہ اللی سے ابنے اور اپنے بھائی کے لئے مغفرت کا سوال پیش کر دیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی کہ آئیس عفریب ان کے رب کی طرف سے خصہ پنچے گا اور دنیا والی زندگی میں ذات پنچے گی اس غضب اور ذات سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے گئی تول ہیں۔ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کہ غضب سے مراد زات سے مراد ہے ان لوگوں کا میا قرار اللہ تعالی کا وہ تھم ہے جس میں قبولیت تو بہ کے لئے ان لوگوں کے آئی بیش کرد یا ادرا کی قول میر بھی ہے کہ ذات سے وہ کہ لئے بیش کرد یا ادرا کی قول میر بھی ہے کہ ذات سے وہ

حالت اور کیفیت مراد ہے جو اُن لوگوں کواس وقت پیش آئی جبکہ اس پھڑے کو جلایا گیا اور سمندر میں پھینگ دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے عبادت کی تھی' اور ایک قول یہ ہے کہ ذلت سے وہ مسکنت مراد ہے جو انہیں اور انکی اولا دکو دنیا میں پیش آتی رہی اور بحالت سفر پرسوں زمین میں گھومتے رہے۔

اورعطیہ وفی نے فرمایا کدرسول الدعلیہ کے زمانہ میں جو یہودی تھادر آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے۔ غضب اور ذکت ہے بی ذکت ہے بی نضیر کا جلاوطن کردینا اور بی قریظہ کا قبل کیا جانا یہودیوں پر جزیہ هررکرنا مرادہ ہاداریہ بات اس بنیاد پر کہی جاسکتی ہے کہ عہد رسالت میں جو یہودی تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال سے بیزاری ظاہر نہیں کرتے تھے وکٹنہ کا بنیزی البلغ تیزین (اور ہم ای طرح افتر اء کر نیوالوں کو بدلددیا کرتے ہیں)

اسے افتر اعلی الله مراد ہے۔ سامری اور اس کے ساتھوں نے پھڑے کے بارے میں جو یہ کہا تھا کہ ھلڈ آ اللہ کھ کہ وَ اللہ اللہ کہ مُوسلی (یہ ہمارا معبود ہے اور موی کا بھی معبود ہے) یہ بہت بردا افتر اء ہماس کی سزاسامری کو بھی دی گئی اور ان او گوں کو بھی دی گئی جو اس کے ساتھی تھے۔ حضرت سفیان بن عید نے فرمایا کہ ہمرصا حب بدعت ذکیل ہے۔ یہ فرما کر اُنہوں نے بہی آیت تلاوت فرما کی۔ (مطلب ہے کہ دین خداوندی میں جو شخص بدعت نکالے گا وہ دیر سویر ذکیل ہوگا۔ و نیا میں اس کا ظہور نہ ہواتو آخرت میں ضرور ہی ذکیل ہوگا۔

الله تعالى توب قبول فرمانے والا ہے: وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيَنَاتِ (الأيه) (اورجن لوگوں نے گتاہ کے کام کے (جن میں گوسالہ پری بھی ہے) پھرائن گناموں کے بعد قبہ کرلی اور کفرکو چھوڈ کرایمان لے آئے تو آپ کارب اس قبد کے بعد ان کومعاف فرمانے والا اور ان پر حم فرمانے والا ہے)

واقعی پنت توبر نے کے بعدان کی مغفرت ہوگئی۔ کفروشرک کے بعداسلام قبول کرنے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔ ان الاسلام بھدم ما کسان قبله (بشک اسلام لا تا پہلے کے تمام گناہوں کوختم کردیتا ہے) (رواہ سلم عن عمرو بن العاص اور پہتاویا کہ الدغفوراور دیم ہے۔ الکان قربادیا کہ اللہ غفوراور دیم ہے۔ الفاظ میں ہمیشہ کے لئے تو بر کی قولیت کا علان فربادیا اور بیر بتاویا کہ اللہ غفوراور دیم ہے۔

توریت شریف مدایت اور رحمت می : پر فرمایا و کتا سکت عن موسی الغضب آخذ الآلوائي (جب مولی علیه السلام کا غصه فروموگیا تو انبول نے توریت شریف کی تختیوں کو لے لیا) جنہیں غصه میں ڈال دیا تھا۔ کیوں که مقصود تو انہیں پر ممل کرنا اور عمل کرانا تھا در میان میں مشرکین کی حالت دیکھ کرجوغصہ آگیا تھا اس کی وجہ سے تختیوں کو ڈال دیا تھا پھران کو اُٹھا لیا تا کہ تعلیم و تبلیخ کا کام شروع کیا جائے۔

وَفِيْ نُنْخَتِهَا هُدَّى وَرُخْهَهُ لِلَّذِیْنَ هُنْ لِرَتِهِ خِیرَهُبُونَ (اوراس توریت میں جولکھا ہوا تھا اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جوابیے رب سے ڈرتے ہیں)

اور دُرنے والے وہی بیں جوتھ کا اختیار کرتے ہیں۔ و ذلک مشل قول ، تعالیٰ فی التنزیل العزیز مُلکی لِلَّمُ الله العزیز مُلکی لِلَمُتَّقِینَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ (الآیة)

واختار مولى خابقة من عرده المدوق من المجدد المن المنافقة المنافقة الكران المنافقة ا

## حضرت موسیٰ القلیظ کاسترافرادکواہیے ہمراہ لے جانااور وہاں ان لوگوں کی موت کا واقع ہوجانا

قصد بوز کی اسرائیل کی عادت تھی کہ بے تی ہاتیں کیا کرتے تھاور شہات نکالتے تھے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بید وریت ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ جو کمل کرنے کے لئے ٹازل فرمائے ہیں۔ تم ان پڑل کر واتو تنی اسرائیل کہنے گئے کہ ہم کیے یقین کریں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما دے کہ بید میری کتاب ہے اور میرے احکام ہیں تو ہم مان لیس کے۔ اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے سرّ آدی متحف فرمائے تا کہ ان کو ہمراہ لے جا تیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام شوائیں۔ جب بیلوگ حاضر ہوئے اور کلام اللی کو منا تو کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے ہم تو جب یقین کریں گے جبکہ بالکل اپ سامنے اپنی آتھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیس۔ بیان کی گتاخی کی بات تھی۔ ان لوگوں کو زلزلہ نے پڑلیا اور وہیں دھرے دہ گئے۔ جب ان لوگوں کا بیال ہوا تو حضرت موئی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بیہودگی کا اور بدگانی کا خیال آیا کہ بیلوگ پہلے ہی سے بدگان ہیں اب تو اور زیادہ بری بدگانی کریں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے آدمیوں کو لیا اگر وہیں بلاک کر دیا۔ لہذا بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اے میرے دب

اگرآپ چاہتے تواس سے پہلے ہی ان کواور مجھے ہلاک فرمادیتے جب آپ نے ابیانہیں کیا (اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت ہلاک کرنا آپ کومنظورنہیں کیونکہ اس میں میری بدنا می ہے ) تو آپ ان کود و بارہ زندگی عطا فرما ئیں تا کہ میں بنی امرائیل میں مطعون اور بدنا م نہ ہوجاؤں۔

<u>قَالَ عَذَا إِنَّ أَصِيْبُ بِهِ مَنْ إَهَا ٓمِ الله تعالى شامهُ نَهِ فرمايا كه ميراعذاب بي جسم عامول پهنچادول و دَرْ حَمَيْقُ وَسِعَتْ </u>

کُلُّ تُنَی و اور میری رحت ہر چیز کوشامل ہے۔

فَكُنُكُنُهُ كُلِكُونُنَ يَكُلُونُ وَيُوْفُونَ الْكُوفَةُ - سوعقريب من اپنی رحت كوان لوگوں كے لئے لكھ دوں گا جوتقو كا اختيار كرتے ہيں اورزگو ة ديے ہيں اور جو ہمارى آيات پرائمان ركھتے ہيں الله كی رحت اگر چہ ہر چيز كوشائل ہے جس كامعنی سيہ كہ اللہ تعالی سب پر رحت فرماسكتے ہيں اور رحت فرماتے ہيں ۔ ليكن سب سے ہوى رحمت جوآ فرت كی نجات ہے اور عذا اب دائمی سے بچا دینا ہے وہ ان عی لوگوں کے لئے ہے جوتقو كی اختيار كرتے ہيں لين كفروشرك اور جرتم كے گناه سے بچتے ہيں (اس ميں قلب اور جوارح كے سب اعمال داخل ہيں) اور جوز كو قادا كرتے ہيں (اس ميں احكام متعلقہ اموال داخل ہوگئے)

صاحب رُوح المعانى لكھے بيں كدادائ زكوة كاذكر خصوصيت كے ساتھ اس لئے فرمايا كہ بنى اسرائيل پرزكوة كى ادائيگى بہت شاق تقى بيادگى بہت شاق تقى بيادگ حب دنيا ميں بہت زيادہ آگے بوھے ہوئے تھاس لئے مال خرچ كرنا ان كے نفوں كے لئے بہت دُسُوار تھا۔

آخر میں فرمایا واکن نی مُن بالیتنا اُو و و اس میں بیادیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معترفیں اور رحمت دائمہ الل ایمان ہی کے لئے مخصوص ہے اور اس میں بی اسرائیل پرتعریض ہی ہے جورسول اللہ عظیمی کے زمانہ میں تھے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تکذیب کی اور جانتے بہجانتے ہوئے آخر الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ عظیمی کی رسالت کے

مُنگر ، و ئے۔ اس کئے مصلا بی وَالْکِیْنَ هُمْ بِالْیِتَنَایُوْوِیُونَ فرمایا تا کہ بیمعلوم ، وجائے کہ بیبودی جواپنے کومون بیجھتے جی اور نبی اُسی علیقے کا اتباع نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک مؤمن نہیں ہیں اور رحمت دائمہ کے متحق نہیں جو آخرت میں موشین گونصیب ہوگی۔

فا كده: حضرت موى عليه السلام جوائي قوم كوالله تعالى كا كلام سنوان ك لئے ساتھ لے كئے - يكتنى مرتبہ بوا؟ على يتن مرتبہ جا الكھائے -

الله تعالی کی رحمت و سیع ہے: آیت بالا میں الله کی رحمت کے وسیع ہونے کا ذکر ہے اسکی رحمت سب کو شامل ہے۔ دنیا میں جو گلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے یہ بھی الله تعالی شاخ کی عطا فرمودہ رحمت کا اثر ہے۔ حضرت ابو ہریہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبالله کی رحمت سوھے ہے۔ اس میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے جوجن وانس اور چو پایوں میں اور زہر لیے جانوروں میں تقسیم فرمادی۔ اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر مہر بان ہوتے ہیں اور الله نے ننانوے رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے مؤخر ما دیا ہے۔ اس دن وہ اپنی ان رحمت فرمادیا ہے۔ اس دن وہ اپنی ان رحمت فرمادیا ہے۔ اس دن وہ اپنی ان

الله کی رحت بردی ہے دنیا میں ہر نیک و بدکوشال ہے بیاللہ ہی کی رحت ہے کہ و من اور کافر نیک اور بد بلکہ خدائے تعالی کے منکر اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کی شانِ اقدس میں گتا خی کرتے ہیں آ رام کی زندگی گز ارتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پہنتے ہیں اور پہنتے ہیں اور خی تو ہے عذاب دے بیا اللہ تعالی جس پر چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب دے بیا آگی مشیت سے متعلق ہے۔ وہ کسی پر رحم کرنے یا کسی کو عذاب دیئے پر مجبور نہیں ہے بعنی آسکی رحمت ماں باپ کی مامتا کی طرح منہیں ہے کہ وہ طبی طور پر اولا و پر رحم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

صاحب روح المعانى (ص٢ عن ٩) لكهت بين اى شانها انها واسعة كل شبئ ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص الاوهو منقلب في الدنيا بنعمتي .....والمشية معتبرة في جانب الرحمة ايضا و

عدم التصوح بها قیل تعظیما لامر الوحمة وقیل للاشعار بغایة الظهور. اهد (بین رحمت الی ک شان به به کدوه برایک وشال بخواه کوئی مسلمان بویا کافر فرما نبر دارجویا نافر مان البتد نیایس رحمت نعتول ک شکل میں بادر رحمت کرنے میں بھی اللہ تعالی کی مشیت کا اعتبار ہا در یہال پراس بات کی تصریح نہ کرنا رحمت الی کی عظمت کے اظہار کے لئے بین بعض نے کہار حمت الی کے بائتہا عظمور کی وجہ سے رحمت نہیں کی )

الكن ين يتبعون الرسول التي الرقي الكن يجر ونه مكتو باعث هم في المن يجر ونه مكتو باعث هم في المن يجر والرسول المن المن كا الباع كرع بي جنين وه الها بي التوارية والرية والرية يرا يا مرهم في بالمعروف وينه هم عن المنكر ويجر كا ورائي كهم ويت بي اور يُرايُون عروك بي ادران كه له الطيبات ويم يكر مكا موا بات بي وه أثين اليم عنهم ويت بي اور يُرايُون عروك بي اوران كه له الطيبات ويم يكر م عكي والمنابق ويضم عنهم والمرهم والرغلل التي كانت عليم من المرادية بي اوره طوق بنات بي وان برتام قرار ويت بي اوره طوق بنات بي جوان برتام قرار ويت بي اوره طوق بنات بي جوان برتا في الروه طوق بنات بي جوان برتا في المرادية بي اوره طوق بنات بي جوان برتا في المراد ويت بي اوره طوق بنات بي جوان برتا في المرادية بي اوره طوق بنات بي جوان برتا في المرادية بي اوره طوق بنات بي جوان برتا في المراد بي المرادية بي المر

# نبی اُتی علی کا ذکریبودونساری توریت وانجیل میں پاتے ہیں

قضد بين يآيت سابقه كآخرى جمله والدّن هُ في باليتنا يُوْمِنُونَ سے بدل ہے۔ مطلب بيہ كردائى رحمت كَ مَتَى مَقَى اورائل ايمان جي حدائى رحمت من جوائل ايمان عواداب جوائل ايمان جي ان لوگوں كے سختی مقی اورائل ايمان جي حفرت موئی عليه السلام کی اُمت ميں جوائل ايمان شے اوراب جوائل ايمان جي ان لوگوں كے لئے الله تعالى رحمت وائم لکھود كا اب ائل ايمان وه لوگ جي جو نبي اُمّى آخرالا نبياء علي الله يو ايمان ركھتے جي ۔ جو لوگ اُن کی رسالت اور نبوت كم مر جي وه كيسانى ايمان کا دعوی كريں الله كن درك ان كا ايمان معتر نبيس ہے۔ اس كے بعدرسول الله علي اور نبي جي اور يہ جي در اي الله علي جي ۔

 اس سب تفصیل ہے معلوم ہو گیا کہ اُمی ہونا آپ کی ذات گرامی کے لئے عیب کی بات نہیں بلکہ سرا پامد ح اور خیرو خولی کی چزہے۔

سیدنا محمد رسول الله علی کوه اوگ این بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اَلَیٰی بِی کُونَاهُ مُکَتُونِ بِاعِنْکَ هُمْ فِي التَّوَالِيةَ وَالْمِنْ اِللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توریت شرکیف میں آئی ہوئی ہیں آ ب علی اللہ علی صفات: حضرت عطابن بیار تابعی نے بیان فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ توریت میں جورسول اللہ علی ہے کی صفت بیان کی گئی میں ان میں سے بعض صفات توریت ہوہ مجھے بتا ہے انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آپ کی صفات بیان کی گئی میں ان میں سے بعض صفات توریت شریف میں بھی ہیں۔ یعنی یہ کہ اے نی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اورخو شخری دینے والا اور ڈرانے والا اور آمیین (یعنی عرب) کی تفاظت کر نیوالا بنا کر بھیجا تو میر ابندہ ہے۔ میں نے تیرانام متوکل رکھا جو درشت خواور سخت مزاح نہیں ہوا ور بازاروں میں شور بچانے والا بین کر بھیجا تو میر ابندہ ہے۔ میں دیتا ہے کی معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہیں گے اور اس کے میں شور بچان کی اندھی آ تکھوں کو کھول دے گا در بہرے کا نوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے قلوب کو کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن ممال کیا ہے سنن دار می ص ۱۲ ایل میں بھی یہ ضمون ہے۔ اس میں بن عرضی یہ بیان شخص بناری سے مشکو قالمصابح ص ۱۲ میں میں میں دار می ص ۱۲ میں ہی یہ ضمون ہے۔ اس میں بول ہے کہ حضرت عطاء بن بیار نے حضرت عبداللہ بن ممال میں ہی یہ ضمون ہے۔ اس میں بول ہے کہ حضرت عطاء بن بیار نے حضرت عبداللہ بن ممال میں ہیں کی روایت کی۔

حضرت عبداللد بن سلام كى حق شناسى: حضرت عبدالله بن سلام بہلے يبودى تقدادران كے علاء ميس سے علاء ميس سے تقدة تخضرت عليقة كود يكھتے بى انہوں نے سجھ ليا كہ يہ چرہ جمونانہيں بوسكتا اور آپ كى نبوت كى وہ علامات د كھر جو

انہیں پہلے ہے معلوم تھیں آپ کو پہچان لیا اور اسلام قبول کرلیا۔ ان کے علاوہ عمو ما یہود یوں نے آپ کو پہچان کر اور آپ کی نبوت کو قت ہود یوں نے آپ کو پہچان کر اور آپ کی نبوت کو قت جانت و صلالت نے حضرت عبد اللہ بن سلام کا ساتھ نہ دیا۔ یہ جوفر مایا کہ اللہ تعالی اس نبی کے ذریعہ کجی والی ملت کو سیدھا فرمائے گا۔ اس سے مطرت عبد اللہ بن سلام کا ساتھ نہ دیا۔ یہ جوفر مایا کہ اللہ تعالی اس نبی کے ذریعہ کجی والی ملت کو سیدھا فرمائے گا۔ اس سے مطت ابراہی مراد ہے جے مشرکین عرب نے بگاڑ دیا تھا۔

یبودیوں نے آپ کی تشریف آوری سے کی سوسال پہلے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نی آخر الزمال علیہ تشریف لا کیں گے اور ہم آپ پرائیان لا کیں گے اور آپ کے ساتھ مل کرمشرکین سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے اور آپ کو پہچان بھی لیا کہ واقعی ہیو ہی نبی ہیں ہم جن کے انتظار میں تھے تو اس کے باوجود ممکر ہوگئے۔ اس کوفر مایا: خاری کا کا مُدُونا کَفُرُونا کَفُرُونا کِ فَالْکُونُونِیْنَ ۔

تو ریت شریف کی پیشین گوئی اوراس میں بائبل شاکع کرنے والوں کی تحریف کاب استناء باب ۳۳ میں اس طرح پیٹین گوئی موجود ہے۔ خداوند بیناء ہے آیا اور شعیر سے اُن پر آشکارا ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور دی ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا اس کے داہنے ہاتھ پران کے لئے آتشیں شریعت تھی۔وہ اپنے لوگوں سے بری محبت رکھتا ہے۔اوراس کے سارے مُقدس تیرے ہاتھ میں بین اوروہ تیری باتوں کو مانیں گے۔

چونکہ اس پیشین گوئی میں لفظ فاران موجود ہے جو مکہ مرمہ کے پہاڑکا نام ہے اور دس ہزار قد سیوں کے ساتھ فاران پر جلوہ گر ہونے کا تذکرہ ہے اور بیدس ہزاروہ صحابہ تھے جو حضرت خاتم النہین علی کے ساتھ مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے موقع پر گئے تھے۔ لہذا تحریف کے جرمین کو بیدونوں باتیں بھاری پڑیں۔ اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفات میں اضافہ کردیا (جب تحریف پری دین اور دیانت کی بنیادر کھ لی تواب آ گئے کیف کرنے میں خوف خدالاحق نہ ہوا تو اس میں تعجب کی کیا

اے خداوندتعالی کے بینا سے آنے کا مطلب بیہ کراس نے موئی علیہ السلام کوتوریت شریف عطافر مائی اور کو و شعیر سے طلوع ہونے کا مطلب
بیہ کر میسی علیہ السلام کو انجیل عطافر مائی (شعیر شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے ) اور کو و فاران
سے جلوہ گر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنامحمد رسول اللہ علیہ پرقر آن مجیدنازل فرمایا۔ (فاران مکم معظمہ کے پہاڑ کا نام ہے )

بات ہے) اوّل و فاران کا مصداق بدلنے کی کوشش کی اور یہ کہد دیا کہ یہ بیت المقدس کا نام ہے۔ حالانکہ قدیم وجد یہ جغرافیہ نویسوں میں سے کسی نے بھی یئیس کہا کہ بیت المقدس کا نام فاران ہے۔ خود توریت سامری کے عربی ترجمہ میں لفظ فاران کے سامنے بریکٹ میں لفظ الحجاز موجود ہے (بیتر جمہ آرکئیشن نے اہمائے میں شائع کیا تھا) دوسری تحریف ان مجرموں نے یہ کہ دس بزار کی جگہ کسی ترجمہ میں ہزاروں لکھودیا اور کسی میں لاکھوں لکھودیا اور بعض ترجموں میں پوراجملہ ہی ختم کر دیا۔ بائبل کا انگریز بی ترجمہ جو کگ جیس ورجن نے ۱۹۵۸ء میں شائع کیا تھا اس میں بھی دی ہزار قد سیوں کے ساتھ آئے کا ذکر ہے۔ لیکن بعد میں تحریف کے دلیروں نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ تفصیلات کے لئے اظہار الحق عربی اور اس کے تراجم اور سیرت النبی (علیقی از سیدسلیمان ندوئی کا مطالعہ کیا جائے۔ یہودونصار کی کا بجیب طرز قربے وہ بچھتے ہیں کہ تحریف کر کے جو لفظ اور معنی ہم اپنی طرف سے مقرر کردیں گے۔ وہی دوز قیا مت ہمارے لئے جمت بن جائے گا اور نبی آخر الزماں علیقی کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے کے لئے دو میں ہما نوں کو جو اب دینے کا نہیں ہے۔ آخرت میں کام دے دیں گی اور دوز نے سے بچادیں گے۔ رسالت کا انکار کرنے کے لئے دیا گی درسول اللہ تعالی علید وسلم واقعی اللہ تعالی کی درسول ہیں۔

توریت شریف میں آپ کا تذکرہ پڑھتے تھے۔ آپس میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔اور جب ان میں سے کو کی شخص مسلمانوں کے سامنے اقراری ہوجا تا تو اسے کرا کہتے اور یوں کہتے تھے آٹھ کی ڈوٹھ کا کھنے اللہ عَلَیٰ کُوٹھ کے اللہ عَلَیٰ کُوٹھ کے اللہ عَلیٰ کہ کے اللہ عَلیٰ کہ کہ اللہ عَلیٰ کہ کہ اللہ عَلیٰ کہ کہ اللہ عَلیٰ کہ بیاں تم پر کوٹ دیں تاکہ بیاوگ تمہارے رب کے پاس تم پر ججت قائم کرلیں)

ایک بہودی کا اپنے لڑ کے کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دینا: صحح بخاری ساماج ایس ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ ایک بہودی لڑکار سول اللہ علیہ کے خدمت کرتا تھا۔ وہ بیار ہوگیا تو آپ اسکی عیادت کے لئے تشریف فر ماہوئی آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اُس نے عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سرکے پاس تشریف فر ماہوئی آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اُس نے اپنی طرف دیکھا (جو وجیں موجود تھا اس کا مقصد مشورہ لینا تھا) اس کے باپ نے کہا کہ ابوالقاسم علیہ کی بات مان لؤلہذا اُس نے اسلام قبول کرلیا۔ رسول اللہ علیہ بیان فرماتے ہوئے باہرتشریف لائے۔ المحمد الله اللہ ی انقذہ من الناد (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اُسے آتش دوز خ سے بچالیا) (مشکو قالم صابح ص سے سا

جو یبودی عہد نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے وہ تو تو ریت شریف سے آنخضرت علیہ کے علامات اور صفات بیان کیا تی کرتے تھے ان کے بعد علماء یبود میں سے جولوگ مسلمان ہوئے جن کو تابعیت کا شرف نصیب ہواوہ بھی تو ریت سے آنخضرت سرورِ عالم علیہ کے علامات اور صفات بیان کیا کرتے تھے۔

ابعیت کا شرف نصیب ہواوہ بھی تو ریت سے آنخضرت سرورِ عالم علیہ کے علامات اور صفات بیان کیا کرتے تھے۔

کعب احمبار کا بہان: کعب احبار پہلے یہودی تھے۔ پھر حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیم کے زمانہ میں اسلام قبول کیا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم تو ریت میں یہ کھی اللہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں نہ درشت خو ہیں نہ حت مزاج ہیں وہ بازاروں میں شور مجانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیے لیکن معاف کرتے

ہیں اور بخش دیتے ہیں ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور انکی ہجرت کی جگہ طیبہ (مدینہ منورہ) ہے۔ اور ان کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولین وہ سرز مین ہوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت ہوگی) اور انکی امت کے لوگ خوب زیادہ حمد بیان کرنے والے ہوں کے بیلوگ اللہ کی حمد بیان کریں گے خوشحالی میں بھی اور تختی میں بھی۔ وہ ہر منزل میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور ہر بلندی پر اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ بیلوگ آفاب کی گھرانی کریں گے۔ جب نماز کا وقت ہوجائے گانماز اداکریں گے آ دھی پنڈلیوں پر تہبند ہاندھیں گے۔ وہ وضویش اپنے اطراف یعنی ہاتھ یاؤں دھوئیں گے۔

ان کامؤ ذن فضاء آسانی میں اذان دے گا اوران کی ایک صف قبال میں اور ایک صف نماز میں ہوگ۔ دونوں صفیں (اخلاص اور عزیمیت میں) برابر ہوں گی۔ رات کو ان (کے ذکر) کی آواز ایسی ہوگی جیسے شہد کی تھیوں کی سمجنی مناہت ہوتی ہے۔ صاحب معکلوٰ آنے بیروایت بحوالہ مصابح السند قبل کی ہے بھر لکھا ہے کہ داری نے بھی تھوڑی می تعبیر کے ساتھ روایت کی ہے۔

مصانی میں بیردایت ص • سے اپرادر سنن داری میں (ص ۱۵ ج) پرموجود ہے اس کے بعد صاحب مصانی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ توریت میں محمد اور عیسیٰ علیماالسلام کی صفت بیان کی ہے۔ (اس میں ریجی ہے) کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ ہے کہ ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنن تر فدی میں بھی ہے۔

لبعض بہود کا افر ارکہ آپ علی اللہ کے نبی ہیں کی ق کے درسے اسمام ہمیں لائے اللہ کے خرت اللہ کے ڈرسے اسمام ہمیں لائے اسمام ہمیں لائے کے خضرت اللہ کی خدمت میں بہود حاضر ہوتے رہے تھے اور بہت ی باتیں پوچھا کرتے تھے (جن کے بارے میں جانے تھے کہ یہ نبی کے سواکو کی نہیں بتا سکتا) اس میں اپنے سوالوں کا سمج جواب پائے اور بار باران کے بقین میں پھنگی آئی جائی تھی اور آپ علی کہ کہ کہ ایک خواب ان کوچینی کرتا تھا لیکن حق جانے ہوئے مانے نہیں تھے اور قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آبات بینات کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دے دیا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آبات بینات کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرایا کہ مہمیں جو انہوں نے آپ کی کہ میں خوف ہے کہ اگر آپ کا اتباع کر لیں قو ہمیں یہودی آل کردیں کے دمیان اور مال کا خوف انہیں اسلام قبول کرنے سے بازر کھتا تھا) جن یہودیوں نے آپ کو آ بایا اور آپ کی نشانیوں کو دیکھا اور دینوی مفادکو ٹھو کر ماری انہوں نے اسلام قبول کرلیا لیکن یہ معدود سے چھری ہوئے۔ آنہوں نے اسلام قبول کرلیا لیکن یہ معدود سے چھری تھے۔

ایک بہودی کا آپ علی کو آزمانا پھر مسلمان ہونا: حضرت علی رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ
ایک بہودی عالم کے چند دینار آنخضرت علیہ پر قرض تھے وہ تقاضے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کدا سے بہودی میر سے
پاس اس وقت انظام نہیں ہے جو تیرا قرض اوا کروں اس پر اس بہودی نے کہا کدا ہے محمد میں آپ علیہ سے جدانہ ہوں گا
جب تک آپ میرا قرضہ اوانہ کریں آپ ملیہ نے نفر مایا تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھار ہوں گا۔ آپ ملیہ اس کے ساتھ بیٹھے
رہے اور اس دوران آپ ملیہ نے ظہر سے لے کرسب نمازیں اوا کر لیں۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اسے وسم کی دیے

کدہ کے بچاری اور مندر کے تکراں بن گئے تھے۔

تے اور ڈرائے تے آپ نے اس کو محسوں فرمالیا اور استفہام انکاری کے طریقہ پر فرمایا کہتم کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض
کیا یا رسول اللہ (علیقے) ایک یہودی نے آپ علیقے کوروک رکھا ہے (جوہم سے نہیں دیکھا جاتا) آپ علیقے نے فرمایا
کہ میرے رب نے جھے اس بات سے منع فرمایا کہ کی معاصد (ذمی یا مستامن) پر ظلم کروں۔ دوسرے دن جب دن چڑھ کیا تو اس یہودی نے کہا اَشْھَدُ اَنْ گُر اللّٰهِ اور ساتھ ہے بھی کہا کہ بیں اپنا آ دھامال
کیا تو اس یہودی نے کہا اَشْھَدُ اَنْ گَر اللّٰهِ اللّٰهُ وَاَشْھَدُ اَنْکُ رَسُولُ اللّٰهِ اور ساتھ ہے بھی کہا کہ بیں اپنا آ دھامال
اللّٰہ کی راہ بیں دیتا ہوں اور بیل نے یہ کہ جھی بن عبداللہ (علیقے) کی پیدائش کہ بیں ہوگی اور انکی جمرت کی جگہ طیبہ اور ان کا ملک شام بیں ہوگا۔ وہ درشت خواور سخت مواج نہیں ہوں کے اور نہ بازاروں بیں شور بچانے والے ہوں گوہ کوشک کا می اخذی معبود نہیں اور یہ کہ گئی کا معبود نہیں اور یہ کہ گئی انٹیک آپ علیقے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرامال ہے آپ علیقے اس میں جس طرح چاہیں تکم فرمائیں۔

ورواہ کہن کی داکا کی اخذی کے رسول ہیں۔ یہ میرامال ہے آپ علیقے اس میں جس طرح چاہیں تکم فرمائیں۔

(رواہ کہن کی داکا کی اخذی کے کمانی المفلو ہیں۔ یہ میرامال ہے آپ علی کے میں جس طرح چاہیں تی داکل المنہ وہ کمانی المفلو ہیں۔ یہ کہ کھا کہ کھی کہ کہ کی داکل المنہ وہ کمانی المفلو ہیں۔ یہ کہ کھی کہ کھی کے اس کی درواہ کہن کی داکل المنہ وہ کمانی المفلو ہیں۔ کا کھی درواہ کی دوروں میں درواہ کی درواہ کی درواہ کی درواہ کی درواہ کی درواہ کی دوروں میں دوروں کی درواہ کی درواہ کی دوروں کی درواہ کی دوروں کی دوروں کی درواہ کی دوروں کی دوروں

حضرت سلمان فارس کے اسملام قبول کرنے کا عجیب واقعہ: حضرت سلمان فاری بھی جانی اسلام قبول کرنے کا عجیب واقعہ: حضرت سلمان ہوئے یہ فارس کے دہنے والے تھان کا گرانہ شرک کا تھا اُن کا باپ آئیں کھیت کیاری دیکھنے کے لئے بھیجا کرتا تھا۔ مشغلہ کا شت کاری اور زمینداری تھا۔ اس کا نام بودخشان بن مورسلان تھا اور اپنے گاؤں کا چودھری تھا۔ حضرت سلمان اس کوسب نے یادہ بیارے تھے تی کہ ان کواڑ کیوں کی طرح گر میں رکھتا تھا اور قدم با ہرنہ نکا لئے دیتا تھا۔ حضرت سلمان کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مابر کھا اور ہوش سنجا لئے پران کو بھی آتش پرتی میں لگا دیا۔ کہاں تک کہ حضرت سلمان آتش کرد کی خدمت میں اس انہاک سے لگے کہ ہروقت آگروشن رکھتے تھے اور آتش

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عندا پے مسلمان ہونے کا واقعد اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک روز میراباپ مکان بنوانے میں مشغول ہو گیا اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے جھے کاشت کی خیر خیر لینے کے لئے بھیج دیا اور ساتھ ہی جلاآنے کی بھی وصیت کردی اور یہ بھی کہا کہ اگر تونے واپس ہونے میں دیر کی تو تیرے جدائی کی فکر میرے لئے سارے فکروں سے بخو جائے گی ۔ والد کے کہنے پر میں گھر سے لکھا راستہ میں عیسائیوں کے گرجا پر میراگر رہوا اور اس کود کھنے کے لئے اندر جلا گیا۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جھے ان کی نماز پندآگی اور دل میں کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے میں نے ان سے دریا فت کیا کہ تبارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے میں شام تک و ہیں رہا اور سورج چھنے پر گھروا لیس آیا تو باپ نے سوال کیا' اب تک کہاں تھا؟ میں نے باپ کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ اور یہ بتا دیا کہ جھے نصار کی کا دین پہند ہے اور ان کا دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے باپ دادوں کا دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے باپ دادوں کا دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے باپ دادوں کا دین ہمارے دین

جب باپ نے میری گفتگوئ تواہے کھٹکا ہوااوراس ڈرسے کہ کہیں میں اُن سے نہ جاملوں مجھے گھر میں بند کر دیا اور یاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ میں نے اس قیدوبند کی حالت میں عیسائیوں کوخبر بھیجے دی کہ جب شام سے سوداگر آئیں تو مجھے خبر کردینا میں ان کے ساتھ تمہار بے دین کے مرکز میں بہنچ جاؤں گا' چنانچہ کچھ دن کے بعد کچھٹامی تا جرآ گئے انہوں نے مجھے خرکردی جب وہ تا جروابس جانے لگے تو میں نے بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب میں ان کے ساتھ شام پہنچ گیا تو وہاں کےلوگوں سے کہا کہ بٹاؤتمہارے یہاں عیسائیوں میںسب سےافضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤوہاں کا جو پاپائے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجامیں جا پہنچااوراس سے کہا کہ میں تمہارے دین کو پند کرچکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت میں رہوں اور تعلیم حاصل کروں۔ اُس نے کہا بہتر ہے رہنے لگو۔ میں اس كے ساتھ رہنے لگا اور رہتے رہتے اس كے كيے چھے سے خوب واقف ہو گيا۔ يوں تو بڑا بررگ بنا ہوا تھا۔ مرتھا بڑا خراب آ دی لوگوں کوصدقہ خیرات کا حکم دیتااور جب اس کے کہنے سے لوگ صدقات وخیرات لے کرآ تے توان سب کوایے یاس جمع کر لیتا اورمسکینوں کو کچھ بھی نہ دیتا' جب وہ مرگیا تو اس کے معتقد دفن کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ (اے دفن نہ کرو) بیتو برا خراب آ دمی تھا تہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقات وخیرات کی رقم جمع كردية تصنوندكس فقيركوديتا تقاندكس مكين كؤبلكه اينة بي خزانه مي بعرديتا تقالوكول في كهاتمهيس كيايية؟ مي نے کہا آؤٹہمیں اس کا خزافہ بتادوں! بین کروہ میرے ساتھ ہو لئے میں نے ان کواس کا خزانہ دکھایا تو انہوں نے سونے اور جاندی سے بھرے ہوئے سات ملے رکھے ہوئے دیکھے۔ ملے دیکھ کران کومیری بات کا یقین آ گیا تو بوے برہم ہوئے اوران کے دلوں میں اس یا دری کی ذرابھی وقعت ندر ہی اور کہنے لگے کہ خدا کی قتم ہم اسے ہرگز دفن ندكریں گے۔ چنانچەان لوگوں نے اس كى نغش كوسولى پرچراھا كر پھر مارتے مارتے چورا بناديا۔

اس کے بعد وہ لوگ اس کی جگہ دومر ہے تھی کو لائے جے انہوں نے گرجا کا پاوری بنادیا یہ دومرافیض اس پہلے تھی سے بہت افضل تھا اور دنیا ہے بہت ہے رغبت تھا مجھے اس ہے مجت ہوگئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔
جب اسکی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ مجھے کیا تھی دیے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم میں تو اب کوئی شخص اصل دیں میسی پڑئیں ہے سوائے فلاں صاحب کے جوشہر موصل میں دہتے ہیں تم ان ہی کے پاس چلے جاؤ 'چنا نچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پہت مجھے بتایا گیا تھا' جب اس سے ملاقات ہوگئی تو میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اس نے درخواست منظور کر لی اور میں اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ بھی اچھا آ دئی تھا۔ جب اس کی موت آپنچی تو میں نے کہا کہ آپ کا میرے متعلق کیا ارشاد ہے؟ بتا ہے اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شم تھی بین میں فلاں شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شم تھی بین کا سرکیا اور اس محض کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس بھی جاگیا تھا اس کو میں نے اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے جاؤٹ میں نے نواب دیا ہی اور میں اس نے مجھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آ دئی تھا گیا تھا اس کو میں نے اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آ دئی تھا گر دنیا وائی ذندگی ہمیشہ کے لئے کسی کو بھی تہیں میں اور میں اس نے جو اس دیا کہ اب ہو تو میں نے اس کے کہا کہ شم سے لئے کیا اور شاتھ کی کہ میں نے کہا اب میرے لئے کیا اور شاتھ ہی دو تو اس دیا کہا اب میرے لئے کیا اور شاتھ اس کے بیاں جاؤں؟ اس نے جو اب دیا کہ اب میرے لئے کیا اور شور نے ان کا تو میں نے کہا اب میرے لئے کیا اور شور نے ان کا تو میں نے کہا اب میرے لئے کیا اور شاتھ کے بیا تھا ہو گیا کہ بہت کے لئے کسی کی کو میں نے کہا اب میرے لئے کیا اور شاتھ کیا تھا ہو گیا کہ بھی ان کیا اور شاتھ کیا کہ کرنے والی دیں گیا تھا ہو کہا کہ ب تم عمل کیا اور شاتھ کیا کہ باتھ کیا کہ کی کی کرنے کیا کہ کہ کیا کہ کرنے تا کے اور شاتھ کیا کہ کیا کہ کی کیا کی کرنے تا ہے کہا کہ بھی کیا کہ کیا کہ کو تھا کہ کیا کہ کرنے تا کے کہ کیا کہ کرنے تا ہے کہ کو کرنے کیا کہ کو تو کیا کیا کہ کرنے تا کے کہ کیا کی کی کیا کہ کرنے تا کے کہ کو کیا کہ کرنے کیا کہ کی کیا کیا کی کرنے تارکے کیا کیا کی کرنے تا کے کہ کیا کی کیا کیا کی کیا کیا کہ کیا کیا

میں فلاں مخص کے پاس جاو 'چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا ' ریجی اچھافخص تھا۔ غموریا کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندہ کرلیا اور میرے پاس گائے اور بکریاں بھی جمع ہوگئیں۔ جب اس عموریا والے یا دری کوموت نے آ گیرا تو میں نے اس سے کہا کہ بتائیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس پراس نے جواب دیا کہا ہے بیٹا!اللہ کی تم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح پابند ہوا ابتہیں كس كے پاس بيجوں؟ بس اب توتم ني آخر الزماں (علیہ) كا انظار كروان كے تشريف لانے كاز مانہ قريب ہے۔ وہ دین ابراہیم لے کرآ کیں گے۔عرب سے ظاہر ہوں گے وہ ایسے شہر کو بجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنگریلی زمین ہوگی اور جہاں مجوروں کے باغ ہوں گے۔ان کی ایک نثانی میرسی ہے کہ ہدیکھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے اور بید نشانی بھی ہے کدان کے دونوں موندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اب اگرتم سے ہو سکے تو عرب علے جاو 'یہ کہدرید یادری بھی دنیا سے سدھارا۔ میں عرب پہنچنے کی تدبیر سوچنے میں نگار ہا جتی کہ قبیلہ بن کلب کے بچھ لوگ غموریا بہنج گئے جو عرب سے تجارت کے لئے آئے تھے ان سے میں نے کہا کیاتم ایسا کرسکتے ہوکہ جھے اپنے ساتھ عرب لے چلواوراس احسان کے بدلہ میں میری بی بریاں اور گائیں لے لؤاس بات کوانہوں نے منظور کیا اور جھے ساتھ لے کرچل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائیں ان کودے دیں وہ مجھے وادی القری لے گئے (جوعرب ہی کاعلاقہ ہے) مگرانہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور جھے اپناغلام ظاہر کر کے فروخت کردیا'جس مخص کے ہاتھ مجھے بیا تھااس نے مجھے دینہ کے ایک بہودی کے ہاتھ فروخت کردیا جوقبیلہ بی قریظہ میں سے تھا'وہ مجھے مدینہ لے گیا' مدینہ کود کھتے ہی میں سجھ گیا کہ بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مرادحاصل ہوگی۔ کیونکہ یہاں تھجوروں کے باغ بھی ہیں۔اورشہر کے دونوں طرف کنکریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آ قاکے کام میں لگار مااورای اثناء میں سیدعالم علیہ کمدے جرت فرما کرمدینة تشریف کے آئے۔ایکروز میں ایک درخت پرایے آقا کے باغ میں کام کررہاتھا کہ اس کا چھاڑاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدابی قیدا کوغارت کرے (بی تیلہ سے انصار مرادین) ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گزراتو دیکھا کہ ایک شخص کے اردگردجی ہیں جو مکہ سے آیا ہے اوراپنے کونبی بتاتا ہے۔ بیسنتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی اور بے ہوشی کا ساعالم ہوگیا۔ حتی کہ میں درخت سے گرنے کے قریب ہوگیا۔ بدی عجلت کے ساتھ میں درخت سے اُٹر کراپے آ قاکے پاس جا کر کھڑا ہوا اوراس سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس نے میرے منہ پرایک طمانچہ مارااور کہنے لگا چل تو اپنا کام کر بچھے ان باتوں سے کیا غرض؟ چنانچه میں واپس ہوااوراپنے کام میں لگ گیا۔میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ جو بات بی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں اورجس مخض کومیرے آقائے چیازاد بھائی نے مُدی نبوت بتایا ہے اس کو چل کرد میموں اور اس کی نبوت کوان نشانیوں کے ذریعہ جانچوں جوغموریا والے یا دری نے بتائی تھیں چنانچہ جب شام ہوگئ اور مجھے کام سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تازہ مجبوریں لے کرسیدعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ

قبامی تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا بیصدقہ ہے جوآپ کے اورآپ کے ساتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ یہ س کر

آپ نے فرمایا میرے سامنے سے اٹھالو کیونکہ ہم (بعنی انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام) صدقة نبیں کھاتے۔ بیفرما کرآپ

نے اپنے صحابہ سے فرمایا' (جن کے لئے صدقہ طال تھا) کہ تم کھالو۔ چنا نچہ صحابہ نے کھالیا اور آپ ہاتھ رو کے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ ماجراد کھ کریں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو میں نے دکھ کی اس کے بعد میں چلا گیا' اور کھر موقعہ پاکر کھے مجودیں تح کر کے لایا اس وقت آپ قباسے روانہ ہو کر مدینہ شہر میں اشریف لے جا بچکے تھے' میں نے عرض کیا یہ ہدیہ ہوآ پ کی خدمت پیش کرتا ہوں' یہ من کر آپ نے اس میں سے کھالیا' میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں نے فاتم المدہ ق کے دکھنے تھے اور آپ میں نے فاتم المدہ ق کے دکھنے کا ارادہ کیا تو تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا اس وقت آپ بھی میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے' میں نے آپ کو سلام کیا۔ ورخاتم المدہ ق در کھنے کے لئے گھوم کر آپ کے بیچھے کھڑ اہواد یکھا تو میر امقصد بھولیا اور خود بخو دائی مبارک چا درا ٹھا کر جھے خاتم المدہ و دکھلا دی میں اس پر جمک کیا اور اسے چومنا شروع کر دیا اور (چونکہ تینوں نشانیاں دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں) اور اسے نے منا شروع کر دیا اور (چونکہ تینوں نشانیاں دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں) رونے لگا۔ آپ نے فرمایا سامنے آوا میں سامنے آیا اور اپنی پوراقصہ سایا تو آپ کواییا بجیب معلوم ہوا کہ صحابہ کو بھی سنوایا۔

اس کے بعد میں فلای کے مفاول میں پھندارہا ۔ تی کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہوسکا۔ (اس دوران میں ہارگاو رسالت میں آ جا تارہا) ایک روز آ بخضرت علیات نے فرمایا کہم اپنے آ قاسے کتابت کرلو (لینی اس سے پی جان کوٹریدلو) چنا نچہ میں آ جا تارہا) ایک روز آ بخضرت علیات نے فرمایا کہم اپنے آ قاسے یہ معاملہ کرلیا کہ جب میں گجور کے ۲۰۰۰ درخت لگا دوں اورائی پرورش کر دوں تی کہ ان میں مجور سے آ جا نمیں جو کھانے کے قائل ہوجا نمیں اوراس کے ساتھ چالیس اوقیہ نفت میں کر دوں تی کہ ان میں آ زاد ہوجاؤں گا۔ (ایک اوقیہ چالیس درنم کے برباد ہوتا تھا) معاملہ کر کے سید عالم علیات کی خدمت میں حاضر ہوا آ ب نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنا نچہ صحابہ نے ۲۰۰۰ پودے چندہ کر کے میرے لئے جج ماضر ہوا آ آ ب نے اپنے صحابہ نے درنات ہم ایک کی درکرو۔ چنا نچہ صحابہ نے ۲۰۰۰ پودے چندہ کر کے میرے لئے جج کہ کہ ایک ہوا کہ میں گادیں گئے آ ایک پودا بھی مت لگانا۔ کہ درنے جب پورے جم آ ہو پودے دیتے جاتے تھے اور آ پ اپنے دست مبارک سے کیا ریوں میں رکھ رکھ کرمٹی کھرتے جاتے ہم آ پ کو پودے دیتے جاتے تھے اور آ پ اپنے دست مبارک سے کیا ریوں میں رکھ رکھ کرمٹی کھرتے جاتے ہم آ پ کو پودے دیتے میں ان میں سے ایک بھی خراب نہ ہوا اور مزید بھرائی عنہ نے نام کا کہ ایک سال سب درخت کھل لے آئے گرایک ورخت نہ پھلا جے حضرت عرضی بھرتے ہوا کہ دو اگر تھا۔ آ پ کا دور ام جزہ ویہ ہوا کہ وہ الشرتی گی حیال کی درخت نہ پھلا جے حضرت عرضی بھرتے نے گا دیا تھا۔ آ پ کا دور ام جزہ ویہ ہوا کہ وہ درخت بھی ای سال پھل لے آ یے گوری سے سال پھل لے آ یا۔

میة درختوں کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح مل ہوئی کہ رسول اللہ علیات کی خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا ساسونا لایا گیا۔ جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اسے لے کرآپ نے فرمایا کہ وہ فاری غلام کہاں ہے جس نے اپنے آقاسے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اُسے۔ چنانچہ میں بلایا گیا 'جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ غلام کہاں ہے جس کے اللہ اللہ (علیات) بعتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے۔ اس میں اتنا وزن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو۔ اللہ اس سے تمہیں سبکدوش کردے گا'چنانچہ میں اسے لے کراپے آقا کے دنن کہاں ہے؟ آپ نے میں اسے لے کراپے آقا کے ا

پاس پہنچا اور اس ڈلی کوتلو ایا تو اس سے چالیس اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور جھے آزادی مل گئ آب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا۔ اور آزادی کے بعد سب سے پہلے جومعر کہ پیش آیا یعنی غزوہ خند ق اس میں شریک ہوا اور اس کے بعد رسول خدا علیہ کے بعد رسول خدا علیہ کے ساتھ برابر ہرغزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خند ق میں خند ق بھی انہیں کے مشورہ سے کھودی گئ تھی۔ (ازجمع الفوائدو شائل التر مذی وطبقات ابن سعد ۱۲)

الله رب العزت جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں تو ہر حال اور فضا میں نواز دیتے ہیں خدا کی شان حضرت سلمان کیا تو آگ کے تو آگ کے پجاری متھ اور کیا بلیے موحد اور نبی آخر الزمال علیہ کے اُونیچے درجہ کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکریں تو بہت کھائیں مگر اللہ کے پیارے بن گئے۔ اور صحابہ میں ان کومتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کو اُمت کی طرف سے کروڑوں مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دُعائیں بہنچ بچکی ہیں اور خدا ہی جانے کہ قیامت تک اور کتی پہنچیں گی۔

صیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنه غلامی کے زمانہ میں دس سے کچھاُو پر آقاؤں کے مملوک بن کر رہے اور ہدایت کی طلب اور تلاش میں بیسب مصیبت اور تکلیف برداشت کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی آخرالز مان علیہ کی ظل عاطفت میں پہنچاہی دیا۔

مجموعی طور پران سب واقعات و حالات سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاری دونوں تو میں نبی آخرالز مال علیہ کی آید کی منتظر تھیں اور آپکی علامات اورنشانیاں ان لوگوں میں معروف و مشہور تھیں۔

موجودہ انجیل میں آ تخضرت علی کے متعلق پیشین گوئی: بہت ی تریفات وتغیرات کے باوجود ابھی انجیل میں آ تخضرت علی کے بارے میں بعض بٹارتیں موجود ہیں۔ باب نمبر اللہ میں ہے کہ ''میں نے یہ باتیں تنہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں لیکن وہ مددگار یعنی روح القدی جے باپ میرے نام سے بینجے گاوہی تہمیں سب باتیں سکھائے گا اور جو بچھ میں نے تم سے کہاوہ سبتہمیں یا دولائے گا'۔

پھرباب نبر ۱۹ میں ہے۔ ''لیکن میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تہارے لئے فائدہ مندہ کیونکہ آگر میں نہ جاؤں تو وہ درگار تہارے پاس بھیج دوں گا۔ (پھرچند سطر کے بعدہ) ''لیکن جب وہ لیے گا تو تم کو تمام ہوائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہ گا تو تم کو تمام ہوائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہ گا لیکن جو پچھ سنے گا وہ کہ گا اور تہہیں آئندہ کی خبریں دے گا'۔ پھر چند سطر کے بعدا نظے رفع الی السماء کی پیشین گوئی ہے۔ اور اس میں بیالفاظ ہیں'' اور پھر تھوڑی دیر میں جھے دکھے لوگے اور بیاس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں''۔ ہور بی بیک تفک کہ الله ایک لیے کہ طرف اشارہ ہے)

یکی چند سطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔'' میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطمینان پاؤ' دنیا میں مصبتیں اُٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھؤ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ لے

لے ہم نے بیرحوالے تعرانیوں ہی کی مرتب کردہ اور شائع کردہ انجیل سے نقل کتے ہیں جود عبد نامہ جدید 'کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پبلشر بائیلس فوردی ورلڈ ۱۳۱۵ عل ابو نیووائی ٹن (امریکہ) ہے میایٹریش ۱۹۷۵ء میں شائع کیا گیا ہے چونکہ عہدقد می اورعہد جدید سب انہیں لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں۔اس لئے تحریف کرتے رہتے ہیں اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتار ہتا ہے۔اوراصل کتاب پاس نہیں جس سے میلان کیا جائے۔اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو بیمنسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کواپنا باپ کہدکر پکار ااوراسی عنوان سے ذکر کیا۔ بیسب باتیں ان کی اپنی تراشیدہ عقیدہ سٹیٹ اور تکفیر کا نتیجہ ہیں۔

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مینہیں فر ہایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تم مجھے دوسرامعبود مانو (العیاذ ہاللہ) انہوں نقر فریا ہاتھا

اِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُّسُتَقِيمٌ - (بلاشبالله میرارب ہے اور تمہارارب ہے سوتم ای کی عبادت کرویہ سیدھاراستہ ہے) ہم نے جو بائبل سے عبارتیں نقل کی ہیں ان پر جمت قائم کرنے کے لئے کلھدی ہیں کوئی فیض مینہ سمجھے کہ ہم نے انکی تحریف کردہ کتاب کی تقدیق کردی۔ ہاں ہم اسکی تقدیق کرتے ہیں کدان کے پاس جو کتاب ہے تے دیا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر آپ علیہ کے اوصاف میں سے ہیں

نی اُمی عَلَیْ کی دوسری صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یک فرو کو کی کا کہ کو کوئی کا کہ کوئی کی الدی کی کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا دیا اور آپ کے بعد آپ کے خلفا و علا و سکو و کم کے خلفا و علا و سکو و کہ کہ کا دائی حضرات نے تحریروتقریر سے اور بڑی بڑی مختین کر کے اسفاری مشقتیں اُٹھا کراس فریضہ کی ادائیگی میں آپ کی نیابت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا جائے تو معروف اور مشکر کی تفصیلات کی ادائیگی میں آپ کی نیابت کی دمیدیں اور برے کا موں کی لوری طرح معلوم ہوجا سکی گرموف کی اور ایک کا موں کی سراوں کی تفصیل معلوم ہوجائے گی۔

معرات کی تفصیل کی قدرہم نے آیت کریمہ ان تجنیز بواکہ ما تھوں عندہ کے ذیل میں لکھ دی ہے۔ (انوارالیان ۲۶)

 شریعت مجریے کی صافیہ الصلوة والتحیہ اختیار کرنے کی وجہ سے ان پاکیزہ چیز دل کو بھی استعال کرلیں گے جوائی شریعت میں حرام قراردے دی گئی تھیں۔ نی آئی علیہ کا اتباع کرنے سے جہاں را و ہدایت پر آ نافعیب ہوگا وہاں پاکیزہ چیز وں کے استعال سے بھی بہرہ ور ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ میں جن جانوروں کا کھانا طلال بتلایا ہے سب جانے ہیں کہ وہ پاکیزہ چیزیں ہیں پھر ان میں بھی بیشر طولگا دی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذری کئے گئے ہوں۔خون نکل گیا ہو جانورا پی موت نہ مرا ہو۔ بیسب شرطیں ای لئے لگائی گئی ہیں کہ پاکیزہ چیز کھا کیں۔خزیز مردہ جانور خون شراب اور ان جانوروں کو حرام قرار دیا گیا جو غیر اللہ کا نام لے کر ذری کئے گئے ہوں کیونکہ بیسب خبیث اور ناپاک ہیں نیز وہ جانور جو در ندے ہیں ان کے کھانے سے بھی منع فرمایا جیسے شیر۔ چیتا۔ تا۔ بلی۔شکرہ۔ بھیٹریا کیوں کہ ان کے کھانے سے انسانوں میں درندگی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

یادر ہے کہ یہاں اُن کا ذکر نہیں جن کی طبیعتیں اصل انسانی فطری طبائع کوچھوڑ چکی ہیں۔اوروہ الا بلا ہر چیز کھاتے
ہیں اور کوئی بھی چیز ان کے زدیک خبیث نہیں ہے۔ جیسے چائنا کے لوگ کہ وہ کی بھی چیز کوچھوڑ نے کے لئے تیار نہیں۔
مشکر میں حدیث کی تر و بید: دور حاضر میں انکار حدیث کا فتہ بھی اُٹھا ہوا ہے بیلوگ نبی اکرم علیقہ کی وہ حیثیت
مانے کو تیار نہیں جواللہ تعالی نے آپ علیقہ کودی ہے اس آیت میں آنخضرت علیقہ کو حلال قرار دینے والا اور حرام قرار
دینے والا بتایا ہے اللہ تعالی نے تو آپ کو یہ عہدہ دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے جس چیز کی صلت کا اعلان ہوگیا وہ حلال
اور جس کو آپ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے کین منظرین حدیث کو یہ گوار آنہیں۔ان کو خداوند قد وس پر بیاعتر اض ہے کہ رسول
کو صرف چھی رساں (واکیا) کا عہدہ کیوں نہیں دیا؟ اس سے بڑھ کر اسکی حیثیت کیوں بڑھائی؟ آپ کے ذمہ قر آن کی
اللہ تعالی ان ملی دول کے شرسے مسلمانوں کو مخوظ فرمائے۔
اللہ تعالی ان ملی دول کے شرسے مسلمانوں کو مخوظ فرمائے۔

## رسول الله عليسة كرين ميں وہ احكام نہيں جو بوجھ ہوں

سیدنا محررسول الله خاتم النبیدن علیه کی چوشی صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ویکھنم عَنهُ مُوافِرَهُمُو وَالْاعْلَى الْدَقِی کَانتُ عَلَیْهِمْ الله عَنهُ مَا الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُ الله عَلَى الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ عَلَى الله عَلَى الله عَنهُ عَلَى الله عَلَى الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنهُ عَلَى الله عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَامُ

الله تعالی شانهٔ نے دعا قبول فرمائی اور آسان شریعت عطافر مادی میہود یوں کے لئے جو بخت احکام مقرر فرمائے گئے تھے وہ اس شریعت میں نہیں ہیں اور نصاری نے رہانیت اختیار کرلی تھی جنگلوں میں رہتے تھے اپنے نفسوں کو تکلیف دیتے

تھے۔ کھانے پیننے میں عمرہ چیزوں سے بچتے تھے۔ وہ سب ہماری شریعت میں ہیں۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ایش انسان کی اس نفول پرخی نہ کرو۔ ورنہ الله تعالی ہی تم پرخی فرمان کہ اپنے نفول پرخی نہ کرو۔ ورنہ الله تعالی ہی تم پرخی فرمان کے گار کی الله تعالی ہے تم پرخی فرمان کے گرمانگی۔ یہاں او گول کی بھایا ہیں جو نصار کی کے گرمانگر میں الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ایش اور میں بہودیت اور نصر انبیت حضرت ابوا مامہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے اس ما اور اس پر میں کرنا آسان ہے۔ دے کنہیں بھیجا گیا ہوں جو گمرانی سے ہٹا ہوا ہے اور اس پر مل کرنا آسان ہے۔ (مفکلی قالم صابح سے ۱۲ بخاری)

اورایک اور حدیث میں ارشادہ کہ اللیدیٹن یُسُوّ (کردین آسان ہے) اس کے احکام پر ہرخف چل سکتا ہے اوراس میں معذور وں کی رعایت رکھی گئے ہے اور کوئی حکم ایسانہیں جوطاقت سے باہر ہوائی آسانی کی وجہ سے عبادت میں مشقت اٹھانا جو ہرداشت نہ ہومشلا راتوں رات عبادت کرنایاروز اندروز ہرکھنا اس سے منع فرمایا۔

تین صحابیوں کا ایک واقعہ: حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ تین مخص رسول اللہ علیہ کی ہویوں کے پاس حاضر ہوئے در اللہ علیہ کی ہویوں کے پاس حاضر ہوئے بیاؤگر آنج ضرت سرورِ عالم علیہ کے کا عادت کا خانگی حال دریافت کررہے تھے جب انہیں بتادیا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور رسول اللہ علیہ کہاں؟ آپ کوتو اللہ نے سب کچھ بخش دیا (ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے)

لہذا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ را توں رات نماز پڑھوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں روز انہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں ہورئی تھیں کہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحہ ہ رہوں گا بھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ با تیں ہورئی تھیں کہ رسول اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہتم اوگ ہوجنہوں نے ایسا ایسا کہا، خبردار! اللہ کی شم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ علیہ میں اور بے روزہ سے زیادہ اللہ علیہ اور اور سب سے بڑھ کر پر ہیزگار ہوں۔ لیکن میں (نفلی) روزے رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں سوجٹ شخص نے میر سے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ (رواہ البخاری)

حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول الله ہمیں تصی ہونے کی اجازت دے دیجے ۔رسول الله علی الله عند کے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کی نوشی کرے یا خودصتی ہوئیری اُمت کا خصی ہونا (یعن نکاح نہ کر سکنے کی مجبوری میں شہوت کو دبانا) یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں۔عرض کیا ہمیں سیروسیاحت کی اجازت و بیجے و فرمایا میری اُمت کی سیاحت فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے۔عرض کیا ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت و بیجے ۔فرمایا میری اُمت کی رہبانیت ہے کہ نمازے انظار میں مجد میں بیٹھے رہیں۔ (مشکلو قالمصابح ص ۲۹)

عَالَذِينَ الْمُوْالِهِ وَعَزُرُو وَنَصُرُوهُ وَالْبَعُواالنُّورَ الَّذِي ٱنْزِلَ مَعَدُّ أُولِيكَ هُمُ الْمُولِونُ

سوجولوگ اس نی پرایمان لائے اوران کی تکریم کی اوران کی مدد کی اوراس فور کا اتباع کیا جوان کے ساتھ اتارا گیا کہی لوگ فلاح پانے والے ہیں

## نبی ا کرم علیلی کی تو قیراورا نباع کر نیوالے کامیاب ہیں

قفسه و کیم اور میرات ساور کے اور میں اور خبیث کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ نیک کاموں کا تھم دیتے ہیں اور مکرات سے دو کتے ہیں اور پہلے لوگوں پر جو بوجھا ورطوق تھان کو دور کرتے ہیں اور پہلے لوگوں پر جو بوجھا ورطوق تھان کو دور کرتے ہیں اس کے بعد بیفر مایا کہ جو لوگ نبی عربی علی ہے اور ان کا تکریم کی اور انگی مدد کی اور اس نور کا امتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یہ لوگ پوری طرح فلاح پانیوالے ہیں۔ جب شرائع سابقہ منسوخ ہو گئیں اور سیرنامحمدرسول علی پہنوت ورسالت ختم کردی گئی تو اب فلاح اور نجاح اور ہر طرف کی کامیا بی کا واسط آپ علی ہو تک سیرنامحمدرسول علی ہو کو گئیں اور ذات گرای ہے کوئی خص کیسا ہی عبادت گزار ہو ریاضت کرتا ہوتارک وُنیا ہواللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگار ہتا ہو بارگا واللہ فیل میں مقبول بندہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ حضرت خاتم انہین سیرنامحمدرسول اللہ علی ہو ایکان نہ لائے۔ اگر کوئی خض یہ عبل مقبول بندہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ حضرت خاتم انہین سیرنامحمدرسول اللہ علی ہوائی اور آخرت کی تعتیں مل جا کیں تو اس کا میں تو اس کا اور آخرت کی تعتیں مل جا کیں تو اس کا یہ خیال باطل ہے۔ ایسامحض دوزخی ہوگا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بُعِفُتُ اِلَی الاَحْمَوِ وَالاَسُوَدِ (رواہ احمد فی مندہ ۲۵ اج۵) (کہ میں ہر گورے اور ہرکا لے کی طرف بھیجا گیا ہوں) پس جب خالق کا نئات جل مجدۂ نے آپ کوتما م انسانوں کے لئے پینجبر بنادیا اور آپ پر ایمان لانے کو خوات کی شرط قرار دے دیا تو تمام انسانوں پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔ جب کوئی شخص آپ پر ایمان لائیں۔ جب کوئی شخص آپ پر ایمان لے آئے آپ کو اللہ کا رسول مان لے تو عقلاً و تقلاً اس کے ذمہ یہ بات فرض ہوگئ کہ آپ کی تعظیم و تکریم بھی کرے اور آپ کی لائی ہوئی کہ آپ کی تا ہوئی کہ ابتاع بھی کرے۔ جو شخص ان اوصاف سے متصف ہوگا وہ یوری طرح کا میاب ہوگا۔

#### رسول الله علي سيمحبت اورآپ كي تعظيم وتكريم كے مظاہرے

عقلی اورطبعی طور پرآ مخضرت سرورعالم علی است بھر پورمجت کرنا آپ کااسم گرامی ادب سے لینا اآپ کے احکام کوخوش دلی سے قبول کر کے عمل پیرا ہونا اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں ادب کے ساتھ پیش آ نابیسب تعزیر وقو قیر اور تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ بیدوی کا قرکتے ہیں کہ آپ علی اللہ علی اللہ علی سے کہاں نہیں آپ کی صورت مبارک اور آپ کے لباس سے عملاً نفرت ہے۔ نصر اندوں کی صورت اور ان کالباس اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ بیہ ہے کہ ہم رسول اللہ علی کے کہ علمت اور محبت والے ہیں ان لوگوں کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ علی کے نارشاد فرمایا ہے کہ۔

کو ایک سور کا ایک کو میں آپ کو گئی اندوں کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ علی کے نارشاد فرمایا ہے کہ۔

کو کو کی انہ کو میں آپ کو گئی آپ کو گئی آپ کے والمداور اسمی اولا داور سب لوگوں سے بردھ کر مجبوب نہ ہوجاؤں )

میں موسل کی موس نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے ذرد یک اس کے والمداور اسمی اولا داور سب لوگوں سے بردھ کر مجبوب نہ ہوجاؤں )

(رواہ البخاری وسلم)

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کا یؤ مِنُ اَحَدُ کُمْ حَتْی یَکُونَ هَوَاهُ بَهُا لِمَا جِنْتُ بِهِ (تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہ ہوگا جب تک کہ اس خواہش اس کے مطابق نہ ہوجائے جس کو میں لے کرآیا ہوں) (رواہ فی شرح السنة) جب رسول اللہ علی ہے دنیا میں تشریف رکھتے تھاس وقت مجلس میں بیٹھنے اور بات کرنے میں بھی حاضرین کو اوب اور تعظیم کالحاظ رکھنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا لکتر فر تھا آفتو اللہ کو تقال کے فرمایا لکتر فرقا آفتو اللہ کوئی صوف اللہ کی آواز پر بھی اور بات کرنے میں ایک میں ایک میں میں ہے میں اور تم ہوں کہ ہوئی نہ ہوں۔ اس کرنے میں اور تم ہوں اور سے بات کرتے ہوئا پیانہ ہو کہ تم ہوں ۔

آیت بالاسورہ جرات میں ہے۔اورسورہ نور میں ارشاد فر مایا: الا تَعَکُلُوادُ عَامُ الرَّسُولِ بَیْنَکُلُوکُ عَلَیْ بِعُونِکُونِ بِعُنَا (تم اپنے درمیان رسول کا بلانا اس طرح نہ کر وجیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو)

حفرات صحابہ رضی اللہ عنہم آنخضرت سرور عالم علیہ کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ علیہ کے سمامنے بلند آواز سے نہیں بولتے تھے اور آپ سے کچھ دریافت کرتے تو ادب کے ساتھ معلوم کرتے تھے۔ آپ وضوفر ماتے تھے تو صحابہ کرام پانی نیچ نہیں گرنے دیتے تھے جلدی سے جھپٹ کراہے اعضاء پرلے لیتے تھے اور بہت زیادہ ادب سے پیش آتے تھے۔

صلح حدیبیہ کے موقعہ پر جب قریش نے عروہ بن مسعود کو بطور نمائندہ گفتگو کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے قریش کو داپس جا کر بتایا کہ دیکھو میں شاہ فارس کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ رحم قیصر کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ حبثہ نہا تھی گیا ہوں اور شاہ حبار کھی گیا ہوں جم تعلقہ کو اپ بھی گیا ہوں جس بیاں بھی گیا ہوں جس ایسامعظم دکر مہنیں دیکھا جسیا کہ جم اللہ ہو گائے کو اپ اصحاب میں معظم دکر مرد کی ما جسال کے گئے کا موقعہ آگیا تو بیلوگ بھی بھی آئیں نہیں چھوڑیں گے۔ (البدایہ وانھا بہ لابن کیٹر ۱۱) و نیل سے تشریف لے جانے کے بعد و نیل سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تعظیم و تکریم کا برتا و واجب ہوا وہ وہ ہے کہ آپ کی حدیث کو ادب سے سے آپ کے طریقہ کا اتباع کرے آپ کا دکرخود کرے یا دوسرے سے تو درود پڑھے۔ آپ کے اہل بیت اولا دواز واج اور صفرات صحاب کی عزت کرے ان کے نام آدب سے لئے اور آئیس رضی اللہ عنہ کی دعا سے یا دکرے۔ آپ علی تھی ہو کہ موجب کہ آپ کی اس کے ماتھ کل پیرا ہو۔

فَ صَورُ وُ فَ كَامطلب : آیت شریفه میں وَعَزَّدُوهُ کے بعد وَنَصَدُوهُ فرمایا جس میں اہل ایمان کی ایک یہ صفت بیان فرمائی کہ دہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے مدرکرتے ہیں۔ جس کامعنی یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں اور آپ کے وین واحیاء دین میں گے رہتے ہیں۔ یہ صفت بھی صفات ایمانیہ میں سے ہے جو بھی کوئی مومن ہو جہاں کہیں بھی ہودہ دین اسلام کو بڑھانے اور پھیلانے اور زندہ رکھنے کے لئے فکر مندر ہے اور عملی طور یراس کام میں گے۔

#### آپ علی کے ساتھ جونورنازل ہوااس کا اتباع کرنالازم ہے

پر فر مایا: وَنَصَرُوْهُ وَ اَبَعُواالنُّوْرَ الْهَ مَی أُنْوِلْ مَعَدَّ (اوراس فورکا اتباع کیا جوان کے ساتھ اُتارا گیا) اس نور ہے قرآن مجید مراد ہے جس کا نورہ وناسب پرعیاں ہے۔ پہلے تو یکھِنِعُون الرُّنِی الْدُقِی الْمُنْکِ فَرَمایا پھڑ یامُرُهُ مُن الْمَنْکُوفِ وَیَنْفِهُ مُّوْعَنِ الْمُنْکُولِ وَیَنْفِهُ مُوعِی الْمُنْکُولُ وَیَنْفِهُ مُوعِی الْمُنْکُولُ وَیَنْفِهُ مُوعِی الْمُنْکُولُ وَیَنْفِی الْمُنْکُولُ وَیَنْفِی الْمُنْکُولُ وَیَنْفِی اللّٰکُولُ النَّالِی اللّٰہِ اللّٰمِی اللّٰکُولُولُولِ اللّٰمِی اللّٰکِ اللّ

حدیث نبوی علی کے جت تشرعیہ ہے: آیت شریفہ کے پورے مضمون کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ ہوا کہ کتاب اللہ اور جس طرح قرآن کریم جمت شرعیہ ہے دونوں کا اتباع لازم ہے اور جس طرح قرآن کریم جمت شرعیہ ہے حدیث نبوی بھی جت شرعیہ ہے۔ منتشر قین یہود و نصاری سے متاثر ہوکر بعض پڑھے کھے جاتا بھی یوں کہنے گئے ہیں کہ حدیث جمت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے۔

ا گر حدیث کوند ما نیس تو و بن اسلام بر نبیس چل سکتے: اگر حدیث نبوی علی که وجت ند مانیں تو نماز پڑھنے اور وضو کرنے کا طریقہ بھی معلوم ند ہوگا قرآن مجید میں ندنماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نہ بالتقریح بی وقتہ اوقات بتائے ہیں ندر کھات کی تعداد بتائی ہے نہ یہ بتایا ہے کہ دال پر کتنا وقت گزر بتائے ہیں ندر کھات کی تعداد بتائی ہے نہ یہ بتایا ہے کہ دال پر کتنا وقت گزر جانے ہے نہ نوش ہو جاتی ہو جو لوگ ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے کا قول و ممل جمت شری نہیں وہ کفریہ بات کہتے ہیں۔ دعوی ان کا قرآن دانی کا ہے لیکن اگر واقعی قرآن کو جانے اور تبھے ہوتے تو رسول اللہ علیہ کے کا مرتبہ بہجان کہتے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ واللہ المهادی الی سبیل الوشاد

قُلْ يَالِيُّهُ النَّاسُ إِنِّى رَبِيُولُ اللهِ الْكُلُّهِ جَمِيعًا إِلَّنِ يَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ

آپ فرما دیجے کہ اے لوگوا بلا شبہ میں تم سب کی طرف الله کا رسول ہوں جس کے لئے بادثابت ہے آسانوں کی

والکروش کر الله الا هو مُحجی و کیمیٹ فامِنُوا باللهِ و رسُولِهِ النّبِی الْدُوّی الّذِی اللّذِی اللّذِی و اللّذِی اللّذِی اللّذِی و اللّذ

قسف میں: اس آیت کریمہ میں بی آئی سیدنا محمد رسول الله علی ایک عظم الله علی بیات عامہ کا ذکر ہے۔ الله تعالی نے علم فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمادیں کہ بلاشبہ مجھے اللہ نے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ میں اللہ کارسول ہوں اللہ وہ جوآ سانوں اور زین کابادشاہ ہان میں جو کچھ ہوہ سب اللہ کی مخلوق وجملوک ہے ہم سب بھی اللہ کی مخلوق وجملوک ہو۔ اس کے ملک سے اور اسکی ملکیت سے خارج نہیں ہو۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی البغدا اس پر سا وہ خود ایک ان لا کا اور اس کے رسول کی تقدیق کرہ ۔ پر سول اللہ کا نی ہے جو اُمی ہے بیتی اس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر لیمنی اس کے احکام کی تقدیق کرتا ہے لبغدا تم اس کا اجباع کروتا کہ ہدایت پاجاؤ۔ سیدنا محمد رسول اللہ علی ہو گئا اس کا میکن مواضع میں بھی قران مجمد میں تذکرہ فرمایا ہے سورہ سبا میں فرمایا:

مرسارے انسانوں کے کئی ایک کی کا کو نہیں بھی آگار الگابی لایف کہوئی (اور ہم نے آپ کونیس بھیجا مرسارے انسانوں کے کئی روند پرینا کر نہیں بھیجا مرسارے انسانوں کے کئیروند پرینا کر نہیں بہت سے لوگ نہیں جانے )

سیدنا محررسول الله علی کو جوالله تعالی شانهٔ نے خصوصی اخمیازات اور فضائل عطافر مائے ان میں سے ایک بی بھی ہے کہ آپ کی بیت کہ آپ کی بیٹ کے ارشاد فر مایا کہ جھے پانچ ہے کہ آپ کی بیٹ عام ہے۔حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جھے پانچ چیزیں دی گئیں۔

ا- رعب ك ذريع ميرى مددكى كى رايك ماه كى مسانت تك ديمن مجھ سے درتے ہيں۔

۲- پوری زمین میرے کے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی گئ (کم جدکے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہوجاتی ہے۔ پانی ندہونے کی صورت میں تیم سے حدیث اصغراور حدث اکر دور ہوجاتے ہیں) سومیری اُمت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے نماز پڑھ لے۔

س- ميرے لئے فنيمت كے مال حلال كرديئے محت اور جھے سے پہلے كى كے لئے حلال نہيں كئے محتے-

۲۰ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ( لینی شفاعت کبری جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی )۔

۵- اور جھے سے پہلے نی خاص کراپی قوم کی طرف جیجاجاتا تھا۔اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف سے مبعوث ہواہوں۔(رواہ البخاری ص ۸۸ج۱)

آپ نے یہ کھار شاوفر مایا: والدی نفس محمد ہیدہ لا یسمع ہی احد من ہدہ الامة بھو دی ولا نصرانی ٹم یموت ولم یؤ من بالذی ارسلت بہ الاکان من اصحاب النار. (رواہ سلم فی کتاب الایمان) (حتم ہاس دات کی جس کے بعنہ میر کی جان ہاس امت میں جس کی کی جی میر کی بعث کا علم ہوا خواہ یہود کی موافواہ یہود کی موافواہ یہود کی موافواہ یہود کی خواہ شر ان پھروہ اس حالت میں مرجائے کہ میں جودین لے رجیجا گیا ہوں اس کونہ ما تا وہ ضروردوز خوالوں میں سے ہوگا ) چونکہ آپ کی بعث عامہ ہاس لئے ہر فرد و بشر کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بیں۔ آپ کا دامن پکڑے بغیر کوئی محض اللہ تعالیٰ کوراضی نہیں کر سکتا خواہ کئی ہی عبادت کرتا ہواس کو "وَاتَبِعُوهُ لَمُعَلَّحُمُ تَهُعَدُونَ " میں نہی کا اتباع کروا تکا اتباع کرو گے تو ہدایت پر دہو گے ) جو ہدایت اللہ کے یہاں معتبر ہو وہ خاتم النہین رسول الا نس والجان کے اتباع میں مرکوز ہا ورشم ہے۔ اس سے وحدت ادیان کے نظر یہ کی بی دید ہوگئ۔ جولوگ اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں کہ جومض اللہ پر ایمان لے آئے اور کی بھی طریقہ اور دین کے مطابق اللہ کی عہادت کر العیاد باللہ کی بیان لوگوں کی گرائی کی بات ہے۔ شیطان انسان کوخدا کا مکرر کھنا چاہتا ہواور کی بی خواہ انسان کوخدا کا مکرر کھنا چاہتا ہواور کی بی بیات ہوجائے گی (العیاد باللہ ) بیان لوگوں کی گرائی کی بات ہے۔ شیطان انسان کوخدا کا مکرر کھنا چاہتا ہواور

اگرکوئی شخص اللہ کو مان لے اور اللہ کے دین پر آنا چاہتو اسے ایسی با تیں سمجھاتا ہے جن کی وجہ سے وہ اس دین پرنہ آسکے جو اللہ کے ہال معتبر ہے۔ وہ اپنے خیال میں دھرمی بھی رہے اور نہ ہمی بھی رہے اور پھر بھی آخرت میں نجات نہ پائے اور جہنم میں جائے' بیشیطان کی خواہش رہتی ہے۔

### وَمِنْ قَوْمِمُولَكِي أَنَّهُ يَهُ لُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَهُمُ الْنَكَى عَشْرة

اورمویٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے جوحق کی ہدایت دیتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بارہ

اسْبَاطًا أُمَيًا واوْحَيْنَا إلى مُوْلِي إذِ اسْتَسْقَا لَهُ قَوْمُ لا آنِ اخْرِبْ بِعَصَاكِ الْجُرِ

خاندانوں میں تقسیم کرکے الگ الگ جماعتیں بنادین اور ہم نے موئ " کی طرف وی بھیجی جب ان کی قوم نے پانی ما نگا کہائی لا کھی کو پھر میں مارو

فَانْبُحِسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةً عَيْنًا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَرْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ

سو اس میں سے بارہ چشے چوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ اور ہم نے ان پر

الغنكام وانزلنا عكيهم المت والتلفئ كلؤامن طيبب مارئ فنكمروا

بادلول کا سامیہ کیا اور ان پر من اور سلوی اُتارا کھاؤ پاکیزہ چزیں اس رزق میں سے جو ہم نے تہیں دیا اور

ظلَبُونَا وَلَكِنْ كَانُوا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِيْلَ لَهُ مُ اِسْكُنُوا هَٰ فِو الْقَرْيَةُ وَكُلُوا

انہوں نے ہم پرظلم نہیں کیالیکن اپی جانوں پرظلم کرتے تھے۔ اور جب اُن سے کہا گیا کہ سکونت کرواس بہتی میں اور کھاؤ

مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابُ سُجَّدًا تَغُفِرْ لَكُمْ خَطِيَّةً يَكُمْ سَنَزِيلُ

اس میں سے جہاں سے چاہواور کہوکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔اور دروازہ میں بھکے ہوئے داغل ہوجاؤ۔ ہم بخش دیں گے تبہاری خطاؤں کو ہم عنقریب

النُّسِنِيْنَ ﴿ فَبِدُلُ الذِيْنَ ظَلَمُوامِنْهُمْ قُوْلًا غَيْرُ الذِي قِيْلَ لَهُ مُ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

التصحام كرنے دالول كواورزياده ديں كے سوائن ميں سے جنہوں نے طلم كياس قول كوبدل ديا۔ اس قول كے علاوه جوائن سے كہا گيا۔ سوہم نے الن پر

رِجُزًا مِنَ السَّمَاءِ مِمَاكَانُوْ إِيظْلِمُوْنَ ﴿

عذاب بھیج دیا اس سب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔

بنی اسرائیل میں اچھےلوگ بھی تنھان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سامیہ کیا اور من وسلو کی نازل فر مایا

قضسيو: أوربارة يات كاترجم فل كيا كياب يهلية يت من الياوكون كالعريف فرمائي بجوحفرت موى التلايلا

ک قوم میں اچھے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اُس زمانے میں توریت اور انجیل پڑمل کیا جب ان کتابوں پڑمل کرنے کا حکم تھا اور منسوخ نہیں کی ٹی تھیں۔ پھر جب آنخضرت علیہ کی بعثت ہوئی اور آپ کوانہوں نے توریت وانجیل میں بیان فرمودہ علامات سے پہچان لیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور عامل بالقرآن ہوگئے۔ پھر دوسروں کو بھی اسکی دعوت دیے رہوائی کی مواقع میں بھی دیے رہوائی کے موافق فیصلے کرتے رہے۔ کی بھی اور کی روی اختیار نہ کی قرآن مجید میں بعض دیگر مواقع میں بھی ان لوگوں کی تعریف وارد ہوئی ہے۔ سور ہ آل عمران میں فرمایا ہے۔

دوسری آیت میں بی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد بتائی اور فرمایا کہ ہم نے ان کے بارہ خاندانوں کے علیحدہ علیحدہ قبیلے بنادیئے تھے۔ اسباط۔ سبط کی جمع ہے۔ سبط لڑکے کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے۔ ہر ہر لڑکے کی اولا دایک ایک قبیلہ تھی اس کے بعدان انعامات کا ذکر فرمایا جو بی اسرائیل پرمیدان سے میں ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ مصرے نظے اور سمندر پارکیا تو آئیس اپ وطن فلسطین پہنچنا تھا لیکن اپنی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے چالیس سال تک میدان سے میں بی گھو متے رہاس صحرانور دی اور گردش کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ جب کوئی تکلیف آئی تھی تو حضرت موئی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اس مصیبت کو رفع کیجئے اسی میدان میں بیواقعہ پیش آیا کہ پائی کی ضرورت ہوئی۔ پیاسے ہوئے تو حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں پائی چاہئے۔ اللہ جس شائٹ کا تھم ہوا کہ کی ضرورت ہوئی۔ پیان کی اور دانہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے بارہ جشتے بھوٹ پڑے۔ ہر جرفبیلہ نے اپنے پینے کی جگہ کو بیچان لیا اور پائی لیا نے روزی کی کی سے بارہ جشتے بھوٹ پڑے۔ ہر جرفبیلہ نے اپنے پینے کی جگہ کو بیچان لیا اور پائی لیا نے روزی کی کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پینے خاص شم کا پھر تھا جے حضرت موئی علیہ السلام کے کہ نے خاص شم کے جس میں سے پائی کی خرورت ہوئی تھی اس میں لاٹھی مارتے تھے جس میں سے پائی نگانے گا۔ اس میں سے بائی کی خورت موئی تھیے میں رکھتے تھے۔ جب پائی کی ضرورت ہوئی تھی اس میں لاٹھی مارتے تھے جس میں سے پائی نگانے گا۔ اس میں سے بائی کی شرورت ہوئی تھی اس میں سے بائی کی شرورت ہوئی تھی اس میں سے بائی کی شرورت ہوئی تھی اس میں سے بائی ہوئی تھیے جس میں سے پائی نگانے گا۔

انبی انعامات میں سے اللہ تعالی نے ایک بیانعام عطافر مایا کہ جب بنی اسرائیل نے گرمی سے محفوظ ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے ان پر بادل بھیج دیے۔ اس کوفر مایا: وَظَلَنْ تَاعَلَنْهِ عُلْفَیْ اُمْرَ اَنْعَام بیہ ہوا کہ ان کے کھانے کے لئے من اور سلوگی (بٹیروں جیسے جانور) بڑی تعداد میں بھیج دیے بیلوگ ان میں سے کھاتے تھے۔ اس کو وَاَنْوَلْنَاعَلَیْهِ مُنَّ اللّٰمَ وَاللّٰمَ اَنْ وَاللّٰمَ اَنْ عَلَى اللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ مَا مِنْ مِنْ اِللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

سبزیان کیرے بیاز الہن اور دال چاہئے۔اس پر حضرت موئی علیدالسلام نے ناراضگی کا ظہار فر مایا اور فر مایا کیا تم اچھی چیز کوچھوڑ کر گھٹیا چیز کینا چاہئے ہو۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات سورہ بقرہ (رکوع چھاور سات) میں بیان ہو پچکے ہیں (انوارالبیان جا)ان لوگوں نے جو جو حرکتیں کیس ان کی سزایا کی۔اس کو فر مایا وَمَا ظَلَمُونَ اَنوارالبیان جا)ان لوگوں نے جو جو حرکتیں کیس ان کی سزایا کی۔اس کو فر مایا وَمَا ظَلَمُونَ الله الله کو الله کا ان اور ان لوگوں نے جم پرظلم مرتب تھے) یعنی ان خبیں کیا) یعنی جانوں پرظلم کرتے تھے) یعنی ان کی حرکتوں سے ان کا اپنائی نقصان ہوتا تھا۔

ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل کی نافر مانی: تیسری اور چوسی آیت میں ذکر ہے کہ بن اسرائیل کوایک بستی میں رہنے کا تھم فرمایا تھا ان کو تھم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے اور اسیخ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ان ظالموں نے قولاً وعملاً دونوں طرح سے نافرمانی کی اوراس بات کوبدل دیا جس کا عظم فر مایا گیا تھا۔ عملاً تو یہ کیا کہ بجائے جھے ہوئے داخل ہونے کے بچوں کی طرح کھٹے ہوئے داخل ہوئے جس مين ايك طرح كاستهزاء باورمعافى ما تكني كاجوهم مواتفااسكي خلاف ورزى يون كي حِطَّة كى جُلد حَبَّة في شعيرة و كت ہوئے داخل ہوئے بعض مفسرین نے کہاہے کہ اس بتی سے بیت المقدس مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ے ار بحامراد ہے۔مفسراین کثیر نے کہا ہے کہ پہلاتول بی صحح ہے کیونکہ بدلوگ مصرے آ کرایے علاقہ ارض مقدس میں جار ہے تھے۔اورار بحاان کے راستہ میں نہیں پڑتا اور پھی فرمایا ہے کہ بدوا قعہ حضرت موی علیدالسلام کے زماند کانہیں ہے بلكه على السال ميدان تيين حيران وسركردان كرن كي بعد جب حفرت يوشع عليه السلام كرز مانديس بيت المقدس جانا نصیب ہوااس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں نے تھم کی خلاف ورزی کی تواللہ جل شایئہ نے ان پرعذاب جھیج دیا' جے رِجْزَامِنَ السَهَا سِيْعِيرِفر مايا سوره بقره مِي عَاكَانُوايَفُنُونَ فرمايا ورسوره اعراف مِي عَاكَانُوايظلِمُونَ فرمايا لین بیعذاب انکی نافر مانیوں اور استظام کی وجہ سے بھیجا گیا۔اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی نتیجہ کے اعتبار سے اپنی جانوں پرظلم ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے گرفت ہوجاتی ہے۔حضرات مفسرین نے فرمایا ہے ان لوگوں پر جوعذاب بھیجا گیا تقاطاعون تقام مفرابن كثيرة تخضرت مرورعالم علية كاارشادقل كيابكه الطاعون رجز عَذَابٌ عذب به من كان قبلكم (يعنى طاعون رجز بجوعذاب باس كذر يعتم سي كيلى أمتول كوعذاب دياكيا)

من وسلوی اُتر نے اور پھر سے چشمے پھوٹے اور ایک بستی میں جھکے ہوئے واغل ہونے اور معافی مانگنے کا تھم پھر بی اسرائیل کی قولاً وفعلاً خلاف ورزی پرعذاب نازل ہونا سورہ بقرہ (رکوع۲۰۷) میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے پچھزیا وہ تفصیل لکھ دی ہے اسکی مراجعت کر لی جائے۔ (انوار البیان ج۱)

وسُعُلُهُ حُرْعِ الْقَرْيَةِ الْكِي كَانْتُ حَاضِكَ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْنَ الم

حِبْتَانَهُ مْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ ثُمَّرُعًا وَيُومُ لَا يَسْمِتُونَ لَا تَأْتِيْهِ مُ ۚ كَذَٰ لِكَ ثَبْلُوهُمْ مِمَا كَانُوا دن او برکوطا ہر ہوکر آتی تھیں اور جس دن مینچر کادن نہ ہوتا اس دن ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ای طرح ہم انہیں آ زماتے تھا سبب سے کہ وہ ڣُسُقُوٰنَ⊕وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ْإِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَنِّ بُهُمُ نا فرمانی کرتے تنے اور جب اُن میں سے ایک برعت نے کہا کہا کی تو م کو کیوں نصیحت کرتے ہوجنہیں اللہ ہلاک فرمانے والا ہے یا آہیں عذاب دینے والا ہے عَنَا بِالشَدِيْرِ الْوَامَعْنِ رَقِّ إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُ مُرِيَّقُوْنَ ﴿ فَلَهَا نَسُوْا مَا ذُكِّرُ وَابَّهَ ٱلْجَيْنَا خت عذاب نہیں نے کہا کہ بار سدب محضور معندت بیش کرنے کے لئے اوراں لئے کہ ٹبلد رواگ گنام سنگی جو بدواؤگ جول گئا کتا رہائے کو جس کے دریدان کو جست کی گئی تھی آؤ ہم نے الَّذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ آخَنْ نَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْمِعَذَابِ بَيِيْسٍ يَمَا كَانُوْ الْفَنْ فَوْنَ ٩ ان لوگول کونجات دیدی جوئر ائی سے دو کتے تصاورہم نے بخت عذاب کے ذریعیان اوگول کو پکڑلیا ، جنہوں نے ظلم کیا اسبب سے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے فَكَمَّاعَتُواعَنْ مَّا نَهُواعَنْهُ قُلْنَا لَهُ مُرُلُونُوا قِرَدَةً خَاسِينًى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ پھر جب اس کام کے بارے میں وہ صد سے نکل گئے جس مے منع کے گئے تھاتہ ہم نے ان ہے کہا کہتم ہوجاؤ بندر ذکیل اور آپ کے رب نے بیات بتا دی ليَبْعَثَنَ عَلِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُ مُ سُوْءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرَيْعُ کہ وہ قیامت کے دن تک ضرور اُن پر ایسے اشخاص کو بھیجا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گئے بے شک تیرا رب جلد الْعِقَابِ فَعُورًا لَكُفُورًا مِيمُونَ سر ادیے والا ہے اور بے شک وہ بخشے والامہر بان ہے

#### سینچر کےدن یہود یوں کازیادتی کرنااور بندر بنایاجانا

قضد و نیارائیل کی ترکتیں بھی بہت ہی ٹری تھیں ان کانافر مانی کا مزاج تھا۔ ان پرآ زمائش بھی طرح طرح سے آتی رہتی تھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔

رہتی تھی تھم تھا کہ پنچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن سے متعلق جوا حکام تھان میں یہ بھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔

لکین یہ لوگ باز نہ آئے سینچر کے دن ان کی آزمائش اس طرح ہوتی تھی کہ مجھلیاں خوب اُ بحر اُ بحر کر سامنے آجاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اس طرح نہیں آتی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھلیوں کے پکڑنے کے جیلے نکالے اور یہ کیا کہ سینچر کا دن آئے سے پہلے جال اور مجھلی کے کا بنے میں ڈال دیتے تھے۔ چنا نچے مجھلیاں ان میں پھند کر رہ جاتی تھیں۔

جب سینچر کا دن گزرجا تا تھا تو ان کو پکڑیلیتے تھے اور اپنے نفوں کو سمجھا لیتے تھے کہ ہم نے سینچر کے دن ایک مجھلی بھی نہیں کیری وہ تو خود بخو د جالوں میں اور کا نئوں میں آگئیں اور جال اور کا نئے تو ہم نے جعہ کے دن ڈالے تھے۔ لہذا ہم سینچر کے دن گری خواس کی فہرست میں نہیں آئے ای طرح کا ایک حیاء نہوں نے مردار کی خی فی کے ساتھ بھی کیا حضرت کے دن کیر نے والوں کی فہرست میں نہیں آئے ای طرح کا ایک حیاء نہوں نے مردار کی خی فی کے ساتھ بھی کیا حضرت

جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ یہودیوں پر اللہ لعنت کرے جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام قرار دیدی تو اس کوانہوں نے اچھی شکل دے دی (مشلاً اس کو پکھلا کراس میں پچھ خوشبووغیر ہ ملا کر کیم یک کے طور پر پچھاور بنادیا) پھراس کو نچ دیا اور اسکی قیت کھا گئے (رواہ البخاری ص ۲۹۸ج آ)

سینچر کے دن زیادتی کرنے والوں کو بندر بنادیا گیا تھا جس کا ذکر یہاں سورہ اعراف میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ (انوارالبیان ج۱)

تھا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس سے واقف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی یہودی مارے جا کیں گے۔ وہ د جال کوتل کریں گے اور اس وقت د جال کے ساتھیوں کی بربادی ہوگی۔ د نیا کی قومیں ظاہری اقتدار د کھے کر د جال ک ساتھ ہو جا کیں گی جن میں یہودی بھی ہوں گے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا د فر مایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی د جال کا اتباع کریں گے جو چا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے۔ (صحیح مسلم ص ۲۰۰۵ ج)

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرز مین شام میں د جال کول کریں گے اور اس کے ساتھیوں ہے وہیں معرکہ ہوگا اس لیے تکویٰ طور پر دنیا بھر سے اپنے رہنے کے علاقے چھوڑ چھوڑ کریبودی شام کے علاقے میں جمع ہورہے ہیں اور انکی جھوٹی حکومت جونصاری کے بل ہوتے پر قائم ہوہ ان کے ایک جگہ جمع ہونے کاسب بن گئی ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہود یوں سے قال نہ کرلیں مسلمان ان کول کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کی پھر یا درخت کے پیچھے جھپ جائے گا تو درخت یا پھر کے گا کہ اے مسلم اے اللہ کے بندے یہ یہودی میں کے درختوں میں یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے قبل کر دے البتہ غرقد کا درخت ایسا نہ کرے گا کہ وہ یہودیوں کے درختوں میں یہودی میں اور اور مسلم کے ۱۳۳۹ ہوں کے درختوں میں سے ہے۔ (رواہ مسلم ۲۳۵۳ میں ا

وقطعنه هُوْ فِي الْأَرْضِ الْمَهَا مِنْهُ مُوالْ الْحِنْ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَلِكَ وَابَكُونَهُ مُو الْمَارِيَ الْمَهَا مِنْهُ مُوالْ الْمَانِي اللَّهِ مُعْمَدُ مَنِي اللَّهِ مُعْمَدُ مَنِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهِ مُعْمَدُ مَنِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَانِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

#### وَإِذْ نَتَقْنَا الْجُبُلُ فَوْقَهُ مُرِكَانًا؛ ظُلَّةٌ وَظُنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ إِهِمْ خُذُواماً

اور جب ہم نے ان پر اُ کھاڑ دیا پہاڑ گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کرلیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے جو ہم نے

#### التَّنْكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْامَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿

تهبیں دیامضوطی کے ساتھ پکڑلواوراس میں جو پھے ہے یاد کروتا کتم تقوی اختیار کرو۔

#### بنی اسرائیل کی آ زمائش اوران کی حُبِ دنیا کا حال

قسفسديو: ان آيات من اول تو يهوديول كاس حال كاتذكره فرمايا كدان كوالله تعالى نے زمين من منتشر فرماديا۔ دنيا كوشف علاقوں من تھوڑے تھوڑے كھ يہاں كھ وہاں سكونت اختيار كرتے گئے۔ اكلى جعيت اور جماعت منتشر ربى۔ اجتماعیت جوالله كا انعام ہاس سے محروم رہے۔ پھر فرمايا مِنهُمُ المصّالِحُونَ (ان مِس كھ لوگ نيك تھ) وَمِنهُمُ دُونَ ذَلِكَ (اور كھ لوگ دوسرى طرح كے يعنى يُر كوگ تھے) اچھے لوگ توریت اور انجیل پرقائم رہاور پھر الله كة خرى رسول عليقة اور آخرى كتاب پر ايمان لائے اور برے لوگ شر پند كفر پر جے رہے اور اپناس شر پندى كراج كى وجہ سے آخر الانبياء عليقة يرايمان ندلائے۔

وَبُكُونَهُمْ بِالْمُسَانِةِ وَالنَّيَاتِ لِعُلَهُمْ يُرْجِعُونَ (اورہم نے اکلی آ زمائش کی انہیں خوشحالیوں میں بھی رکھا اور بدحالیوں میں بھی تاکہ دو اپنی حرکتوں سے باز آ جا کیں ) اللہ تعالی کی طرف سے خوشحالی کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے اور بدحالی کے ذریعے بھی مجھدارلوگ اللہ تعالی ہی کی طرف ہرحال میں رجوع کرتے ہیں۔اور آ زمائش میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن یہود یوں نے بچھا اثر ندلیا ہر طرح کے امتحان میں فیل ہوئے۔

فَنْكُفَ مِنْ بُعْدِهِمْ خَلْفٌ (الآیة) پر ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جونا خلف تھے۔ ان لوگوں کا پیطریقہ تھا کہ اللہ ک کتاب کے وارث تو بن گئے یعنی جولوگ ان سے پہلے تھے اُن سے کتاب تو پڑھ لی لیکن اس کتاب کو انہوں نے حقیر دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیا اور وہ بھی اس طرح سے کہ اللہ کی کتاب میں اُدل بدل کرتے تھے اور سوال کرنے والے کی مرضی کے مطابق مسکلہ بتا دیتے تھے۔ اس طرح سے اس سے پچھ مال مل جاتا تھا۔ جب دل میں پچھا حساس ہوتا اور اس بات کی ٹیس ہوتی کہ جرام طریقہ پر دنیا حاصل کر لی تو یوں کہ کرایے ضمیر کو مطمئن کر لیتے تھے کہ

سَيُعُفَوُ لَنَا (الله ہماری مغفرت فرمادے گا) اور چونکہ بیرواقعی اوراصلی تو بنہیں ہوتی تھی اس لئے اپنی حرکت سے باز نبیں آتے تھے سَیُنِعُفُو لَنَا جھی کہ دیا جس میں گناہ کا اقرار ہے اور اس کے بعد پھراس جیسا مال آگیا تو اُسے بھی لے لیا۔ جن لوگوں کا نافر مانی کا مزاح ہوتا ہے وہ سے دل سے تو بنہیں کرتے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ سہ

سو بوتلیں چڑھا کر بھی ہوشیار ہی رہا

جابل کی توبہ توبہ رہی گھونٹ گھونٹ پر

امت محمد یعلی سانبہاالسلوٰۃ ولتحہ میں بھی ایسے افراد کیر تعداد میں ہیں جو برابر گناہ کرتے ہیلے جاتے ہیں۔ خاص کروہ لوگ جنہیں حرام کمانے اور حرام کھانے کی عادت ہے۔ بھی ذراسا گناہ کا خیال آتا ہے تو بخشش کا سہارا لے کر برابر گناہ میں ترقی کرتے ہیں جیا جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کے حضور میں سے دل سے تو بہ کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ ذیبے ہیں۔ تو بہ کا بجو گئاہ ہو جبائے تو پھر تچی تو بذکر لیتے ہیں۔ تو بہ کا بجو واعظم سے کہ آئندہ نہ کرنے تا ہوں کو پہنے تا ہوں کی بہتات ہوئی موسی کا طریقہ سے کہ ڈرتا بھی رہے اور اُمید بھی رکھے۔ کہ آئندہ نہ کہ وف وخشیت نہ ہو۔ گناہوں کی بہتات ہوئی طریقہ سے جہنے بیٹھا ہے۔ اور اُس بات سے ڈرر ہا ہے کہ اس کے فرمایا کہ موسی اس کے اس کے فرمایا کہ موسی اس کے دفتے کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی پیٹھی ہوا ور اس نے اُسے ہاتھ کے اشارہ سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی پیٹھی ہوا ور اس نے اُسے ہاتھ کے اشارہ سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی پیٹھی ہوا ور اس نے اُسے ہاتھ کے اشارہ سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی پیٹھی ہوا ور اس نے اُس کے اس کے سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی پیٹھی ہوا ور اس نے اُس کے اس کو کھی سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی پیٹھی ہوا ور اس نے اُسے کہ دیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو کھی سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو کھی کے دو اس کو کھی سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو کھی سے دفع کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح ص) کو کھی کو ک

الفريُؤخَذُ عَلَيْهِ مُوتِيْثَاقُ الْكِتْبِ (الآية)

کیاان سے توریت شریف میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کریں گے جوتی نہ ہو؟ انہیں اس عہد کاعلم بھی ہے اور توریت شریف کو پڑھتے بھی رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور حقیر دنیا لینے کے لئے اپنی طرف سے مسئلہ بتا کریوں کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔

تُحْرِيهُ وَلَوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَهُ مَّنَا قَلِيداً ﴿ ﴿ وَهُمْ كَهُمْ مِنْ لَكُونَ اللّه كَا طُرف سے ہے تاكہ اس كے عوض تقورى مى قيمت حاصل كرليس ) وَالذَّارُ الْاَخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِيْنَ يَكُفُونَ (اور آخرت كا گھر ان لوگوں كے لئے بہتر ہے جو عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ سے پر میز كرتے ہیں ) پتہ انہیں اس بات كا بھى ہے كيكن ناسمجھوں والے كام كرتے ہیں ايمان قبول نہيں كرتے ہیں ايمان قبول نہيں كرتے اور گنا ہوں كونيس جھوڑتے ۔

 بنی اسر اسکی بعد بی اسر اسکی کے اُو پر بہا را کا تھی جانا اور ان کا بید بھی اگر نے والا ہے اس کے بعد بی اسرائیل کے ایک اور واقعہ کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ جب سیدنا حضرت موئی علیہ السلام تو رہت شریف لے کرتشریف لائے تو بی اسرائیل سے فر مایا کہ اسے قبول کر واور اس پڑل کر ؤیدا گلے کہ بیتو احکام بھاری ہیں ان پر عمل کرنا ہمار بی کا نمین اللہ تعالی نے کو وطور کو اسکی جگہ ہے اُٹھا کر ان کو او پر معلق کر دیا اور فر مایا کہ جو پھے ہم نے تہمیس دیا مضبوطی کے ساتھ پکڑلوانہوں نے بہاڑ کو دیکھا کہ سائبان کی طرح ان کے او پر معلق ہے اور انہیں یہ یعین ہوگیا کہ ہم تو رہت کے احکام کی پابندی کریں گے لیکن بعد میں پھر کہ ہم پر گرنے والا ہے یہ منظر دیکھ کر اس بات کا عہد کر لیا کہ ہم تو رہت کے احکام کی پابندی کریں گے لیکن بعد میں پھر روگر وانی کی اور ایپ عہد سے مخرف ہوگئے ۔ سورہ بقرہ ( رکوع ۸ ) میں بھی یہ واقعہ فدکور ہے۔ وہاں واقعہ ذکر فرمانے کے ور سے بعد فرمایا۔ شکھ تو تو گئے ہو ان کے اور کے جو اس موقت جو بہاڑ گرنے کے ور سے محد کر لیا تھا اس سے پھر گئے اور پھر وہی حرکین کرنے گئے جو نافر مانوں اور گناہ گاروں کی ہوتی ہیں نیزیہ واقعہ سورہ بھر ہے کہ کرانے تھا اس سے پھر گئے اور پھر وہی حرکین کرنے گئے کو نافر انوں اور گناہ گاروں کی ہوتی ہیں نیزیہ واقعہ سورہ بھر ہے کہ کرانے تھا اس سے پھر گئے اور پھر وہی حرکین کرنے گئے کو نافر انوں اور گناہ گاروں کی ہوتی ہیں نیزیہ واقعہ سورہ بھر ہے کہا کہ سیم خذاؤ تھی نے نیک کو بیاتھ کے اوا ور

تینوں جگر آن مجید کے الفاظ کو ملاکر معلوم ہوا کہ انہوں نے پہادگر نے کی وجہ سے اس وقت وعمل کرنے کا عہد کرلیا تھالیکن بعد میں قول وقر ارسے پھر گئے اور نافر مانی پر اُئر آئے اور کہنے لگے کہ بن تو لیا ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ کو وطور کوسائبان کی طرح معلق کر کے عہد لینے اور کو آئے واقعہ فی السدّین میں جو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے ہم نے اس کوسورہ بقر ہ درکوع آئے (دیکھوانو ارالبیان ج) میں جہاں بیواقعہ فدکور ہے دفع کردیا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔

وَإِذْ اَخُنُ رَبُّكَ مِن بَرَى اَدَمُونِ طُهُورِهِمُ ذُرِيّ بِهُ وَانْهَا اَهُمُ عَلَى اَنْفُيهِمُ وَانْهَا اور اَئِيل ان كا جانوں بر گواه بنا اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کا پشت ہے ان کا وزیت کو نکالا اور اَئِیل ان کا جانوں بر گواه بنا اکتشار برت کُور القلیکۃ اِنّا کے نکا عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### عهدالسُتُ بِرَبِّكُمُ كَا تَذَكره

قصعه بير: احاديث شريف من اسكي تفصيل يون وارد بوئى بكرالله تعالى في وادى نعمان من (جوعرفات كقريب ہے) حضرت آ دم علیدالسلام کی پُشت سے ان کی اولا دکو نکالا جوچھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورتوں میں تھے۔اور پشت در پشت انکنسل سے جو بھی مخلوق پیدامونے والی تھی سب کو پیدا فر مایا اور ان کی وہی صورتیں بنادیں جو بعد میں عالم ظہور میں پیدا ہونے والی تھیں پھر اللہ تعالی نے ان کو بولنے کی قوت دی اس کے بعد اس سے عہد لیا اور انہیں ایخ نفوں پر گواہ بنایا۔ ان سے فرمایا الکسٹ بر بیکم (کیامیں تہارارب بیں مول)انسب نے کہا "بلی" ہم گواہی دیتے ہیں کہواتع آب ہمارے رب ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم سے بیعبداس لئے لیا گیا کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحیدے بخبرتھے یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہارے باپ دادوں نے کیا تھااور ہم ان کے بعد انگی سل میں تھے ان كة الع بوكر بم نے بھى النكے اعمال اختيار كرلئے \_ سوكيا ان ممرا بوں كے قعل پر آپ بميں ہلاكت ميں ڈالتے ہيں \_ چونك الله تعالی شان نے تمام بن آ دم سے اس بات کا اقرار لے لیا کہ واقعی اللہ ہی جارارب ہے اُنہوں نے اقرار کرلیا اور اپنی جانوں پر گواہ بن گئے اس لئے قیامت کے دن کسی کے لئے کوئی عذر نہیں رہا اور اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی مخض تو حید سے منہ موڑ کراورشرک کے اعمال اختیار کرکے یوں کہنے لگے کہ مجھےتو کوئی پرنہ نہ تھا'مسیدِ احمد میں ہے کہ جب سب نے "بلنی" کہکراقرارکرلیاتواللہ جل شان نے فرمایا کمیں تہارے اوپرساتوں آسانوں کواورساتوں زمینوں کو گواه بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کوتم پر گواه بنا تا ہوں ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن تم یوں کہنے لگو کہ تمیں اس کا پیتہ نہ تھاتم جان لوکه پیشک میرے سواکوئی معبود نبین اور میرے سواکوئی رہنییں اور میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا میں تمہاری طرف رسولوں کو بھیجوں گا جو جہیں میراعہداور میثاق یادولائیں گے اور تمہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا۔اس پرسب نے کہا کہ بیشک ہم اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں آپ کے سواکوئی رب نہیں اور آپ كسوا جاراكوني معودنيس اسموقع يرحفرات انبياء كرام عليم السلام سي بهي عبدليا كيا (جوسوره احزاب كي آيت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ البَيْتِن مِيثَاقَهُ وَمِنْ فَوْج وَلْ الْمِيْمَ وَمُولى وَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَم مل مَدوري

نہ کورہ بالا حدیث مشکلوۃ المصابیح ص۲۳ج امیں منداحد نے قال کی ہے اس سے بیاشکال رفع ہو گیا کہ جوعہد کیا تھاوہ ہمیں یا زنبیں ہے۔اللہ تعالی نے جب عہدلیا تھا اس وقت فرمادیا تھا کہ میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد دیثاتی یا ددلائیں گے۔اورتم پراپنی کتابیں تا زل کروں گا۔

جب سے انسان دنیا میں آیا ہے سلسلہ نبوت بھی اس وقت سے جاری ہے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آ دم علیا اسلام سب سے پہلے پیغیر بھی تھے۔ ان کے بعد دیگر ے حضرات انبیاء کرام علیم السلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے جب ایک نبی جاتا تو دوسرانی آجاتا تھا۔

سورہ فاطر میں فرمایا: وَإِنْ مِنْ أَمُهُ اللهُ عَلَافِهُ كَانَدِیْنَ وَ (اوركوئی جماعت اليي نبيس جن ميسكوئي نذير ندگر راهو). آخر ميس سيدنا محد رسول الله خاتم النبيين عَلِي كَا بعثت موئي آپ كي بعثت سارے انسانوں كے لئے سارے

زمانوں کے لئے اور سارے جہانوں کے لئے ہے۔

آپ کی دعوت ہر خص کو پیٹی ہوئی ہے۔آپ کے دین کی خدمت کرنے والے علاء مبلغ اور داعی سارے عالم میں تحریر وتقریراور دیگر ذرائع سے وحید کی دعوت دے چے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور عہد الکشٹ کی تذکیر پوری طرح ہوتی رہی ہے۔ اگر بالفرض کو کی شخص دور دراز پہاڑوں کے غاروں میں رہتا ہواور اسے دعورت نہ پیٹی ہوتب بھی عقل وقہم خالق و مالک نے اس کوعظا فرمائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق کو پہنچانے اور اس کو وَحدہ الله شریک مانے اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کرے۔

فا مکرہ: انسانوں کوتر تیب وارا تکے باپوں کی پشتوں سے نکال کرچیونٹیوں کے جقہ میں جوظا ہرفر مایا تھا آج کل جدید آلات اورایٹی تو انائی کے ذریعہ جو چیزیں ذیّات کی صورت میں بن رہی ہیں اور کمپیوٹر میں بڑی ہوکر سامنے آرہی ہیں۔ انہوں نے بتادیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کوایک چھوٹے نقط کی شکل دی جاسکتی ہے اور اس میں اس کے سب اعضاء موجود ہو سکتے ہیں۔

واتُلُ عَلَيْهِ مْ نِبُا الَّذِي الْكِينَةُ الْتِنَا فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَالْتَعْكُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ اللَّيْ عَلَيْهِ مُ نِبَا اللَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ اللَّيْ عَلَيْهِ مُ اللَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّيْطَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

الغوین ﴿ وَلَوْ شِنْمَا لَرَفَعْنَا أَنِهِ إِلَا لِكُلَّ اَخُلُلُ إِلَى الْأَرْضِ وَاسَّبُعُ هُولِ الْمُ الْمُولِينَ ﴿ وَاسْبُعُ هُولِ الْمُ الْمُولِينَ وَمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِلْلِلْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُكُولِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِلِلْمُلْكِلِيلُكُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُكُ الْمُلْكِلُلُكُولِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِلْلِلْمُلْكِلِلْلِلْمُلْكِلِلْلِلْلِلْمُلْكِلِيلُكُولِ الْمُلْكِلِيلُكُولِ الْمُلْكِلِيلُكُولِ الْمُلْكِلِيلُكُولِلْكُلِلْكُلِلْلُكُلِيلُكُولُلِلْكُلِلْلِلْمُلِلْكُلِلْلِلْمُلِلْكُلِلْلُمُلِلْكُلِلْكُلِلْلُكُلِلْلُكُلِيلُكُ

## ایک ایسے خص کا تذکرہ جوا تباع هویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کوچھوڑ کر بیٹھا

قصد عدو النقل کے بیں۔ان بین حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عرض اللہ عنہ کے اور اللہ بن عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عرض اللہ عنہ کے اقوال بھی بیں اور النفی علاوہ تا بعین بیں سے سعید بن مستب اور عبداللہ بن عبراور قادہ کے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔حضرت قادہ نے اور وہ اس کے قبول کرنے سے انکار کردے اس محض کے بارے میں اللہ تعالی نے بیمثال بیان فرمائی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا سیاق بتا تا ہے کہ بیا یک واقعہ بھی ہے۔ واقعہ بیان فرما کر عبرت عاصل کرنے کے لئے فاقت سے الفیصک الفیک کے ایک گوٹوں کو وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی محض کا واقعی قصہ ہے حض مثال بی نہیں ہے۔

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جس محف کا اس آیت کر بمہ میں واقعہ بیان فر مایا ہے اس کا مبلعم بن باعوراء ہے۔ بی محف جبارین یعنی عمالقہ میں سے تھا جب حضرت موئی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور ان کے شہروں میں داخل ہونے کا ارادہ فر مایا تو بلعم کے بچا کے بیٹے اور قوم کے دوسر سے افراداس کے پاس آسے اور اس سے کہا کہ موئی قوت وشوکت والے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے فشکر ہیں وہ فشکروں کے ذریعہ ہم برغلبہ پانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ البذاتو اللہ تعالی ہوئی کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم سے قرف کر دے۔ بلعم نے جواب دیا کہ میں تو ایس نہیں کرسکا۔ اگر میں اللہ سے بیدعاء کروں کہ موئی اور اس کے ساتھیوں کو تم سے ہٹاد ہے تو میری دنیا و آخرت کہ میں تو ایس بی برباد ہوجا میں گی۔ لیکن وہ لوگ برابر اصر ارکرتے رہے۔ لہذا اس نے حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لئے بددعا کر دی اس طرح اللہ کی آیات سے نکل گیا۔ آیات اللہ یہ کے جانے پر جو اسکی ذمہ داری تھی اس کو

پس پشت ڈال دیا اوران آیات سے بے تعلق ہو گیا اور شیطان اس کے پیچھالگ گیا جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی گمراہ ہو گیا اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب بلعم نے بددعا کرنے ہے انکار کر دیا اور لوگ برابراصرار کرتے ہی رہے تو اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے بددُعا کرنی شروع کی لیکن زبان سے اپنی قوم کے لئے بددُعا نکل رہی تھی ۔ اسکی قوم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ نے لگا میں کیا کروں میری زبان سے تمہارے ہی لئے بددُعا نکل رہی تھی ہوارا کر میں موٹی اوراس کی قوم کے لئے بددُعا نکل وہ تھی ہوارا کر میں موٹی اوراس کی قوم کے لئے بددعا نکروں تو وہ قبول نہیں ہوگی بلعم اپنی قوم سے ہدیہ کے عنوان سے رشوت لے چکا تھا۔ اب اس نے اپنی قوم کے لئے بددعا نکروں کو ان پر اللہ کی قوم کو میرائے دی کہ تم اپنی عورتوں کو سنگھار کے ساتھ بنی اسرائیل میں بھیج دو۔ وہ لوگ ان سے زنا کریں گے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا چنا نچوان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ بنی اسرائیل زنا میں جنال ہو گئے ۔ لہٰذا اللہ نے ان پر طاعون بھیج دیا ، جس میں ستر ہزار بنی اسرائیل مرگئے۔ (تفیر درمنثور ص ۱۳۷۲ جس)

ال روایت میں بیاشکال ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی قیادت میں تو بنی اسرائیل نے عمالقہ پر حملہ کرنے اوران کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا بھر بیدواقعہ کیے پیش آیا؟ عمالقہ پر حملہ کرنے کا واقعہ تو حضرت ہوشت علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ بلعم اہل یمن سے تھا۔ اللہ نے اس کواپی آیات عطافر مائیں اوراس نے ان کو چھوڑ دیا' اور حضرت ابن عباس سے تھا' ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر قلم بہر حال میرسب با تیں اسرائیلیات ہیں کوئی بھی پائے شوت کوئیں پہنی ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر قلم سے حمروی ہے کہ بیر حضرت عبداللہ بن عمر قلم سے مروی ہے کہ بیر آئی المصلت کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آئی خضرت علیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی اوراسے بیٹ سے المادہ الرسم نی الرسم میں اور اسے بیٹ کہ المادہ ہوا کہ مرکبا۔ کہ اسلام کی دعوت دی اوراسے بین جب اسے بدر کے واقعات کی خبر ملی تو اسلام کا ارادہ چھوڑ دیا اور طاکف میں جا کرمرگیا۔

بیرروایت درمنثور (ص۲۳۱ج۳) میں نسائی این جریر این المنڈ راورطبر انی وغیرہم کے حوالہ نے نقل کی ہے نیز صاحب درمنثورنے مجاہدسے میر بھی نقل کیا ہے کہ بعم کو نبوت عطا کی گئ تھی اس نے اپنی قوم سے رشوت لے لی اور ان لوگوں نے میرشرط کر کے دشوت دی کہ وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور خاموش رہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے چنانچے اس نے ایسا ہی کیا۔

بربات وبالكل بى غلط بى كونكد حضرات انبياء كرام ساس شم كاموركاصادر موناشرى اصول كمطابق نامكن بـ ببرحال صاحب قصد جوجى موساس كقيين برآيت كي تغيير موقوف نبيس ب جس شخص كابيرواقعه بهوه الله پاكى طرف سه آزمائش ميس و الله كيا اوروه ناكام موا' اس في دنياوى زندگى بى كوتر چى دى اور الله كي آيات كوچور ويا اور خوامشات كي چي پر كيالهذا كمراه موااى كوفرمايا: وكؤش نه الكونكة المؤلكة آخلك إلى الأرض و التّبعَ هَوْمة -

صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ جب بلعم بن باعوراء نے رشوت لے کر حضرت موی علیہ السلام اوران کی قوم کے لئے بدد عام کردی تو اسکی زبان باہر نکل کرسینے پرآگی اوراس کا حال ایسا ہوگیا جیسے کتے کا حال ہے کتے پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان کو للا تا رہتا ہے اور اس کو چھوڑے رہویعن حملہ نہ کرو جب بھی وہ اپنی زبان کو ہلا تا رہتا ہے ایسا ہی حال ہوگیا۔ زبان نکلنے کی وجہ سے کتے کی طرح زبان ہلا تا رہتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے بلعم کی زبان باہر نکلنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا ہے کہ آیت شریفہ میں اُسے کتے کی ذلت سے تھیمہ دی ہے۔

کتے کوچھڑکو مارو بھگا ؤ۔ تب بھی زبان نکا لے ہوئے ہلاتا رہتا ہے اوراگراس سے پچھ نہ کہوتب بھی اسکی زبان باہر ہےاورال رہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خواہش کا اتباع اور طلب دنیا کی وجہ سے خص نہ کورجس کا آیت میں ذکر ہے کتے کی طرح سے ہوگیا کہ ہر حال میں ذلیل ہی ذلیل ہے ختت اور ذلت میں کتے کی مثال دی گئی ہے۔

آیت شریفہ میں ہرائ شخص کی خمت ہے جس کواللہ تعالی اپن آیات عطافرمائے اور انہیں چھوڑ کردنیا کا طلب گار ہوجائے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے اور کفر کواختیار کرے ای لئے فرمایا: خلاک مکٹل الْقوْمِر الَّذِیْنَ کُ نُوْلِ بِالْیِتِنَا بیان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جمٹلایا۔ پھر فرمایا۔

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَكُمُ مِيتَفَكُرُونَ (كرقصه بيان يَجِعُ تاكرلوك نفيحت حاصل كري)

ندکورہ واقعات میں عبرت اور موعظت توسب ہی کے لئے ہے کیکن خاص کریہودیوں کے لئے اس اعتبار سے نسیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موقعہ زیادہ ہے کہ آئیس بنی اسرائیل کے پُر انے واقعات معلوم تھے اور آنخضرت سرور عالم علیہ کو یہ واقعات کی انسان نے بیس بنائے سے وہ واقعات آپ نے بنادیے تواس سے ظاہر ہوگیا کہ آپ کودی کے دریعہ بنائے گئے ہیں۔ یہودیوں کو بیات سوچنا جا گرواتی سوچیں اور ضداور ہے دھری سے کام نہلیں آوان کا ضمیر آئیس ایمان لانے پرمجبور کردےگا۔

مَنْ يَهُدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِئَ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولِيْكَ هُمُ الْغَيِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ

جے الله مرایت دے سو وہی مرایت پانے والا ہے اور وہ جے گراہ كرے تو بدلوگ ميں نقصان ميں برنے والے اور حقيق

ذَرُأْنَالِجَهَ نَمُ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُ مُقُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُ مُر

ہم نے پیدا کیا جہم کے لئے بہت سے جنات کو اور بہت سے انسانوں کو ان کے ول میں جن سے وہ سجھتے نہیں اور ان کی

ٱغْيُنَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مُراذًانُ لَا يَهُمُعُونَ بِهَا ۖ أُولَلِكَ كَالْأَنْعَامِرِ بَلْ هُمْ

آ تھے ہیں جن ہے وہ ویکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں کی لوگ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ

اَصْلُ اُولِيكَ هُوُ الْغُفِلُونَ

ان سے بڑھ کر بداہ ہیں ایسے لوگ غفلت والے بی ہیں

انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جوچو پایوں سے زیادہ گمراہ ہیں

قضعمیں: اس سے پہلی آیات میں ایک ایسے خص کا ذکر فر مایا جے اللہ نے آئی آیات دی تھیں اس نے عالم ہوتے ہوئے دنیا کی محبت میں ان آیات کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے چیچے لگ گیا' اس آیت میں عمومی طور پر ہدایت اور گرائی کے بارے میں حقیقت واضح فرما دی (دیگر آیات میں بھی بیمضمون بیان فرمایا ہے)' اور وہ یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہم ہدایت اور مذالات اور گرائی اور دسولوں کے ذریعہ ہدایت اور مذالات

دونوں کے داتے واضح فرمادیے ہیں اور ہندوں کو اختیار بھی دیا وہ اپنے اس اختیار کو خیر میں بھی لگا سکتے ہیں اور شرمیں بھی'
جواپنے اختیار کو غلط استعال کرتے ہیں اور گمراہی کے داستے پر چل دیتے ہیں ان کے لئے آخرت میں عذاب شدید ہے' جو
لوگ اپنے اختیار کا غلط استعال کرتے ہیں ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے بات سمجھنے کا ادادہ نہیں کرتے اس لئے ہدایت کی بات
کو سمجھتے ہی نہیں اور جو ہدایت کی با ٹیس کا ان میں پڑتی ہیں ان کو سننے کے طریقے پڑئیس سُنٹے' اگر ہدایت اور رشد وحق کی کوئی
بات کان میں پڑجائے تو ساری سُنی اُن می کر دیتے ہیں اور ہدایت تجول کرنے کا ادادہ ہی نہیں کرتے' سننے کی قوت تو ہرباد
کر ہی دی دیکھنے کی قوت سے بھی ہاتھ دھو ہیتھے۔ جب دلائل تکویذیہ سامنے آتے ہیں اور مجزات کونظروں سے دیکھتے ہیں تو
قصد اوارادۃ اندھے بن جاتے ہیں اور ہدایت سے دور بھا گتے ہیں۔ گوخالق ہم چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن بندے اپنے
اختیار سے خیر وشراور ہدایت و ضلالت والے بنتے ہیں۔

آوتیک گالانگاور بال هخواصلی جن بولوگوں کا اُوپر ذکر ہواان کے بارے میں فرمایا کہ بدلوگ پی بصیرت وبصارت اور فہم وادراک ہے کام نہیں لیت ہوایت ہا مے ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتے ای لئے بدلوگ چو پایوں کی طرح سے بین بلکہ گراہی میں چو پایوں سے بھی بڑھ کر ہیں جانورا پی ضرورت کوت بھتا ہے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہوتا اس کے لئے آوازیں نکال ہے اورا پی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ جانوروں کی حاجت اتی ہی ہی ہے۔ ان کے لئے جنت اور دوزخ نہیں ہے اگر جانوروں نے جنت میں جانے اور دوزخ سے بیخے کی فکر نہی تو ان سے کوئی ملامت نہیں کی انسان اور جنات جن کے سیا میں امنے اصلی اور واقعی ضرورت در چیش ہے۔ لیتی انہیں دوزخ کے دائی عذاب سے بیخے اور جنت کی دائی نعتوں میں رہنے کی حاجت ہے اپنی اس ضرورت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پیدا کرنے والے نے بی جمیعے کتا بیں دائی نعتوں میں رہنے کی حاجت ہے اپنی اس ضرورت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پیدا کرنے والے نے بی جمیعے کتا بیں خازل فرما کیں جنات اور انسانوں کو ان کی اور معصیت میں ہے۔ اس سب کوجائے ہوئے جسی دھیاں نہدیا اور معلی در ایک میں دھیل خوالے کے بھی دھیاں نہدیا اور کامیا کی اکور کی میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آخر میں فرمایا: اور کی کھی دھیاں نہدیا اور کی میں در ایک کی خوالے کی کھی دھیاں نہدیا اور کی خوالے کی کھی دھیاں نہدیا اور کی خوالے کی کھی دھیاں نہدیا اور کے خوالے کی کھی دھیاں نہ دیا اور کی کھی دھی در تیں۔ آخر میں فرمایا: اور کی کھی دھیاں نہ دینا اور کی خوالے کی خوالے کی گھی در تیں۔ آخر میں فرمایا: اور کی کھی کھی در تیں۔ آخر میں فرمایا: اور کی کھی کے کہ کے کہ کو کے کھی کے کہ کی کھی دور تیں کی خوالے کی جی کی اور دور کے کھی کے کھی در تیں۔ آخر میں فرمانی کی کھی کی کھی در تیں۔ آخر میں فرمانی کو کھی کے کہ کو کو کھی کے کہ کو کے کہ کی کھی کی کھی دور کے کہ کی کو کو کھی کے کہ کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کی کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی کو کو کی کی کھی کی کی کھی کے کو کھی کے کھی کھی کے کھی کے ک

وَلِلْهِ الْكِنْ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا مُو ذَكُو والْكِنْ يُكِوكُونَ فِي السَّهَايِهِ الْمُولِيةِ الْكِنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ

عنقريب أن كوأن اعمال كابدليد بإجائ كاجوده كياكرتے تھے۔

الله تعالى كے لئے اساء حسلی ہیں اسكے ذریعہ اس كو بكارو

فضسيو: علامةرطبى في التي تفير من (ص٣٥٥ ج) آيت بالاكاسب زول بتاتي موع لكهام كمسلمانون

میں سے ایک محض نماز میں یک رخمن یک وَحِیم کہدہ اتھا۔ مکمرمہ کے ایک مشرک نے من لیا تو کہنے لگا کہ می اللہ اور ان کے ساتھی یوں کہتے ہیں کہم ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ فیخض ایسے الفاظ کہدد ہاہے جن سے دورب کا پکارنا سجھ میں آ رہاہے۔ اس پریدآیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں یارشادفر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اعتصام ہیں ان کے در بیدا ہے پکارؤ پکارولفظ فَادُعُوهُ کا ترجہ ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجہ یوں کیا ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے موسوم کرو۔ دونوں طرح ترجہ کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اساء حتیٰ ہیں۔ یہ ضمون سورہ بنی اسرائیل کے ختم پراور سورہ حشر کے تم پر بھی نہ کور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسائے حتیٰ کے در بعد پکارنا۔ ان اساء کے در بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ان اساء کے وسل سے اللہ تعالیٰ سے دعاء ما نگنا یہ سب فَادُعُوهُ بِهَا کے عوم میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری (ص ۹۳۹ ق ۲) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا کہ: لِلّٰه تسعة و تسعون اِسمًا مائة اِلّا وَاحدًا لا یحفظها احدٌ اِلّا دَحَلَ الجَدُّةَ (لِعِی اللہ کا ایک اللہ کا کہ کی نانوے نام ہیں جو خص انہیں یادکرے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا)۔ اور شیح مسلم (ص ۳۳۲ ت) میں ہے۔ مَنْ اَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَدَّةَ (لِعِیٰ جس نے ان ناموں کو ثار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا)

امام بخاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ من احصاها، من حفظها کے معنیٰ میں ہے۔ سنن تر فری میں نانوے نام فرکور ہیں اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں کین ان میں بعض اساءوہ ہیں جو تر فدی کی روایت میں نہیں ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی بعض اساء فرکور ہیں جو تر فدی کی روایت کے علاوہ ہیں۔ ای لئے حضرات بحد شین کرام نے فر مایا ہے کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو تھی کوئی ہے بھی ننانو سے اسانے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو تھی کوئی ہے بھی ننانو سے اسانے حسیٰ کا ویاد کر سے گاوی در حمد الله تعالیٰ فی فتح الباری فالمواد مسئی کو یاد کر سے گاوی المحساء ہا لا الا خبار بحصر الاسماء ۔ (حافظ ابن جرف الباری میں لکھتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ جنت کا داخلہ اسائے مبازکہ کے یاد کرنے پر ہے یہ مطلب نہیں کہ صرف شار کر لینے ہے جنت میں واخلہ کی مرادیہ ہے کہ جنت کا داخلہ اسائے مبازکہ کے یاد کرنے پر ہے یہ مطلب نہیں کہ وکتب حدیث میں کیجا ہیں خود حضور اگر میں ہوگئی ہی تو ان اساء عالیہ کاذکر منافی ہے نہ اسائے حملی جو کتب حدیث میں کیجا ہیں خود حضور اگر میں ہوگائیوں چونکہ ان اساء علی اکثر ایسے ہیں جو قر آن اور صدیث میں بالقری موجود ہیں اور بعض ایسے ہیں جو قر آن اور صدیث میں بالقری موجود ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آیا ہے اور احادیث موجود ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آیا ان کویاد کرنا اور دعاء سے پہلے حمد و نیا ، کے طور پر ان کویاد دیا ء اور احادیث کے مضامین سے مستفادہ و تے ہیں اس لئے ان کویاد کرنا اور دعاء سے پہلے حمد و نیا ، کے طور پر ان کویاد کیا دیا تھولیت دعاء کا وسیلہ ضرور ہے۔

علامة سيوطى رحمة الله عليه في جامع صغير من بحواله حلية الاولياء حضرت على رضى الله عند سے حديث نقل كى بـ اِنَّ لِللَّهِ تسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْماً مَائة غير وَاحِدة إِنَّهُ وِتُرَّ يُحِبُّ الوَتُوَ وَمَا مِنُ عَبُدٍ يَدُعُوٰ إِنِهَا اللَّا وَجَبَتُ لَهُ اللَّهِ تَسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْماً مَائة غير وَاحِدة إِنَّهُ وِتُرَّ يُحِبُّ الوَتُو وَمَا مِنُ عَبُدٍ يَدُعُوٰ إِنِهَا اللَّا وَجَبَتُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

درمنثور ص ١٣٩ ج سمي امام يهي سنقل كياب كه حضرت عائش رضى الله عنها دوركعت فماز پر هكر وُعاكر في لكين اوّ أنهو ل في يول كها: اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ بِجِمَيْع اَسُماءِ كَ الْحُسُنى كُلِّهَا مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَمُ نَعُلَمُ وَاسْالُكَ باسُمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الْكِبِيُر الْاَكْبَرِ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ اَجَبْتَهُ وَمَنْ سَالُكَ بِهِ اَعْطَيْتَهُ.

سین کرآپ علی نظر می ای اطلبوا منه باسمانه فیطلب بکل اسم ما یلیق به تقول یا رحیم ارحمنی کرتے ہوئی کافیر کرتے ہوئی کا اسم ما یلیق به تقول یا رحیم ارحمنی یا حکیم اسم ما یلیق به تقول یا رحیم ارحمنی یا حکیم اسم کی اسم ما یلیق به تقول یا رحیم ارحمنی یا حکیم اسم کی با تواب تب علی هکذا۔ (لیخی الله تعالی سے اس کے ناموں کے وسیلہ سے ماگواور ہرنام کے مطابق طلب کیا جائے مثلاً کہوا رحیم مجھ پردم فرما اے عکم میر سے لئے فتو حات کے میر سے لئے فتو حات کے میر سے لئے فتو حات کے میر ایت دے اے فال میر سے لئے فتو حات کے درواز ہے کھول اس کے والے میری تو برقول فرما)

اسائے حتیٰ کے ذریعہ اللہ کو یادکرنے اور اللہ سے مانگنے کا تھم دینے کے بعد ارشاد فرمایا وَ ذَرُوا الَّـذِیْنَ یُلْحِدُونَ فَ فِی اَسْمَانَهِ سَیْجُزَوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُونَ (اوران لوگوں کوچھوڑ وجواس کے ناموں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ان کاموں کا بدلہ یالیں گے جووہ کیا کرتے تھے )

اساءالہي بيس كي روى افتيارك فاكيامطلب ٢٤ اس كے بارے بيل تغير قرطبى اور تفيير درمنثور ميں حضرت ابن عباس ك اساءالہي بين كي روى افتيا لك عاموں سے مشتق كرك الله بتوں كے نام ركھ ديئے تصمثلاً لفظ اللہ سے نقل كيا ہے كہ مشركين نے اللہ تعالى كے ناموں سے مشتق كرك الله ورامنثور الله اور المثان سے منات نكالا اور المثان سے الله سے الكون فيلا اور المثان سے منات نكالا اور المثان سے الله كي ناموں ميں ان ناموں كا ميں حضرت الممش سے اسكی تفيير يوں نقل كى ہے كہ يُد خلون فيلا ما ليس منها يعنى الله كے ناموں ميں ان ناموں كا اضاف كرد ہے ہيں جو اس كے نام نہيں ہيں علماء اُمت كا اس پراجماع ہے كہ اللہ تعالى كے اساء تو قيفى ہيں قرآن و حد يث ميں جو اساء وار د ہوئے ہيں ان كي مواد وسرے ناموں سے اللہ كوموصوف نہ كيا جائے 'بہت سے لوگ اللہ كيا م خلوق كے استعالى كرد ہے ہيں اور وہ اس طرح سے لفظ عبد كوچھوڑ كرمُسنى كا نام ليتے ہيں مثلاً عبد الرحمٰن كورحمٰن صاحب اور عبد الغفار كوغفار كوغفار كو خلال كوغفار كو كوغفار كوغفار

> مکد بین کودهیل دی جاتی ہے اللہ جسے گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں

انہیں گراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے

قضم بیو: ان آیات میں اوّل توبیان فرمایا کہ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے اُن میں ایک جماعت ایسی ہے جو تق کی ہدایت دینے والی ہے۔ بیلوگ حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ انسان کرتے ہیں۔ الفاظ کاعموم جنوں اور انسانوں سب کوشامل ہے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں دوزخ کے لئے پیدا فرمایا ان کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے اور یہاں بالتھرتے یہ بیان فرمایا کہ ان میں حق کی راہ بتانے والے اور حق کے موافق انسان کرنے والے بھی ہیں۔ ر

پھرآیات کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جونوری پکڑنہیں ہوتی اس سے وہ بیٹ سمجھیں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور مسلمان بھی ان کے ظاہری حال دیکھ کر ان پرشک نہ کریں۔ دنیا میں ایتھے حال میں ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں اللہ تعالی شانہ کا ایک تکوین قانون استدراج بھی ہے جس کا معنی ہے کہ انسان اپنے کفراور بد اعمالی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی اس کوڈھیل دیتے رہتے ہیں اور اُسے فبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ یہ ڈھیل اُس کے لئے مزید سرکشی کا باعث بنتی ہے اور پھر بھی دُنیا میں بھی گرفت ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو اہل کفر

انوار البيان جلاجارم

کی سخت گرفت ہے ہی جس میں کوئی شک نہیں۔اسلام کے دعویداروں میں جومعاصی میں غرق ہیں ان کے ساتھ بھی استدراج موجاتا ہے۔ وہ اس دھیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو بُرافائدہ ہے۔ کیوں کہ اس کے پیچے خت گرفت آنے والی موتى بـالله كادهيل عدد وكرنه كائيس يرفت فرمان كالكاكس برب-اى وفرمايا: وأفران كالمؤران كيني في مَتِين (اوريس انبيس دهيل دول گائيشك ميري تدبير مضبوط ب

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تو بید و کیھے کہ اللہ کسی بندے کواس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں سے اس کی محبوب چیزیں دے رہاہے تو وہ استدراج ہے پھررسول الشرعافی ن (سورة انعام كي آيت) فَكَمَا أَنْدُوْا مَا فَيْرُوْا إِلَّهِ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ ٱبْوَابَ كُلِّ مَتَّى إِنَّ الْمَاتِح ص ١٨٣٣) لفظ استدراج كاماده درج ب (جوأو يرج صف ك معنى مين آتا ب) نافرمان آدمي كفعتين ملتي ربتي بين تووه خوف خدا اورفکر آخرت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھرا چا تک پکڑلیا جاتا ہے چونکہ ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ اور درجہ بدرجہ معصیوں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔اس لئے اس کواستدراج سے جیر فرمایا اس کے بعد فرمایا او کفی ایک وا ما بھا جو ہے مِن جِنَةٍ كدوعوت توحيددين والشخص جوأن كاندرموجود بيني رسول الشرعين كياس كي بار يين ان لوگول نے غور نہیں کیا؟ یہ جومحنت اور مجاہرہ کرتے ہیں لوگوں کوحق کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت یا دولاتے ہیں اور اس عمل پر لوگو کی طرف سے تکیفیں پہنچی ہیں اور اس محنت پر انہیں دنیا کا پچھ نظ حاصل نہیں بیغور کرنے کی بات ہے جسے اس کی محنت کا وُنيا ميں کچھ پھل نہيں ملتا اور اُلٹا لوگوں کامعتوب بھی رہتا ہے اُسے کیا ضرورت ہے کہ ایسی محنت کرنے وہ کوئی دیوان نہیں اس كى سب باتين حكمت كى بين اس كافعال واعمال سب دُرست بين اس كاخلاق وآ داب كى خونى كى سب معترف ہیں پھراس کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے ، بعض لوگ ضدیس آ کردیوانہ بھی کہددیتے تصارشاد فرمایا کہ غورتو کرد کیا یہ فض دیوانہ ہوسکتا ہے؟ چونکہ آپ ان بی میں سے تھان کے ساتھ رہتے تھاس لئے آپ کے بارے میں صاحبهم (ان کاساتھی) فرمایا۔

ان هُوَ إِلاَ نَذِيْرٌ مُنِينٌ (بس وه تو واضح طور يردُران والاب)حق كى دعوت ديتا باورة خرت كى يادد بانى كراتا ب یہ باتیں مشرکوں کونا گوار ہیں حق کو مانے نہیں اور داعی حق کود یوانہ کہتے ہیں بدأن کی اپنی د یوانگی ہے۔ داعی حق دیوان نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا: آوکئ يُنظُرُوا في مَلكُوتِ التَكمُوتِ وَالْأَسْضِ (كيا انہوں نے آسان اور زمين كي بادشامت من غورنمیں کیا) وَمَاخَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ (اورآسان وزمین کےعلاوہ دوسری چیزیں جو پیدافر مائیں ہیں ان میں غورنیں کیا) وَانْ عَنْهَا أَنْ عَلَى اَفْتُونَ قَدِافْتُرَ اَجَلَهُمْ (اور کیانہوں نے اس پرغورنیس کیا کمکن ہے اجل قریب ہی آ كېنچى ہو)اگرزمين كے بارے ميں غوركرتے اورالله كى بادشاہت كے مظاہرے ديكھتے اور دوسرى مصنوعات ومخلوقات ميں تدبراور تفكركرتے توسمجھ لينے كمان چيزول كاخالق ومالك وحدة لاشريك بے عليم باورمد تراورا كريغوركرتے كمكن ہے ہماری موت کا وقت قریب ہوتو موت کے بعد کے حالات کے لئے فکر مند ہوتے اور مابعد الموت کی زندگی کے لئے عمل کرتے لیکن بے فکری نے انہیں تو حید کے ماننے سے غافل رکھانہ اقراری ہوئے اور نہاں کے لئے فکر مند ہوئے۔ آخر ميل فرمايا: فَهَانِي خُدِيثٍ بِعُدُدًا مُؤْمِنُونَ \_ ان کوقر آن صاف صاف با تمیں بتا تا ہے تق کا اعلان کرتا ہے اس کی دعوت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے اسکی فصاحت و
بلاغت مسلم ہے اس سب کے باوجود جولوگ اسے نہیں مانے آگے انہیں کیا انظار ہے۔ اب اس کے بعد کون تی الی بات
ہے جس پروہ ایمان لائیں گے۔ اگر با نتا چاہتے تو ہے دھری نہ کرتے اور اب تک مان گئے ہوتے جو نکہ مانے کا ارادہ نہیں
ہے اس لئے برابر حق سے منہ موڑے ہوں۔ پھر فر مایا من یُضلول الله فکلا هائدی لکه (جے اللہ مراہ کرے سواسے
کوئی ہدایت دینے والانہیں) وَیَکُ دُهُ مُنْ فَیْ طُغْیَ اِنْهِ مُر یَکُ مُولُونَ (اور اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی گراہی میں
بعک رہے ہیں) گراہی میں بڑے ہیں اگر اس پرم یں گرو دائی عذاب میں جتلا ہوں گے۔

ينْ كُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلْ إِنَّاعِلْمُهَاعِنْكَ رَبِّنَ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں موال کرتے ہیں کذال کا واقع ہونا کب ہے؟ آپ فرماد یجئے کدال کاعلم صرف بمر سے دب بی کے پاس ہا ہے وقت پر

الْأَهُو أَثْقُلُتُ فِي التَّمَاوِةِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيَكُمُ إِلَّا بَغْنَا اللَّهُ فَيَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ

وى فابر رائى دا مانون عى اورزين عى بوارى برا كى تمهار يال والكرى والمائى دور ب والكرت بين كركوية ب س كران على معلى معلومات عامل كريج بين

عَنْهَا قُلْ إِتَهَاعِلْهُمَاعِنْكَ اللَّهِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩

آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ بی کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے

قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم ہیں ہے وہ اچا تک جا کیگی

قضسيو: چونكه ني اكرم علي توحيدى دوت كماته قيامت كي بار ين بهى خبردية تقاوراس كاحوال واهوال بتاتة تقاس ليمشركين قيامت كي بار ين بهى طرح طرح كى باتين نكالتة تقوه كتبة تق كه جب كل مركم المرى بديون كا چورا چورا بوجائ كاتو كيا بم دوباره زنده بهون كي اوراس كى تكذيب كي لئي يون بهى كتبة تقى هندا الموعد أن محتنت ما وقي ن كري المحالب وقت كا بوجهانه منا بلكه وقوع كا انكار كرنا تقال امتداوا جل سے عدم وقوع اور عدم امكان پر استدلال كرتے تقديدان كي حماقت كى كي خير كا دريس آنا عدم امكان اور عدم وقوع كى دليل نبين بهدول الله علي الله علي الله على الله على الله على المراك كي الله على الله ع

وَلَكِنَ ٱلنَّرُ النَّاسِ النَّعِلْمُونَ (ليكن بهت في تُنبيل جانة) كالله تعالى في الكام مرف الني بي لئ رهما

ہے کسی نبی یا فرشتہ کوئیس دیا۔

ایک مرتبه حضرت جرائیل امین علیه السلام انسانی صورت میں نبی اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند

سورة الأعراف

موال كئة جن ميں سے ايك موال بيتھا كرفيامت كب آئے گا۔ آپ نے فرالما: مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل (جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اُس سے زیادہ جانے والانہیں ہے جس نے سوال کیا) (رواہ ابخاری وسلم)

لينى اس بارے من مس اورتم برابر بیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ سوال کر نیوالوں کے سوال کا بیم تقصد ہوسکتا ہے کہ اگرا پ واقعی رسول ہیں تو متعین طور پر آپ بتادیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کیونکہ ان کے خیال میں نبوت کے لوازم میں سے بیات بھی تھی کررسول کو قیامت کاعلم ہونا چاہئے اللہ تعالی نے ان کی تر دید فرمائی اور بتادیا کہ اس کاعلم صرف اللہ کو ہے رسول كاندجانامنصب رسالت كفلاف بيس ب-ان كالفاظرييس وبَعْضُهُمْ يَزُعَمُ أَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرِّسَالَةِ فَيَتَّخِذُ السُّوالَ ذَرِيْعَةً إلى القَدْح فِيهَا (اوراحض) كمان يقاكر قيامت كاعلم بونارسالت ك لواز مات میں سے ہاں لئے وہ قیام قیامت کے متعلق سوال کر کے دسالت کی صداقت جانچنا جاہے تھے ) (ص۱۲۳ج و) مدجوفر مایا کرقیامت اجا تک آجائے گی اس کی تفصیل حدیث شریف میں اسطرح وارد موئی ہے کہ قیامت اس حال میں آ جائے گی کردو شخصوں نے اپنے درمیان میں کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی خرید وفروخت کرنے نہ یا ئیں مے اور کپڑا لیسٹنے ندیا کیں کے کہ قیامت آجائے گی اور قیامت اس حال میں آجائے گی کہوئی مخص اپنی اوٹنی کا دودھ لے کر چلے گا اور وه البھی پینے بھی ندیائے گا کہ قیامت آجائے گی اور کوئی شخص اپنا حوض لیپ رہا ہوگا کہ قیامت آجائے گی اوروہ اس میں (اینے جانوروں کو یانی بھی)نہ بلانے یائے گا۔اور کسی شخص نے اپنے مند کی طرف لقمداً شار کھا ہوگا وہ اسے کھانے بھی نہ يائ كاكر قيامت آجائ كى (صحح بخاري س١٩٣٥ ج)

قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّامَاشَآءُ اللهُ وَلَوْكُنْتُ اعْكُمُ الْغَيْبَ

آپ فرماد بیجئے کہ میں اپنی جان کے لئے کمی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا' اور اگر میں غیب کو جات ہوتا

لَاسْتَكُنْ رُبُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَنِي السُّوءُ انْ انَا إِلَا نَا يُرُوُّ وَبَشِيْرٌ لِقَوْ

تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نا گوار چیز نہ پینی میں تو ان لوگوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہول

جواليان ركھتے ہيں

#### آپ فرماد يجئے كه ميں اپنے لئے كسى نفع وضرر كا ما لك نهيس مول اورنه غيب جانتا مول

قصيد: ال تت من اول وني اكرم عليه وخطاب فرماكريار شادفرماياكة پاوكون كوبتادين كرمين الناكة ذرابھی کسی نفع یا کسی ضرر کا مالک نہیں ہوں اللہ کی مشیت اور اسکی قضاء وقدر کے موافق ہی مجھے نفع وضرر پہنچتا ہے۔ مجھے اپنے نفع اور ضرر کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے آپ سے بیاعلان کرادیا تا کہ لوگ آپ کواللہ کابندہ سمجھیں اور میں بھتی ہے نفع اور نقصان کے سمجھیں اور میں بھتی کے بیٹی ہے نفع اور نقصان کے بارے میں آپ کوکوئی اختیار نہیں۔

بندوں کو اللہ تعالی نے جوعلم وقہم اور تدبیر محنت اور کوشش کا اختیار دیا ہے جس کے ذریعہ کچھ فائدہ ہوجاتا ہے یا کی ضرر سے نے جائے بین اس طرح کا اختیار رسول اللہ علیہ کوشی تھا ان تد ابیر اور اسباب کے اختیار کرنے اور اعضاء جوارح کو حرکت دیے سے جو کچھ نفع حاصل ہوجاتا ہے یا بعض مرتبہ کوئی نقصان بی جاتا ہے تو یہ سب اللہ کی مشیت کے تالج ہے خود مختار نہیں ہے لفظ اللہ مَا شَآءَ الله کی یہ تغییراس صورت میں ہے جبکہ اسٹناء مصل ہو۔ قال فی الروح اَی الموقع مَشِیت ہو مَشِیت ہو۔ اُللہ مَا شَآءَ الله کی فَانَدی حِیْنَد اِللہ اَمْلِکہ بِمَشِیت ہے۔

اورا گراشتناً منقطع لیا جائے تو اس کا بیمعنی ہوگا کہ جو پھھ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے بس وہی ہوگا میر ااختیار پھے بھی نہیں۔(راجع زُوح المعانی ص۲۷اج ۹)

وَكُوْكُوْنُونُ الْعُكِبُ كَالْمُتَكُنُّونُ مِنَ الْهُنْدِ وَمَامَتُنِي النَّهَوَّ ( لِين آب يہ بھی فرمادیں کواریس غیب کو جانتا موتا تو ہیں بہت ی خیرجع کر لیتا اور جھے کوئی نا گوار چیز پیش ندآتی ) نفع یا ضرری بیخ سے پہلے ہی اگر علم ہوجائے کہ ان میں سے کوئی امر پیش آنے والا ہے تو پہلے ہی سے ایک صور تیں اختیار کر لی جا کمیں کہ نفع زیادہ سے زیادہ ہواور کشر ت منافع کے موافع میں کا کاوٹ ڈال دی جائے اور آنے والے ضرر کے دفعیہ کے لئے پوری کوشش کام میں لائی جائے کین حال بیتا کہ رسول اللہ علیقی کوئی فیس بی جائی تھیں جس کا پہلے سے علم نہ ہوتا تھا جس کے واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ کو رسول اللہ علیقی کوئی فیل کوئی کی اور تھی تی ہی فرماد یکئے کہ میں تو بس ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جوایمان لاتے ہیں اور تھی تی کرتے ہیں)

انذار وتبشیر کا کام امر شرع ہے دنیا میں نفع وضرر پہنچنے سے اس کاتعلق نہیں ہے۔اورتشریعی اوامرونو ابی اورتبلیغی احکام کاتعلق منصب نبوت سے ہے' جوشخص نبی اور رسول ہواُسے کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ کوئی شرعی یا تکوینی قانون نہیں۔

#### رسول الله عليه على على ثابت كرنيوالول كى ترديد

آیات بالا میں واضح طور پرتصری ہے کہ رسول اللہ علیہ کوغیب کاعلم نہیں تھا۔ اور قیامت کاعلم بھی ندتھا کہ کب آئے گی اور سورہ انعام میں بھی اسکی تصری گزر چکی ہے وہاں فرمایا فل لا اَقُوْلُ اللّٰهُ عِنْدِی خُرُائِنْ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْعَیْبُ وَلاَ اَقُوٰلُ اللّٰهُ عِنْدِی خُرُانِ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْعَیْبُ وَلاَ اَقُوْلُ اللّٰهُ عِنْدِی خُرُانِ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْعَیْبُ وَلاَ اَقُوْلُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْعَیْبُ وَلاَ اَقْوْلُ اللّٰهِ عَلَیْ اور نہ میں غیب کوجا نتا ہوں۔ اور نہ میں مُل الله علیہ میں کہ الله جل شاخہ نے آپ کوعلوم غیبیہ عطافر مائے تھے۔ اور آپ کو ساری محلوق سے زیادہ علم عطافر مایا لیکن بیدوی کرنا کہ رسول اللہ علیہ میں کہ علیہ کہ میں اسکا بھی آپ کوعلم تھا بیدوی کی باطل ہے اور قران وحدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی آپ کوعلم تھا بیدوی کی باطل ہے اور قران وحدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ

الموضوعات الكبيرين حافظ جلال الدين سيوطى منفل كرتي بين-

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعى فى زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعط أن رسول الله على الله على كان يعلم متى تقوم الساعة قيل له فقد قال فى حديث جبرئيل ما المسئول عنها بأعلم من السائل فحرفه عن موضعه وقال معناه انا وانت تعلمها وهذا من اعظم النجهل واقبح التحريف (الى ان قال) ثم قولة فى الحديث ما المسؤل عنها بأعلم من السائل يعم كل سائل ومسئول عن الساعة هذا شانه ما ولكن هؤلاء الغلاة عنهم أنّ علم رسول الله منطبق على علم الله سواء بسواء فكل ما يعلمه الله يعلم رسوله والله تعالى يقول: وممن حَوُلكم من الأعراب مُنَافِقُون وَمِن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلهم وهذا فى براءة وهى من اواخر ما نزل من القرآن هذا والمنافقون جيرانه فى المدينة انتهى بحذف.

لیعنی تمبارے گرداگرددیہا تیوں میں سے منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں سے وہ لوگ ہیں جو نفاق میں خوب زیادہ آگے بو ھے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں جانے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا آپ انہیں نہیں جانے ہم انہیں جانے ہم انہیں جانے ہم انہیں جانے ہی اللہ تعالی نے فرمایا آپ انہیں نہیں جانے ہم انہیں جانے ہم انہیں جانے ہیں حالا نکہ وہ آپ کے پڑوی تھے۔مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔آیت کی اس واضح تصریح کے بعد پھر بھی یوں کہنا کہ رسول کاعلم اللہ تعالی کے برابر ہم سراسر قرآن مجید کا انکار ہماتی لئے ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا عبارت کے بعد کھے ہیں: ومن اعتقد تسویہ علم اللہ ورسولہ یک قر اجماعًا کما لا یحفی لیمی جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علی اللہ علی برابر ہے وبالا جماع اسے کا فرکہا جائے گا۔

آج كل ايك اليي جماعت ہے جو يہ كتے بيل كدرسول الله علي الله تعالى كالم الله تعالى كے لم كے برابر ہے صرف عطائى اور غير عطائى كا فرق ہے يه أن لوگول كى محرابى ہے۔ ملاعلى قارى رحمة الله عليه الموضوعات الكبير ميں بعض الي آيات و احاديث درج كرنے كے بعد جن سے رسول الله علي ہے علم كى كن فى بوتى ہے تحريفر ماتے بيں: ولا ريب ان المحامل له و لاء على هذا الغلو اعتقادهم انه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة وكلما غلوا كانوا اقرب اليه واخص به فهم اعصى الناس لامره واشدهم مخالفة لسنته وهو آلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى غلو على المسيح اعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه اعظم المخالفة والمقصود أن هو لاء يصدقون بالاحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون الاحاديث الصريحة والله ولى دينه فيقيم من يقوم له بحق النصيحة

مر جمہ: اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے اعتقاد میں جوفلو ہاس کی وجہ سے بیا عقادر کھتے ہیں کہ بیہ فلوان کے گناہ کومعاف کراد کا اور انہیں جنت میں داخل کراد کا اور جتنا بھی زیادہ فلوکریں گے تخضرت علیہ فلوان کے گناہ کومعاف کراد کے فاور آپ کے خضوصین میں شار ہوں گے۔ حقیقت بیہ کہ بیلوگ سب لوگوں سے بڑھ کرآپ کی نافر مانی کرنے والے ہیں اور آپکی سنت کی مخالفت میں سب لوگوں سے زیادہ ختو ہیں۔ اور ان لوگوں میں نصاری سے مشابہت ہے جنہوں نے حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور اسکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور اسکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فالم سے بیا اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فالوکیا۔ اور اسکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فالم کے بارے میں بہت زیادہ فالوکیا۔ اور اسکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فالم ہو اصادیث میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ ایٹ دین کا ولی ہو وہ ایسے خض کو مقرر فرما تا ہے جو فیر خوابی کے لئے قائم ہو۔ اص

لعض جاہل یوں کہددیے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آیات واحادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کو ہر چیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ اس کے جار کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ جار چیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ احادیث شریفہ کی تصریحات کے خلاف ہے حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ میں تمہیں پانی بلانے کے لئے پہلے سے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے گائی لیانے کے لئے پہلے سے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے گائی لیا ہوگا کہ بھی بیاسا نہیں ہوگا۔ ضرورا ایا ہوگا کہ بچھلوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کرزرے گائی لیان اور جو پی لے گا بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ضرورا ایا ہوگا کہ بچھلوگ میرے پاس آئیں گا کہ یہ میرے لوگ پہنچا تا ہوں گا کہ بیاس ہوگا۔ خرورا یا ہوگا کہ بعد کیا تی میں کہوں گا کہ بیا شبہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تی بین نکائی تھیں اس پر میں کہوں گا کہ دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میرے بعداً دل بکہ لکر دیا (اس ادل بدل کرنے میں یہ تھی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے علم کے برابر قرار دے دیا) (مشکو قالمصابح ص ۱۳۸۸ نر بخاری وسلم)

نیز شفاعت کے بیان میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بجدہ میں پڑجاؤں گااوراپنے رب کی وہ ثناءوتحمید بیان کروں گاجواللہ جھے سکھادے گاجنہیں میں اس وقت نہیں جانتا (ایسناً)

ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جواس دنیا میں آپ کے علم میں نہیں لا کی گئیں وہ وہاں آخرت میں طاہر ہوں گی اہل بدعت پر تعجب ہے کہ وہ عقیدت کے غلومی آیات واحادیث کونہیں جانتے اور دعوی اُن کا بی ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ ہے سب ہے زیادہ محبت ہے بلکہ اپنے بارے میں یوں جمحتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں۔ ھداھم اللہ تعالی اِلی المصواط المستقیم صواط الله ین أنعم علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین۔

#### هُ وَالَّذِي خَلَقًاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَالِيمُنَكُنَ الِيُهَا"

وبی ہے جس نے حمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ای سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس کے پاس شمانہ کرے۔

فَلْتَاتَعُشُّهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيْقًا فَمُرَّتْ بِهِ ۚ فَلَيَّا آثَفَكَ دَّعُوا اللهُ رَبُّهُمَا

چرجباس نے جوڑے کوڈھانکا تو حورت کو بلکاس احمل رہ گیا۔ چردہ اس کو لئے ہوئے چرتی رہی۔ چرجب دو پوجمل ہوگئ و وفول اللہ سے دعا کرنے گے جوان کارب ب

لَيِنَ اتَيْتَنَاصَالِكًا لَنَكُوْنَنَ مِنَ اللَّهِرِيْنَ ۖ فَلَيَّا النَّهُمَا صَالِكًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء

كا كرآب نے بمیں مجے سالم بچ عطافر مادیا تو بم شكر كرنے والوں میں ہے ہوں كے بھر جب اللہ نے ان کوشح سالم بچے عطافر مادیا تو جو چیزان کوعطافر مائی اس میں اللہ کے لئے شر يک

فِيْمَا النَّهُمَا ْفَتَعْلَى اللَّهُ عَبَّا يُشْرِكُونَ ٩

قرار دیے گئے سواللہ برتر ہان کے شریک بنانے سے

#### بیوی قلبی سکون کے لئے ہے

قضعه بیو: ان آیات میں اول تو اللہ جل شانہ نے اولاد آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر جب انہوں نے تنہائی محسوس کی اور طبعی طور پر انس واُلفت کی ضرورت محسوس کرنے لگے تو ان کی ہائیں پہلی سے اُن کا جوڑ اپیدا فرمادیا۔ جس کا نام حوّاء تھا۔ اس جوڑے کی ضرورت ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لِیَسُمُحُنَ اِلَیُهَا تاکہوہ ایے جوڑے کے پاس قرار کیڑے۔ تھکا مائدہ ایے گھریس آئے توایئے گھرکو آرام کی جگہ یائے۔

سورہ روم میں فرمایا: وَمِنْ اَیْمَ اَنْ حَلَقَ لَکُوْرَ مِنْ اَنْفُیکُوْ اَذُواجًا لِتَنَکُنُوْ الِیَهَا وَجَعُلَ اَیْنَکُو مُوَدَةً وَرَحْمَةً اِنَ فِی ذیاف اللّهِ اِللّهِ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اِللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُولِي الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّل

سورہ اعراف میں لیسٹی الیہ آ فرمایا۔اورسورہ روم میں لیسٹی الیہ آ فرمایا۔معلوم ہوا کہ انسان کی از دوا جی نزندگی کا مقصد اصلی ہے ہے کہ ایک دوسرے ہے مانوں ہواور زندگی پرسکون ہو۔ آپس میں محبت اور ہدردی کے تعلقات ہوں۔ بہت ہے مردعور توں کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں اور بہت عور تیں مرد کے لئے سوہان روح بن جاتی ہیں۔ یہ از دوا جی مقصد کے خلاف ہے۔ جن میاں ہو یوں میں تنی ہووہ انسکون کہاں اور بیسکون وہیں ہوسکتا ہے جبکہ خلاف طبح امور میں فریقین تحل اور برداشت سے کام لیس۔ نکاح کرتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر نکاح کریں۔ مال اور حسن و بیال بی کو نیون کی دین داری اور خوش خلاقی کو بھی دیکھیں۔اور یہ بھی دیکھیں کہ ایس میں جوڑ بیٹھے گایا نہیں؟ معال بی کو نہوں انور علی ایس میں جوڑ بیٹھے گایا نہیں؟ دونوں محبت والفت کی راہ پر چل سکیں گے یانہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور علی ہوں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا محض بیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہوتو اس سے نکاح کر دینا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا محض بیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہوتو اس سے نکاح کر دینا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا محض بیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہوتو اس سے نکاح کر دینا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا محض

اگرابیانه کرو گے توزمین میں بڑا فتنہ اور (لها) چوڑ افساد ہوجائے گا۔ (رواہ التر مذی)

حضرت معقل بن بیاررض الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا کہ ایک عورت سے نکاح کر وجو محبت والی ہوجس سے اولا دزیادہ پیدا ہوکیونکہ بین تہاری کشرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ بین فخر کروں گا۔ (رواہ ابوداؤ د) دونوں میاں بیوی محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق پہچا نیں اور ایک دوسرے کی رعایت کریں ناگوار بوں سے درگز رکرتے رہیں۔ بی اسلم طریقہ ہے اوراس بین سکون ہے۔

میال بیوی آپیس میں کس طرح زندگی گزاریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن بندہ (اپنی) مؤمن (بیوی) سے بغض ندر کھے۔اگراس کی کوئی خصلت نا گوار ہوگ تو دوسری خصلت پند آجائے گی۔ (رواہ سلم ص ۲۵،۹۶۸)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہودہ کی بھی طریقہ پر تیرے لئے سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تجھے اس سے نفع حاصل کرنا ہے تو اس صورت میں حاصل کرسکتا ہے کہ اس کا نیز ھاپن باقی رہے۔ اورا گر تو اسے سیدھی کرنے گئے گا تو تو ڈے گا اور اس کا تو ڑ دینا طلاق دینا ہے۔ (رواہ مسلم ص ۷۵ سے ۲۰۱۶)

نیز حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے سب سے بہتر ہیں (رواہ التر ندی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص کو چار چیزیں دے دی گئیں اسے دنیاو آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔

ا-شكرگزاردل ٢-ذكركرنے والى زبان ٣-تكليف برصركرنے والابدن

۳-اورالی ہوی جواپی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت کرنانہ چاہتی ہو۔ (رواہ البیہ قبی فی شعب الایمان) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا کہ جوعورت پانچے وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اوراپی عصمت محفوظ رکھے اورا پنے شوہر کی فرما نبر داری کرے (جوشر بعت کے خلاف نہ ہو) تو جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہوجائے۔ (مشکلوۃ المصابیح ص ۲۸)

یہ چندا حادیث جوہم نے ذکر کی ہیں ان میں آپس کی مجت اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزار نے کے اُصول بتا دیئے ہیں ان پر عمل کریں تو انشاء اللہ تعالی دونوں میاں یوی سکھ سے رہیں گے اور میاں یوی بننے کا جو کیف اور سرور ب اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور زندگی بجر محبت کے ساتھ نباہ ہوتا رہے گا۔

میاں ہوی میں جو بھی بداخلاق ہوتا ہے۔ دوسرے کے لئے مصیبت بن جاتا ہے جومقصد نکاح کے خلاف ہے۔ جَعَلا لَهُ مُنْ سُو کَاءَ فِیْمَا اَتَا هُمَا سے کون مُر او بیں ؟: یہ بیان فرمانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے

انسان کوایک جان سے پیدافر مایا اورای جان سے اس کا جوڑا بنایا مشرکین کا حال بیان فر مایا جواولا دکی وجہ سے شرک کی صور شن اختیار کر لیتے ہیں ارشاو فر مایا فکلیّا انتکافی شنگا کھنٹوٹ پہہ ۔ جب مرد نے حورت کوڑھا نکا لیم قربت اور مباشرت کی تو حمل رہ گیا ابتداءً بیم کن فیف اور ہلکا ہوتا ہے جب پیٹ میں لے کر حورت آسانی سے چلی پھرتی ہے۔

ہوں گی فکٹیا الله کر تھے تھا الله کر تھے تھا گیا تھی تکا انسانی النگا کو تک تو تو الله دی وجہ سے عورت بوجهل ہوگی تو دونوں میاں بوی اللہ سے دونوں میاں بوی اللہ سے دُعاء کرنے گئے کہ اگر آپ نے ہمیں سے سالم اولا دورے دی تو ہم ضرور شکر گر اروں میں سے ہوں گی فکٹیا الله میکا کہ اگر آپ نے ہمیں سے سالم اور دی حرور شکر گر اروں میں سے دیا تو اللہ کی اس بخشی ہوئی چیز میں اللہ کے گئے شرکی بنانے گی انسان کے دب نے آئیس کی مالم بھلا چنگا بچہ عطافر ما جو اللہ کی اس بھی ہوئی چیز میں اللہ کے لئے شرکی بنانے گی اس بعض روایات میں یوں ماتا ہے کہ جیسے شروع آ بت میں صورت آ دم علیدالسلام اور حضرت جواعلیم السلام کاؤ کر ہے اس کے بارے میں بعض روایات میں یوں ماتا ہے کہ جیسے شروع آ بت میں میں بوی کاؤ کر ہے اور وہ یہ کہ شیطان کے بتانے سے حضرت جواء نے اپنے ایک بچرکا نام عبدالحارث دکھا۔ اس میں کاؤ کر ہے اور وہ یہ کہ شیطان کے بتانے سے حضرت جواء نے اپنے ایک بیا کام عبدالحارث رکھا۔ اس کے دورت میں بعض کی انہم عبدالحارث دکھا۔ اس کے دورت میں بھی کاؤرٹ کے ایک کے دیے اللہ کو دورت میں ہوئی کے دیں الحارت دکھا۔ اس کی جو دورت میں ہوئی کے دیں ہوئی کے دیں ہوئی کے دیں ہوئی کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کو اس کا مام عبدالحارث دکھا۔ اس کے دورت کو دورت کو دی دیں ہوئی کے دیں ہوئی کے دیں ہوئی کو دینہ دورت کی گا تام عبدالحارث دکھا۔ اس کے دیکھورٹ کو دیں ہوئی کی دی کو دینہ دورت کی دی کو دیکھورٹ کے دی کو دینہ دیں گورٹ کی کو دی کو دینہ دی کے دی کو دی کو دینہ دی کو دی کو دینہ دی کو دیا تھا اس سے کہلے کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دینہ دی کو دینہ دی کو دینہ دیا ہوئی کی کا تام عبدالحارث کی کو دیت کو دی کو دی کو دیا تھا کی کو دینر کو دی کو دی کو دی کو دیا تھا کی کو دیں کو دی کو دی

مفسراین کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اول تو اس قصہ کومرفو عالقال کیا ہے پھراین جریر کے حوالہ سے اس کو حدیث موقو ف بتایا ہے۔ اور موقو ف ہونے کے بعض شواھد پیش کے ہیں پھر لکھا ہے کہ بیدوایت موقو ف ہے صحابی کا قول ہے ممکن ہے کہ صحابی (سمرہ بن جندب) نے بعض اہل کتاب سے یہ بات حاصل کی ہوجو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسے کعب احبار اور وہب بن مدبہ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی پھھاس طرح منقول ہے کہ حضرت آدم وحواء ملیماالسلام نے اپنے بچہ کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھامفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل کتاب کے آثار سے لیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی بات درست ہے کیونکہ آیت میں تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں کا ذکر ہے اور حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے شرک خفی یا جلی کا صدور نہیں ہو سکتا۔

اب بیروال پیراہوتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے اور اس میں کن لوگوں کا حال بیان کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت حسن (بعری) سے منقول ہے کہ اس سے یہود ونسار کی مراد ہیں اللہ تعالی نے آئیس اولا دعطا فرمائی تو ان کو یہودی اور نفر انی بنادیا مفسر ابن کی فرماتے ہیں: و هو من أحسن التفاسير و أولى ما حملت عليه الآية (كريسب سے اچھی تغیر ہے اور آیت کواس برمحلول کرنا اولی ہے)

تفیر در منثورص ۱۵ می ۲ میں حصرت این عباس رضی الله عنما سے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ شرک کرنے والی بات حضرت آ دم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے ان کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباس قبال ما اشرک آ دم ان اولها شکرو آخر ها مثل صربه لمن بعدہ لیعنی حضرت آ دم نے شرک نہیں کیاان کے بارے میں آیت کا اول حصہ ہم میں شکر کا بیان ہوائی ہے اور بعد کے حصہ میں ان لوگوں کا حال بیان فر مایا جوان کے بعد آئے (اور شرک اختیار کیا)

اولادکوشرک کا فرر بعیہ بنانے کی تر و بید: ندکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں اولاد کی پرورش اور اسکے زندہ رہنے گا فرر بعی بال اسلام کے بیدا اسکے زندہ رہنے گا میداورانگی موت کے ڈرسے مال باپ افعال شرکیہ میں جتاب ہونے کے بیدا ہونے کے اسکے جس سے شروع ہوجاتی ہیں۔ بینذریں غیراللہ کے لئے بھی ہوتی ہیں۔ پیدیدا ہوجا تا ہے توشرکیہ نام رکھتے اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔

بعض علاقوں میں اسے بھاج میں رکھ کر تھیٹتے ہیں اور اس کا نام تھیٹار کھ دیتے ہیں۔ یا کسی پیرفقیر کے نام پر کان چھید کر بُنداڈ ال دیتے ہیں اور لڑکے کا نام بندوور کھ دیتے ہیں اور بعض لوگ قصد آبچوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جو بُرے معنی پر دلالت کرتے ہیں جیسے کوڑا کڑوا بھینگا۔

ان الوگول كا بي خيال بوتا بي برانام رهيل كي تو لركا جيتا رب كا اور بيشركيدا فعال شيطان كي مجمان سے اور بندوول كي پاس پروس اور ماحول ميں رہنے كى وجہ سے اختيار كرتے مشركين عرب شركيدنام ركھا كرتے تھے عبداللات عبدالعزئ عبدمناف عبد من ان جيسے نام ان لوگول ميں رائج تھے فصار كي ميں اب تك عبدالسے ركھنے كارواج بي سي مبدالعزئ عبدمنافول كي نام الي بون في بيس جن سے عبدیت كام ظاہره بواور نام سے بيش كا بوكہ بيالله كابنده مي رسول الله عبدالله و عبدالرحمن واصدقها حارث و همام و اقبحها حرب و مرة (رواه الوداؤد)

یعی نبیوں کے ناموں پراپ نام رکھواور ناموں میں اللہ کوسب سے ذیادہ مجبوب عبداللہ وعبدالرحمٰن ہے اور سب سے ذیادہ سے نام حارث (کسب کرنے والا) اور حام (ارادہ کرنے والا) ہے اور سب سے برانام حرب (جنگ) اور مرہ (کڑوا) ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اساء حتیٰ سے پہلے لفظ عبدلگا کرا ہے بچوں کے نام رکھیں اور کر سے ناموں سے پر ہیز کریں۔
حضرت مسروق تا بعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنے بچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسروق بن الا جدع ہوں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے دسول اللہ علیقی سے سنا ہے کہ اجدع شیطان کا تام ہے (رواہ ابوداؤد)
اور اس کا معنی بھی خزاب ہے کیونکہ جس کے ناک کان کے ہوں عربی میں اس کوا جدع کہا جا تا ہے۔
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ہے کہ ارشا وفر مایا رسول اللہ علیقی نے کہتم قیا مت کے دن اپ ناموں اور اپنے باپ دادوں کے ناموں سے بگل نے جاؤگے لہذاتم اپ نام اس محصر کھو۔ (رواہ ابوداؤد)

الناركون مالا يخلق شيئاق هم يخ لفون فولا يستطيعون كه فون فضراق لا يعدون المعلم نصراق لا يعدون المعلم نصرا و المعدون المعلم المعدون ال

عِبَادٌ اَمْثَا لَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَعِيْبُواْ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صِلِوِيْنَ ﴿ الْهُمْ اَرْجُلُ الْمَا لَا لَهُمْ الْجُلُونَ الْمَالِمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### معبودان باطله نه سنتے ہیں نه دیکھتے ہیں نها بنی مدد کر سکتے ہیں نه عبادت گزاروں کی مدد کر سکتے ہیں

تفسید و اورشرک اختیار کرنے میں جو اُنہوں نے جافت کی ہے اسے بیان فرمایا ہے اوّل تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی خالق ہے ای نے سب پھی پیدا فرمایا کہ اللہ تعالی خالق ہے ای نے سب پھی پیدا فرمایا جہ اللہ تعالی خالق ہے ای نے سب پھی پیدا فرمایا جس نے بیدا فرمایا وہی عبادت کے لاکن ہے۔ جو پھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خودا پنے خالق جل مجدہ کی تاری ہیں کہ سے عبادت کرتے ہیں تو خالق جل مجدہ کی جدب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی کر کرتے ہیں کہ دیر آٹر کے وقت میں ہماری مدد کریں گے یہ بھی جمافت کی بات ہے جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ ان مشرک کرنے والوں کی پھی مدذ ہیں کر سکتے ہیں اگر کو کی صفح انہیں تو ٹر کرنا تو در کنار وہ تو اپنی ہی مدد کرنے سے عاجز ہیں اگر کو کی صفح انہیں تو ٹر دے پھوڑ دی تو اس کا پھی ہیں نہ اپنی آٹکھوں سے دکھ سکتے ہیں نہ اپنی آٹکھوں سے دکھ سکتے ہیں نہ اپنی آٹر سکتے ہیں نہ اپنی آٹھوں سے پکڑ سکتے ہیں نہ اپنی آٹھوں سے دکھ سکتے ہیں اور خدا ہے کا دور کو اللہ کا شریک بنا نا اور ان سے مدد کی اُمید کرنا سرایا جمافت اور بے عقلی ہے ان کو پکار دوتو بات نہ سنیں اور ہدایت کا عاجز وں کو اللہ کا شریک بنا نا اور ان سے مدد کی اُمید کرنا سرایا جمافت اور بے عقلی ہے ان کو پکار دوتو بات نہ سنیں اور ہدایت کا عاجز وں کو اللہ کا شریک بنا نا اور ان سے مدد کی اُمید کرنا سرایا جمافت اور بے عقلی ہے ان کو پکار دوتو بات نہ سنیں اور ہدایت کا عاجز وں کو اللہ کا شریک بنا نا اور ان سے مدد کی اُمید کرنا سرایا جمافت اور بے عقلی ہے ان کو پکار دوتو بات نہ سنیں اور ہدایت کا

راستہ بتاؤ تو اسے اختیار نہ کریں اور حال اُن کا یہ ہے کہ وہ بظاہرا پی مصنوی آنھوں سے دیھر ہے ہیں اور حقیقت میں انہیں بچھ نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی آنکھیں اصلی نہیں ہیں جن سے وہ دیکھیں اور کان اصلی نہیں ہیں جن سے وہ سنی اُن بنوں کوخود ہی تراشتے اور خود ہی اُٹھاتے اور رکھتے ہیں اور انہیں پوچتے ہیں۔ یہ بڑی جافت اور شقاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود وں کا بجز ظاہر فرمایا 'اور ساتھ ہی اپنے نبی علیہ سے خطاب فرمایا کہ ان سے کہد دیجئے کہ آپ معبود وں کو بکا لواور تم سب مل کر جھے نقصان پہنچانے کی جو بھی تدبیر کر سکتے ہوکر لواور جمھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہ ہے کہ یہ معبود ان لواور تم سب مل کر جھے نقصان پہنچانے کی جو بھی تدبیر کر سکتے ہوکر لواور جمھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہ ہے کہ یہ معبود ان باطلہ اور ان کی پرستش کرنے والے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشرکین چونکہ اپنے معبود وں کے شراور ضرر سے باطلہ اور ان کی پرستش کرنے والے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشرکین چونکہ اپنے معبود وں کے شراور ضرار سے دراتے تھے (کہما نے نبی اکر م علیہ ہے سے ان کو چھون کے باللہ فی سور قوالے ان اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدور ماتا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فرماتا ہے۔ جوائس کا موگاد نیا واقرت میں آئی حفاظت فرماتا ہے و کھو یکو گئی السے الیہ فی درفرماتا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فرماتا ہے۔ جوائس کا موگاد نیا واقرت میں آئی حفاظت فرماتا ہے و کھو یکو گئی السے الیہ فی خود کو کھون کو ان کے جوائی کا موگاد نیا واقر خود میں آئی کی موقع کی دو خود کھوں کی خود کی دو ترماتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے و کھو کیکو گئی دو کرماتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے و کھو کیکو گئی کھوں کیکو کی دو کرماتھ کی دو کرماتا ہے اور ان کی حفود کی دو کرماتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے و کھو کیکو کی کی دو کرماتا ہے اور ان کی حفود کی دو کرماتا ہے ان کو کو کی کین کی کی کو کی کو کرماتا ہے اور ان کی کو کی کی کو کی کو کرماتا ہے کو کرماتا ہے کو کرماتا ہے کی کو کرماتا ہے کو کرماتا ہے کہ کو کرماتا ہے کو کرماتا ہے کرماتا ہے کہ کی کرماتا ہے کی کو کرماتا ہے کرماتا ہے کرماتا ہے کرماتا ہے کو کرماتا ہے کرماتا ہے

#### خُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْبِهِلِيْنَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغِنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ

معاف کرنے کو اختیار سیجیئ اور نیک کامول کا عظم دیجئے اور جالول سے کنارہ سیجیئ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے

#### نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ @

كونى وسوسه آنے لگے تو اللہ كى پناہ ما مگ ليج بلاشبدوہ سننے والا جائے والا ہے

### اخلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے

وسوسے آنے پراللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم

قسفسد فسلس المسلم المستمر المسلم المول المسلم المول المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المول المول المسلم المول المسلم المول المسلم المول المسلم المول المسلم المول المول المسلم المول الم

كرتے رہو\_ (الترغيب والتربيب ص ٣٣٢ ج٣)

معاف کرنے کی ضرورت اور فضیلت: چندانان زنی الطبی ہے یعنی اس کا مزاج میل جول والا ہے اس لئے وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ جبٹل جل کر رہے گا تو اپنوں سے اور پر ایوں سے رشتہ داروں سے اور دومرے لوگوں سے چھوٹوں سے اور برووں سے اور دومرے لوگوں سے چھوٹوں سے اور برووں سے واسط پڑے گا۔ جب جلوق سے تعلق ہوگا تو ان سے تکلیفیں بھی پنچیں گی اور مزاج کے خلاف بھی باتیں پیش آئیں گئی ہوئی سے بھی کوتا ہیاں ہوں گی ۔ پیٹکالیف ہیں ان پرمبر کرتا بھی باتیں ہوں گی بروں سے بھی کوتا ہیاں ہوں گی ۔ پیٹکالیف ہیں ان پرمبر کرتا اور درگر زکرتا بہت بواعمل ہے آگر چر بھش حالات میں بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ لیکن جتنی تکلیف پنچی ہواسی قدر بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر زیادت کی کردی تو اب بیٹو د ظالم ہوجائے گا۔ سورہ شور کی میں فرمایا:

وَجَزَاءُ سَيِّهُ سَيِّهُ مِنْ لَهَا قَلَمَنُ عَفَا وَاصْلَحَ فَآجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الطَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنُ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَتُغُونَ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ \* أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَانٌ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ.

(ترجمہ) اور برائی کابدلہ برائی ہے وہی بی برائی کا بھر جوفض معاف کردے اور اصلاح کرے وال کا وابداللہ کے دمہ ہو اس کا اواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالی فالموں کو پہند ہیں کرتا اور جوفض اپنے اُوپڑ للم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لیسوا ہے او گول پر کوئی الزام نہیں الزام صرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور جوفض صبر کرتے ہیں۔ ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور جوفض صبر کرے اور معاف کردے۔ بیالبتہ بیروے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

معاف کردیے کی فضیات بہت ہے (اور اگر کسی موقع پرمعاف کرنا تھکت اور مسلحت کے فلاف ہوتو وہ دوسری بات ہے) انسان کے فس میں جوبدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے معاف کرنا آسان جیس ہوتا کیان جس نے فسس پر اللہ بالیا اور معاف کرنے بی آمادہ کر لیا اس کے لئے معاف کرنا آسان ہوجاتا ہے معاف کرنے میں فشس کو تکلیف ہوتی ہے کیان اس کا اجر بھی بہت ہوا ہے اس کے لئے معاف کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ فَصَنَ عَفَا وَاصَلَحَ فَا جُورُہُ عَلَی اللهِ بہت ہوئے اس کا اجر بھی بہت ہوا ہے اس کے تو فرمایا ہے۔ فَصَنَ عَفَا وَاصَلَحَ فَا جُورُہُ عَلَی اللهِ اور فرمایا وَلَمَنُ صَبَوَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنُ عَوْمِ اللهُ مُورِد . جو محصل بدلے بے برقادر شہومعاف کردیا اس کے لئے بھی برت بوت اس کی چیز ہے لیکن جو ضی انتقام لینے کی قدرت ہوتے معاف کردے اس کا مرتبہ بہت ذیادہ ہے صفرت ابو ہریوہ رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقاقے نے ارشاد فرمایا کہ موئ بن عمران (رسول بی اسرائیل) علی السلام نے عرض کیا کہ اسرائیل علی السلام نے عرض کیا کہ اسرائیل علی شعب الایمان میں اس بے نیادہ عزید کون ہے؟ اللہ تعالی شائ نے جواب دیا کہ جوض قدرت رکھتے ہوئے بخش دے۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان میں ۱۳۹۳)

حضرت بوسف التليفي كا بها تيول كومعاف فرمانا: صرت بوسف عليه السلام كاواقدم شهورومعروف بهدين التيليف كا بعدمعرش ان كي بعدمعرش ان كي بعدمعرش ان كي

در حقیقت اخلاق عالیہ ہی ہے اہل حق جیتے ہیں اور انہی کے ذریعہ اسلام کی دعوت عام ہوئی ہے۔ اخلاق عالیہ میں معاف اور درگز رکرنے کا ہزادخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے نہ جان کے لئے بھی کسی بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا ہاں جن چیز وں کو اللہ تعالی نے محتر مقر اردیا ہے ان کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آپ انتقام لیے تھے۔ (رواہ ابنجاری ومسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے بیکھی فرمایا کہ رسول علیہ نیش کو تھے اور نہ بتکلف فخش کوئی اختیار کرتے تھے نہ بازاروں میں شور مجاتے تھے اور درائی کابدلہ کرائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے تھے اور درگز رکرتے تھے (رواہ التر فدی) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر دس سال رسول اللہ علیہ تھے کی خدمت کی آپ نے جھے کی ایسے نقصان کے بارے میں بھی ملامت نہیں فرمائی جو میرے ہاتھوں ہو گیا ہو اگر آپ فرمت کے گھر والوں میں سے کوئی شخص ملامت کرنے لگا تو فرماتے تھے اسے چھوڑ و کیونکہ جو چیز مقدر ہو چکی وہ ہونی ہی تھی۔ (مشکلو قالمصان ع ص ۵۱۹)

حضرت عبدالله بن عمرض الله عبان فرمایا که ایک خف نبی اکرم عبالله که دمت میں حاضر ہوااس نے عرف کیا کہ یارسول الله عبالله ہم خادم کو تنی مرتبہ معاف کریں۔ آپ نے خاموثی اختیار فرمائی۔ اس نے پھراپی بات و ہرائی آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بارپھرسوال کیا آپ نے فرمایار وزائد سر بارمعاف کرو۔ (رواہ ابود کو دکر ان المشکل ایس کے بحول اور فاکس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ بچوں اور فاکس کو شرح مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے اور ان کی تربیت نہ کی جائے المدر بیت بھی کی جائے اور دَرگز رہمی کیا خادموں کو شرح بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے اور ان کی تربیت نہ کی جائے نہ ہو بلکہ ان خیرخوابی مقصود ہو۔ سوچ سمجھ کر بھذر جائے۔ اگر کوئی سزا دی جائے اور یہ کے اور انتقام کے لئے نہ ہو بلکہ انکی خیرخوابی مقصود ہو۔ سوچ سمجھ کر بھذر خوابی مقصود ہو۔ سوچ سمجھ کر بھذر خوابی مقصود ہو۔ سوچ سمجھ کر بھذر خوابی مقاد دی ہو گئی نئی نہیں ہے۔ خورت معاذرضی الله عنہ ہے درسول اللہ علی نے ارشاد قرمایا: و اندف ق عدلی عیسالک من حضرت معاذرضی الله عنہ عصاک ادبا و احفہ م فی الله (رواہ احد کمانی المشکل قص ۱۸ ج) اور ایے عیال پر اپنا کہ و لا ترفع عنہ م عصاک ادبا و احفہ م فی الله (رواہ احد کمانی المشکل قص ۱۸ ج) اور ایے عیال پر اپنا کے دور کے دور کو کو عنہ م عصاک ادبا و احفہ م فی الله (رواہ احد کمانی المشکل قص ۱۸ ج) اور ایے عیال پر اپنا

اچھا مال خرج کرواوران سے لاتھی اُٹھا کرمت رکھوجس کی وجہ سے وہ تبہاری گرفت سے مطمئن ہو جائیں اور احکامِ خداوندی کوفراموش کردیں اور اُنہیں اللہ کے احکام وقوانین کے بارے میں ڈراتے رہو۔

جا ہلوں سے اعراض کرنا: تیری فیحت یون فرمائی و اَغْدِ فَ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۔ (اور جاہلوں سے اعراض کرو)

یغی بہت اہم فیحت ہے اور اس پڑل کرنے ہے وہ من بندہ اپنفس کے شرسے اور جاہلوں کے شرسے محفوظ رہتا ہے۔
سوال جواب اہل علم تک محدودر ہے قو مناسب رہتا ہے۔ اور جاہلوں سے سوال جواب اور بحث کی جائے قو وقت بھی ضائع
ہوتا ہے اور جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے صاحب علم کو خاموش کر کے یہ مجھتا ہے کہ میں جیت گیا۔ صاحب علم کے اخلاق
فاضلہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جاہلوں سے نہ اُنچھے اور ان سے دور رہے اور جاہل کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتو اسے
مرواشت کرے اور درگز رکر دے۔ عالم اگر جاہل کے جاہلا نہ افعال واقو ال اور اطوار وعادات کا مقابلہ کرے گا تو علم کا کام
جور ڈیسے گا اور جاہلوں ہی سے بھڑتا رہے گا۔ اگر کوئی جاہل خص شری مسئلہ بو چھے تو اسے بتا دے کین اس سے بحث نہ
کرے نہ اسے بحث کرنے دے۔ جاہل کو مندلگانے میں اپنی آ بر دکا بھی نقصان ہے۔ اور علمی کاموں سے بھی حرمان ہے۔
شیطان کے وسوسوں سے اللّٰد کی پٹا ہ لینے کا حکم: دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَامُعَایُنْ وَمُنَایُنْ وَمُنَایُنْ وَمُنَایْنَ وَمُنَایْنَایْنَ وَمُنَایْنَایْ وَمُنَایْنَایْنَایْنَایْنَایْنَانِیْ وَمُنَایْنَایْنَایْنَایْنَانِیْنَایْ وَمِنْ وَالْ وَالْمُنْ وَمِنَانَانِ وَالْمُنْلُقَانَانِ کی وسوسوں سے اللّٰد کی پٹا ہ لینے کا حکم: دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَامُنَایْنَایْنَانِیْنَانِیْنَانُتَانِیْنَایْکُونَانِیْ وَالْکُرُونَانِیْنَانُ وَالْمُنْ وَالْکُونَانُونَانِیْنَانُونَانُونَانُونَانُونَانُونَانُونَانُونَانُونَانُونُ وَالْکُونَانِ وَالْکُونَانُ وَالْکُونَانُونُانُونَانُونَانُونُانُونُانُونَانُونُانُونَانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُونُونُانُونُانُونُانُانُونُانُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُانُونُانُونُانُونُانُونُانُونُانُو

شيطان كے وسوسول سے الله لى پناہ لينے كاظم: دوسرى آيت ميں ارشادفر مايا: وَإِمَّا يَنْزَعُنَكَ مِنَ الشَّيْطِينَ نَزْعُ فَاسْتَعِنْ بِاللهُ إِنَّهُ سَعِيْهُ عَلِيْهُ (اورا گرشيطان كى طرف سے آپ كوكى وسوسد آنے لگے تو الله كى پناہ ما نگ ليج بلاشيده وسنے والا اور جانے والا ہے)

درمنثورص۱۵۴ می برالداین جریف کیا ہے کہ جب آیت شریفہ: خید المعَفُو وَاَمْوُ بِالْعُوفِ وَاَعْدِ ضَ وَالْعَرْفِ وَاَعْدِ ضَ عَنِ الْمَجَاهِلِيْنَ نازل ہوئی تورسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ کیا کہ اے دب غصری حالت میں کیا کیا جائے (غصرا نقام پر اُبھارتا ہے اور معاف کرنے ہے دو کہ ہے) اس پراللہ جل شان نے آیت وَامَّا یَنُوَعَنَی (آخرتک) نازل فرمائی لفظ نزغ کچوکہ دینے اور اُبھارنے اور وسوسہ ڈالنے اور کی کام پرآمادہ کو کے لئے آتا ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگار ہتا ہے۔ غصرا در انتقام پر اُبھارتا رہتا ہے اور ایسے وسوسے دل میں ڈالنا ہے کہ انسان معاف کرنے یا درگز دکرنے بیکے بیٹل پرانہ ہوسکے۔ شیطان کا شراور وسوسہ دفع کرنے کا بیعلاج بتایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ما نگی جائے اس سے شیطان ذلیل ہوگا اور وسوسہ ڈالنے سے پیچھے بیٹے گا۔

 روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا بچودہ کیے گا کہ یہ س نے پیدا کیا کہ یہ س نے پیدا کیا۔ یہ سے پیدا کیا۔ سؤجب وہ اس سوال پر بڑنی جائے تو یوں کیے۔ پیدا کیا۔ سؤجب وہ اس سوال پر بڑنی جائے تو یوں کیے۔ اللہ اکٹا کا کا کھڑا آگا ۔ پھر با کیں طرف تین بارتھوک دے اور شیطان مردود ہے اللہ کی پناہ مانے۔ (رواہ ابوداؤ د)

عصم كاعلاج: حضرت سليمان بن صررض الله عند نے بيان فر مايا كه نبى اكرم علي كى خدمت ميں ہم لوگ بيشے هوئے تھے۔ دوآ دميوں نے آپس ميں گالى گلوچ شروع كردى ان ميں سے ايك شخص كا چره غصرى وجہ سے مرخ ہور ہا تھا نبى اكرم علي نے ارشاد فر مايا كہ بيشك ميں ايك ايسا كلمہ جانتا ہوں كدا گر ميض اسے كهدلے توبيد وكيفيت اپنا اندرمحسوس كرد ہاہے ( يعنى غصر ) وہ ختم ہوجائے اوروہ كلمہ يہ ہے۔ اَعُونُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ ( ميں الله كا بناه ما نكتا ہوں شيطان مردود سے )

صحابے نے رسول اللہ علیہ ہوئی ہے بات اس مخص سے کہدری تو اس نے کہا کہ بے شک میں دیوانہ ہوں۔ (رواہ ابخاری ص۹۰۳ ج۲)

(علاء نے لکھاہ کہ ایبامعلوم ہوتا ہے کہ بیٹ میں بہت زیادہ عصد میں بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے باد بی کا کلمہ بول دیااور یہ میں ہوسکتا ہے کہ بیٹ منافق ہویادیہات کارینے والا اکھڑآ دمی ہو)

وسور اور غصر ك وفعيد ك لئ اعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُ صَامَحرب --

#### اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقُوْ الْذَامَتُهُ مُرَطِّيِفٌ مِنَ الشَّيْطِي تَنُ كُرُوُا فَإِذَا هُمُ مُنْحِرُونَ فَ

بلاشبة ولوگ پندب سندرتے ہیں جب ان کوشیطان کی المرف سے کوئی خطرہ کانی جاتا ہے وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ سواجا تک کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں۔

#### وَ إِخْوَانُهُ مِّ يَمُنُّ وْنَهُ مُ فِي الْغَيِّ ثُمُّ لَايُقُصِرُ وْنَ<sup>®</sup>

اور جولوگ شیاطین کے بھائی ہیں شیاطین ان کو گرائی میں کھنچے چلے جاتے ہیں سودہ کی نہیں کرتے

#### شیطان سے بیخے والوں اور شیطان کے دوستوں کا طریقہ

شيطان يحيي من جاتا جاور جب الله كي ياد سے فافل موتا جة شيطان وسو سے وُالن لگنا ہے۔ (مشكو ق المصابح ص ١٩٩)

موره قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النّاسِ مِن جو "مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَكَاسِ الّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النّاسِ مِن اللّهِ الْوَسُواسِ الْحَكَاسِ الّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النّاسِ مِن اللّهِ اللّهُ اللّ

متقین کاذ کرفر مانے کے بعدان لوگوں کاذ کرفر مایا جوشیطانوں کے بھائی ہیں یعنی ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچتے۔ بلکہ ان پڑ مل کرتے ہیں۔ جب ان کا بیحال ہے تو شیاطین ان کو گراہی میں برابر کھینچ لئے جاتے ہیں اور ان کو گراہ کرنے پر گراہی میں آگے بڑھانے کے بارے میں کوتا ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ جس نے شیطان کا تھوڑ اساتھ دیا آسکی بات کو مانا تو وہ اس کو برابر گراہی کے راستہ پر چلا تار بتا ہے اور اسے دوز خ میں پہنچا کر چھوڑ تا ہے۔

# ولذا كُورَ تَأْتِهِ مُرِيالِيةٍ قَالُوا كُو لَا اجْتَبَيْتُهَا قُلْ اِنْكَا آتَوْمُ مَا يُوْلَى إِلَى مِنْ الدجبة بِاللهُ مَا يُولِي مِنْ الدجبة بِاللهُ مَا يُولِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مَا يُولِي مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ ال

#### فرمائشی معجزات طلب کرنے والوں کا جواب

قف مدین : آخضرت سرورعالم علی و الا الله علی و الکا واضحه کے ساتھ دعوت می دیتے تھے ہی ہجانے کے لئے سب بردی چیز دلائل عقلیہ ہی ہیں اس کے باوجوداللہ جل شانہ کی طرف مجزات کا ظہور بھی ہوتار ہتا تھا لیکن معائدین کہتے تھے کہ جو مجزہ ہم جا ہیں ایسا مجزہ فلا ہر ہونا چاہئے۔ رسول اللہ علی کے اختیار میں مجزہ فلا ہر کرنا نہ تھا۔ اللہ جل شانہ کی جب مثیت ہوتی تھی تھے ہوئی تھی تھے۔ اللہ تعالی شانہ چاہتا تو لوگوں کے فرمائتی مجزہ فلا ہر فرمادیتا لیکن اللہ تعالی کی کا پابند نہیں کہ لوگوں کے کہم فلا ہر فرمائے بھران لوگوں کا فرمائتی مجزہ فلا ہر کرنا ہمی عناداور تعقت کے طور پر تھا۔ جن قبول کرنا مقصود نہ تھا اس لئے مجزات کو جادو بتا دیتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ مجزہ فلا ہر ہونے میں دیر ہوئی یا اُن کا فرمائتی مجزہ فلا ہر نہ ہواتو بطور عناداعتراض کرنے لگے۔ آیت کریمہ وَلِوْا لَوْ تَالَتِهِ فَرِاكُوْ لَا وَ اَلَا بَتَابُنَةُ مَا اِسْ کو کی میں سے کوئی مجزہ کی ہوں میں معاندین کا شریدندانہ اعتراض قبل فرمایا ہے کہ آپ نبوت کے دعویدار ہیں۔ آپ نے اپن سے کوئی مجزہ کیوں طا ہر نہ کردیا یا یہ مطلب تھا کہ اللہ سے کول ہے بات نہ منوالی تا کہ وہ ہمارا فرمائتی مجزہ فلا ہر کردیتا اس کے جواب میں فرمایا۔ فلا ہرنہ کردیا یا یہ مطلب تھا کہ اللہ سے کول ہے بات نہ منوالی تا کہ وہ ہمارا فرمائتی مجزہ فلا ہر کردیتا اس کے جواب میں فرمایا۔ فلا ہرنہ کردیا یا یہ مطلب تھا کہ اللہ سے کول ہے بات نہ منوالی تا کہ وہ ہمارا فرمائتی مجزہ فلا ہر کردیتا اس کے جواب میں فرمایا۔

فَلْ إِنْ اَكْبِهُ مَا يُوْخَى إِنْ مِنْ زُبِيْ (آپ فرماد بِحَ كه مِن قو صرف اى كا اجاع كرتا ہوں جومير ب رب كی طرف سے ميرى طرف وى كى جاتى ہے) مطلب بيہ ہے كه ميرا كام توبس بيہ كه وى كا اجاع كروں مير ب ماتھ ميں مجزوں كا ظاہر كرنائيس ہے اور فرمائش مجزو فلا ہر ہونے پر ايمان قبول كرنے كوموقوف ركھنا حماقت ہے اور ضد وعناد ہے۔ بہت سے مجزات فلا ہر ہو يك بيل كن تم ايمان نبيل لاتے۔

قرآن میں بصیرت کی باتیں ہیں اور رحت اور ہدایت ہے

جیے حق قبول کرنا ہواس کے لئے قرآن کر یم ہی بہت بردام مجزہ ہے لفظی مجزہ بھی ہے اور معنوی بھی جو حقائق اور معارف پر مشتمل ہے۔اسکے ہوتے ہوئے طالب حق کواور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں اس کو فرمایا مذک ایک کو میں لکتیک قر رب کی طرف ہے بصیرت کی باتیں ہیں) نیزیہ بھی فرمایا کہ۔ وَهُدَّی وَرَحْمَاتُهُ یُلِقَوْمِ یُوْفُونَ (اوریہ قرآن ان الوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جوایمان لاتے ہیں)

#### وَإِذَا قُرِي الْقُرْانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَ إِنْصِتُوا لَكُلُّ فُرْتُرُكُمُونَ®

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

#### قرآن مجيد برطصنا ورسننے كاحكام وآ داب

قفسه بیسو: ان آیات میں قرآن مجید سننے کا تھم فرمایا ہے اور بعض احکام وآ داب ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ قرآن پڑھنے میں اسکا خیال رکھے کہ جن کا نوں میں آ واز بی تھی رہ وادگ کا کا کا ور نیند میں تو مشغول نہیں ہیں۔ اگر لوگ اپنے کا موں میں مصروف ہوں یا سور ہے ہوں تو او فجی آ واز سے تلاوت نہ کرے کیونکہ کام میں گئے ہوئے اوگ قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ پڑھنے والے پرلازم ہے کہ الی صورت حال پیدا نہ کرے کہ حاضرین کے کا نوں میں قرآن مجید کی آ واز آری ہواور کام کا ج میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن مجید سننے کی طرف توجہ نہ کہ کیا تو اس میں قرآن مجید کی آ واز آری ہواور کام کا ج میں شمخولیت کی وجہ سے قرآن مجید سننے کی طرف توجہ نہ کہ کہ تا واری جب سے قرآن پڑھا جا رہا ہواور با ہواور با تیں کر رہے ہیں ان پر ھا جا رہا ہواور با تیں کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کی جو اور با ہواور با تیں کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کی جو لوگ امام کے پہلے نماز میں کھڑے ہوں ان کے لئے تو غافل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے۔ ونوں کو شامل ہے جو لوگ امام کے پہلے نماز میں کھڑے ہوں ان کے لئے تو غافل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے۔ کاروبار اور دکان چوڈ کر آتے ہیں مجبور ہیں اور جب تک نماز میں ہیں دنیا کا کوئی کا م بھی نہیں کر سکتے ۔ پھی امام کی قرآت کی طرف متوجہ نہوں تو بیٹ میں ان رہے ساتھ کیا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ۔ پھی امام کی قرآت کی طرف متوجہ نہوں تو ہیں اور جب تک نماز میں ہیں دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ۔ پھی

امام کے پیچیے خاموش رہنے کا حکم اور امام ابو حنیفہ کا مذہب: حضرت ام ابو حنیفہ رحمۃ الشعلیہ

كنزديك مقترى كوامام كے يتھے سورة فاتحديا كوئى سُورت پر هناممنوع ہے۔

آیت بالا میں قرآن مجید کی تلاوت کے سننے اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا جو حکم فرمایا ہے بہ حکم نماز کی مشغولیت کے وقت کواور خارج نماز کوعام ہے نیز صحیح مسلم ص اج ایما سے کہ آنخضرت علی نے ارشادفر مایا واذا قواً فانصتوا (كهجب امام يرهي قاموش رهو) امام سلم في ندصرف اس مديث كي تخ ت كى بلكه بالضريح بيمى فرمايا ہے کہ بیرحدیث سیجے ہے۔اس کے الفاظ بھی عام ہیں جبری اور سری دونوں نماز وں کوشامل ہیں۔

امام کے چیچے قراءت نہ پڑھنے کے بارے میں حضرات صحابہ کے ارشادات حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے اٹار واقوال ہے بھی امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے حضرت عطاء بن بیار تابعی رحمة الله علیہ نے امام کے ساتھ قر اُت بڑھنے کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے فرمایا۔ لا قواة مع الإمام فی شدعی (سیح مسلم ص ١٩٠٠) لین امام کے ساتھ نماز مين كوئى بھى قرأت نبيل -حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند فرمايا: من صلّى ركعة لم يقوا فيها بام القوآن فيلم يبصل الا ان يكون وداء الامام لينى جس فخص نے كوئى دكعت برحى جس ميس ام القرآن (سورة فاتحه)نه پڑھی تواس نے نمازنیں پڑھی الاید کہ امام کے پیچے ہو (اگرامام کے پیچے ہوتو سورة فاتحد نہ پڑھے)

امام ترندی رحمة الله عليه فرمات بين كه بيده ديث من محيح بادريجي فرمات بين كهام احمر بن طبل ناس صريث ساستدلال كيا مك لا صلوة لمن لم يقواء بفاتحة الكتاب تنها نماز يرصف والے كے لئے ، (قال احمد وهذا رجل من اصحاب النبي عُلِيْكُ تأول قول النبي عَلَيْكُ لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده)\_

شرح معانى الآثارلا مام الطحاوى (باب القراءة خلف الامام) من حضرت على رضى الله عند سے مروى ہے كه من قوا خلف الامام فلیس علی الفطرة (كرجوم امام كے پیچے قراءت برم عدوه فطرت برنیس م) حضرت عبداللدين مسعودرض الله عنه فرمايا انسست للقرأة فإن في الصلواة شغلاً فسيكفيك ذلك الامام (قرأت ك لئ خاموش ہوجاؤ کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے اور اس بارے میں امام تمہاری طرف سے کافی ہے) نیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا: لیت الذی يقوأ خلف الامام ملنی فمه توابا (كاش اس كمندمين مفي مجردي جاتى جوامام ك لیجھے پڑھتا ہے) حضرت ابن عباس سے ابو جمرہ نے دریافت کیا میں امام کے پیچھے پڑھوں؟ تو جواب میں فرمایا کہ بیں اور حفرت عبدالله بن عمرًا مام كے بیچے نبيس پڑھتے تھے جب ان سے بوچھا گيا كه امام كے بیچے بر هاجائے تو فرمايا: اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام \_ (جبتم ميس كوكي امام كي يحيي ماز يره قوا امام ك قراءة كافى ہے) يسب آ فارشرح معانى الآ فار ميس مروى بير \_

امام ما لك اورامام احمد كا مذبب: ابديرائد "ك مذابب كاطرف رجوع فرماية حضرت الم احدين حنبل کا فدجب بھی میہ ہے کہ امام کے بیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمة الله عليه كاقول قديم يدها كدامام كے يتھے جرى ميں قر أت واجب نہيں ہاور قراءت سرى ميں واجب ہاوران كاقول جديديہ ہے كاران كاقول جديديہ ہے كدسرى نماز ہويا جرى مقتدى پرسورة فاتحہ پڑھناواجب ہے۔

حفرت امام ابوصنيف رحمة الله عليه كاندبب آيت قرآن ياورحديث يح اورآثار صحابه سعدة يدب اورحفرت امام مالك اور امام احدین حلبل بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی فرضیت کے محر ہیں ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور نہ كوكى دوسرى سورت البت بعض احوال مل ان كيزويك سورة فاتحديد صنامتحب بـ (كما ذكو في كتب ملهبهم) قبال ابين قيدامة البحنبلي في المغنى ص٧٠٠ ج اوالسمأ موم إذا سبمع قراء ة الامام فلا يقرء بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى وَإِذَا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ط ولما روى ابوهريرة رضى الله عنه انّ النبي عَلَيْكُ قال: مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس أن يقروا فيما جهر فيه النبي عُلِيلًا. وجملة ذلك ان المأموم إذا كان يسمع قرائة الامام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند امامما والزهرى والثورى ومالك وابن عيينة وابن المبارك واسحاق واحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابى سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن جبير وجماعة من السلف، والقول الأحر للشافعي يقراء فيسما جهر فيه الامام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون و مكحول وأبي ثور لعموم قوله عليه السلام "لا صلوة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب" متفق عليه ولنا قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِى القُرْانُ فاستِمعُوا لَهُ وانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَقَالَ احْمِدَ فالناس على أن هذا في الصّلاة. وعن سعيد بن المسيب والحسن و ابراهيم و محمد بن كعب والزهرى أنها نزلت في شأن الصّاة. وقال زيد بن أسلم وابوالعالية كانوا يقرء ون خلف الامام فنزلت وإذًا قُرى القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال احمد في رواية ابي داود أجمع الـناس على أن هذه الأية في الصلوة ولأنهُ عام فيتناول بعمومه الصلوة وروى ابوهريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ إنما جعل الأمام ليؤتم به فإذ اكبر فكبروا وإذاقراً فانصتوا "رواه مسلم (الي ان قال) قال أحمد ما سمعنا احدًا من اهل الاسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقرأة لا تبجزئ صاؤة من خلفه اذا لم يقرأ وقال هذا النبي السلام واصحابه والتابعون وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الاوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصرما قالوا لرجل صلى وقرأ امامة ولم يقرأهو صالوته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير الـمـامـوم، وكذلك حديث أبي هريره قد جآء مصرحا به رواه الحلال بإسناده عن جابر أن النبي مُنْكِينَة قال كل صلوة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون ورآء الإمام٬ وقد روى ايضًا موقوفاً عن جابر٬ وقول ابي هريرة إقرأ بها في نفسك من كلامه وقد حالفه جابر وابس الـزبيـر وغيرهما٬ ثم يحتمل انه اراد اقرأ بها في سكتات الإمام أوفي حال اسراره فإنهُ

يروى أن النبي عَلَيْكُ قال: إذا قرأالإمام فانصتوا والحديث الأخر وحديث عبادة الأخر فلم يروه غير ابن اسحاق كذلك قاله الامام أحمد وقد رواه ابو داود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الانصارى وهوأ دنى حالا من ابن اسحاق فإنه غير معروف من اهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق (لم قال بعد سطور) الاستحباب أن يقرأفي سكتات الامام وفي مالا يجهر فيه (الى ان قال) فان لم يفعل فصاؤته تامة لان من كان له امام فقراء ة الامام له قراءة وجملة ذلك أن القراءة غير وأجبة على الماموم فيما جهربه الامام ولا فيما اسربه نص عليه احمد في رواية الجماعة وبذالك قال الزهري والغوري وابن عينية وما لك و ابن حنفية واسحاق اهد (علامه ابن قدامه نبك في المغنى من كهام مقترى جب امام كي قرأت من ربابوتويد فاتحد برا معاورندكوني اورسورة وغيره برا معالله تعالى كاس ارشادى وجهب كه جب قرآن كريم برها جائة واس ك طرف كال لكاؤ اور خاموش رمواور حفرت الو مريره كى اس روايت كى وجه س كه حضور اكرم علي في ارشاد فرمایا....کیاییکه میرے ساتھ قرآن کریم میں جھڑا کیاجاتا ہے ....حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا س کے بعدلوگ ان نمازوں میں فاتحہ پڑھنے سے رُک گئے جن میں حضور علیہ جبرے تلاوت فرماتے تھے۔اورای کاخلاصہ یہ ہے کہ مقتدی جب امام کی قراءت سے تو اس پر قراءت واجب نہیں ہے اور ندمتحب ہے ہمارے امام کے نزدیک اور زہری اوری مالک ابن عین ابن المبارك الحق اورامام شافعى كايك قول كےمطابق اسى طرح ہے اور حضرت سعید بن المسیب عردة ابن الزبیر ابوسلمهٔ اورسعید بن جبیر اورسلف کی ایک جماعت سے بھی بہی مروی ہے اور امام شافعی کا دوسرا قول بیہ ہے کہ جس نماز میں امام جر کرے اس میں بھی مقتدی پڑھے اور اس طرح منقول مجمدیث اوزاع ابن عون مكول اورابولور سي حضور علي كارشاد الصلوة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاب (اس آدى كى نمازنيس بجوفاتحدندير هے) كے عام مونے كى وجدے - مارى دليل الله تعالى كايدار شاد ب وَإذا قدرى القرآن فاستمعوا له وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -امام احمر فرمات بين عام اللعلم اى ربين كديتكم نمازك بارے میں ہے۔حضرت سعید بن المسیب وسن ابراہیم محمد بن کعب زهری سے بھی یہی مروی ہے کہ بیآ یت نماز ك بارے ميں نازل موئى ہاورزيد بن أسلم اور ابوالعالية قرماتے بي لوگ امام كے پیچے قراءت كرتے تھے توب آیت نازل ہوئی۔امام ابوداؤد کی روایت کے مطابق سب کااس بات پراجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ب-اوراس كي بهي كدية يت عام بجونمازكو بهي شامل ب-اور حفرت ابو بريره رضي الله تعالى عندس روايت بِ كُمْ الْحُضرت عَلِيقًة في ارشاد فرمايا امام اى لئے بنايا گيا ہے تاكداس كى افتداء كى جائے جب امام تكبير كجوتم بھی تکبیر کہواور جب قراءت کرے تو تم خاموش رہو (رواہ سلم ) یہ تھی کہاہے کہ امام حرکتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں سے سی سے بیس سنام کرامام جبجمرے قراءت کرے وقراءت ندکرنے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی اور کہا کہ بیر حضور عصلیہ ہیں اور بیآ پ کے صحابہ رضی الله عنهم ہیں اور تا بعین ہیں بیامام مالک ہیں تجاز میں اور اہل عراق میں امام توری ہیں اور الل شام میں اوز اعی ہیں اور اہل مصر میں لیث ہیں کہ انہوں نے امام کی قراءت کے يجهة راءت ندكرنے والے كى آدى كوينيس كها كه تيرى ثماز باطل ب\_اوراس لئے بھى مقترى پرواجب نبيس كه

مسبوق پرداجب نہیں ہے تو سورہ کی طرح دوسروں پر بھی داجب نہیں ہے۔ حضرت عبادہ وضی اللہ عندوالی صدیث صحیح وہ منظر دکیلئے ہے۔ اورا کی طرح حضرت الو ہر پرہ وضی اللہ عند کی صدیث میں تواس کی سراحت ہے خلال نے اپنی سند سے حضرت جا برضی اللہ تعالی عند سے موقو قا بھی مروی ہواور حضرت ابو ہر پرہی جائے وہ ناقس ہے مگر یہ کہ امام کے پیچے ہوا ور حضرت جا برضی اللہ تعالی عند سے موقو قا بھی مروی ہواور حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ تعند کی روایت میں جو یہ ہے کہ اسے اپنے دل میں پڑھ یہ ان کا اپنا قول ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہر پرہ ورضی اللہ بن زیر وغیرہ نے اس کی خالفت کی ہے پھر بیا حتمال ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ امام جب جابر اور حضرت عبد اللہ بن زیر وغیرہ نے اس کی خالفت کی ہے پھر بیا حتمال ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ امام جب کا ترام حقیقہ نے ارشاد فر مایا جب امام قراءت کر ہے تو تم خاموش رہواور دوسری صدیث اور حضرت عباد آ کی دوسری اور مقالی ہو تو اس میں پڑھو کی ان خالفت کی ہے گئی کہا ہے اور ابوداد من کمحول میں نافع بن حدیث اے ابن آ گئی ہے موال کے موال میں بڑھے ہے دو اس کے معلوں مان خیر جہری میں پڑھے ہے اور ان کا مسبوق پر قیاس باطل ہے ( کی مطروں کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہ امام ہوتو امام کی قراءت اس ہو اور ان کا مسبوق پر قیاس باطل ہے ( کی مطروں کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہ امام ہوتو امام کی قراءت اس ہو اور نی کر رہے کے کا فی کیونکہ جس کا امام ہوتو امام کی قراءت اس کے لئے کا فی ہے ۔ خلاصۂ کلام ہی ہوتو امام کی قراءت اس کی مراحت کی ہواوت کی کی دور کی نماز دوں میں نہری میں ایک پوری جماعت کی روایت کے مطابق امام احمد نے اس کی صراحت کی ہواوتوں ہے زبری ٹوری ابن عیدین مالک اور ابوعنی خاورت کی ابن عرب نے مال کی کورک کی کا امام ہوتو امام کی توری کی کی کورک کی کی دورک کی کا امام ہوتو امام کی قراءت اس کی صراحت کی ہواوتوں ہے زبری ٹوری ابن عیدین مالک اور ابوعنی خاورت کی کی اور کی کا امام ہوتوں کی کی کی کی کی کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کر کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی

حضرت امام شافعی کا قول جدید بعض جماعتوں نے اختیار کرلیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اسکی نماز ہوتی ہی نہیں۔ دیگر مسائل اختلافی کی طرح اس مسلہ میں بھی صحابہ کے درمیان اختلاف تھا دونوں طرف دلائل ہیں پھراس میں اتنا غلوہونا کہ جو حضرات فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کے قائل نہ ہوں (جن میں حضرت امام احمد بن جنبل بھی ہیں جو جماعت فہ کورہ کے نزدیک امام الحدیث اور امام السنہ ہیں ) ان کو خطا کاربتا نا اور جو امام کے پیچے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر یہ کہنا کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں سراسر تعدی ہے۔ قیامت کے دن جب نماز دن کا اجروثو اب ملے گاتو اُن سے پوچھا بھی نہ جائے گا کہ بتاؤ جس نے تہاری رائے کے مطابق نماز نہ پڑھی اسے جنت میں بھیجا جائے یانہیں؟

قا کدہ: جب قرآن مجید پڑھا جائے نماز کے اعدر ہویا نماز سے باہراس کے بارے میں حاضرین کو تھم دیا کہ قرآن کوسٹیں اور خاموش رہیں ہے قرآن کا ادب ہے اور احترام ہے جس طرح سامعین کو تھم ہے کہ قران سنیں اور کان دھریں اور خاموش رہیں اس طرح حضرات فقہاء کرام نے قرآن پڑھنے والے کو بھی ہدایت دی ہے جہاں لوگ کام کاج اور کاروبار میں گئے ہوئے ہوں وہاں زور سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے یہ جولوگوں نے طریقہ تکال رکھا ہے کہ ایسے مواقع میں کیسٹ یاریڈ ہو کھول دیتے ہیں جہاں لوگ قرآن سننے کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے یا حمیدوں میں لا وَدُسٹیکر لگا کر محلوں میں بازاروں میں قرآن مجید کی آواز پہنچاتے ہیں اس میں قرآن مجید کی ہے اور پی ہے الوگ سور ہے ہوں وہاں بھی زور سے تلاوت نہ کریں۔

آیت کے تم پرجو لَعَلَّکُمُ مُرُحَمُونَ فر مایاس معلوم ہوا کہ جولوگ قرآن کے آواب بجالا کیں گے وہ اللہ تعالی کی رحت کے معتق ہوں گے اس سے بات کا دوسرا اُرخ بھی بچھیں آتا ہے کہ قرآن کی بحرمتی اللہ تعالی کے قہر وغضب اوراس کی گرفت کا سبب ہے۔

## وَاذْكُرُ رُبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِينُفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ

اوراپن دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اورالی آ وازے اپنے رب کو یاد کیجئے جوز ورکی بات سے پھی کم ہوئے کے وقت

وَالْإِصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَفِيلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

اورشام کے اوقات میں اور غفلت والول میں سے مت ہوجانا بے شک جولوگ آپ کے دب کے زویک ہیں وہ اسکی عبادت سے کبرنہیں کرتے

عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَرِّعُونَهُ وَلَهُ يَسْمُعُنُونَ ﴾

اور اس کی پاک بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو مجدہ کرتے ہیں

## ذ کراللہ کا حکم اوراس کے آ داب

ذکر جرکرنے میں بیمی دھیان رہے کہ نمازیوں کوتشویش نہ ہواورسونے والوں کی نیندخراب نہ ہو۔بیسب کومعلوم ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے جو بھی کوئی کام دکھاوے کے لئے یا مخلوق کومعتقد بنانے کے لئے یا پی بزرگی جمانے کے لئے ہوگو بظاہر نیک ہی ہووہ حقیقت میں نیک نہیں ہوتا اور نہ صرف یہ کہ اس کا تواب نہیں ماتا بلکہ وبال

اورعذاب كاسبب بن جاتا ہے۔

اگرکوئی فض (احکام وا داب کی رعایت کرتے ہوئے) زور سے ذکر کر سے کین مقصود اللہ کی رضا ہوتو اس کا اواب طحکا اورا گرکوئی فض ذکر تفقی ہوں تو ایسا ذکر فئی ہی مقبول نہیں ہوگا اور اگرکوئی فض ذکر تفقی ہوں تو ایسا ذکر فئی ہی مقبول نہیں ہوگا اور یمل باعث مؤاخذہ ہوگا کریا کاری کا تعلق اندر کے جذبہ سے جالوگوں کے سامنے مل کرنے کا نام دیا ہے۔ آیت شریفہ میں اقل تو یفر مایا کہ اپنے رب کوعا جزی کے ساتھ اپنے دل میں اور ڈرتے ہوئے یاد کرو پھری فر مایا کہ ایسی آواز سے یاد کرو جوز در کی آواز کی بنسبت کم آواز ہو۔ کی ساتھ اپنے دل میں اور ڈرتے ہوئے یاد کرو پھری فر مایا کہ ایسی آواز سے یاد کرو جوز در کی آواز کی بنسبت کم آواز ہو۔ آگا میں اور ڈرخی میں اور ڈر میں میں اور ڈرٹی ہوئے آگا کہ ایسی آواز سے یاد کرو جوز در کی آواز ہو۔ کہ بردی تا ماکا خصوصی ذکر اس کے کیا گیا کہ یفر اغت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں دل کی توجہ ذکر کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ایسی اور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے دوام ذکر مرابے کہ ہردی تن فر مایا کہ اس سے دوام ذکر مرابے کہ ہردی تن ذکر کرو۔

عَا فَلُولِ مِين من من من من الله عَلَى مَن الْعَقِلِينَ (عَقَات والول من سانه وجاتا) يعن

الله تعالى كى يادىي كلير منااور اسكى يادسے عافل نه مونا۔

فرشنو ل کی سیج اور عبادت : اس کے بعد اللہ علی شائے نے ملاء اعلی کے فرشتوں کی سیجے اور عبادت کا ذکر فر مایا اور
فر مایا کہ بلا شہ جو تیرے رب کے مقرب بندے ہیں وہ اپنے رب کی عبادت سے اعتبار نہیں کرتے بینی اپنی ذات کو بوئی
نہیں سیجھتے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے روگر دانی کریں وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ جانے اور مانے ہیں اور بندگی کے
آ داب بجالاتے ہیں اور اپنی مملوکیت اور عاجزی کو اچھی طرح سیجھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تشیع بیان کرتے ہیں اور اس کے
لئے سیدہ دریز ہوتے ہیں۔ اس کو مورہ نساء میں یوں بیان فر مایا:
لئے سیدہ دریز ہوتے ہیں۔ اس کو مورہ نساء میں یوں بیان فر مایا:
اللہ قرب نو کو میں گئن تنظیم کو کو کہ ان سیکھ کو گؤم اللہ وہ ہی اس کی عبادت سے استوں نے مرکز اس سے
استوں نے برگز اس سے
استوں نے اور مقرب فرضوں نے ہرگز اس سے
استوں نے کہ ایک کو اللہ کے بندے بند کے بنیں اور جو خص اس کی عبادت سے استوں نے کہ اورہ انہیں عنقریب دوز نے میں
جمع فربادے گا (استوں کا ف کامعنی ہے کہ اپنے کو بڑا سیجھ اور کی کام کو اپنی شان کے خلاف جانے)

سحید و تلاوت آتا ہے۔اللہ تعالیٰ شاخ نے حضراتِ ملا تکہ علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ وہ اپنی جگہ ہے جہاں قرآن مجید میں سجد و تلاوت آتا ہے۔اللہ تعالیٰ شاخ نے حضراتِ ملا تکہ علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ وہ اپنی شاخ نے حضراتِ ملا تکہ علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ وہ اپنی شاخ نے حکہ وہ تلاوت ہے اپنی کرتے ہیں اور مومن بندوں کے لئے سجد و تلاوت شیطان کے لئے مشروع فر مایا تاکہ وہ بھی ملاءاعلیٰ کے رہنے والوں کی موافقت میں سجدہ ریز ہوجا کیں ہیسجہ و تلاوت شیطان کے لئے بہت بڑی مار ہے۔حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول اللہ علی نے کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے کہ ہائے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کو تھم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا لہٰذا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا تھم دیا گیا اور میں نے انکار کیا لہٰذا میں میرے لئے دوز نے ہے۔(رواہ مسلم کما فی المشکو قاص ۸ میرے لئے دوز نے ہے۔(رواہ مسلم کما فی المشکو قاص ۸ میرے)

مسكله: سجدهٔ تلاوت كرنے كلے تواس ميں تكبير تحريمه كي طرح ہاتھ أشانانہيں ہے۔ بلكه الله اكبركہتا ہواسجدہ ميں

چلاجائے اورایک بجدہ کرے تکبیر کہتے ہوئے سرأ تھائے اس میں تشہداورسلام نہیں ہے۔

مسكلہ: جیسے آیت بحدہ بڑھنے والے پر بحدہ واجب ہوتا ہے ایسی ہی سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے اگر چداس نے ازادہ کر کے نہ سنا ہوا البتہ تلاوت کرنے والے کے لئے بہتریہ ہے کہ آیت بجدہ حاضرین کے سامنے زور سے نہ پڑھئے ہاں اگر حاضرین سننے ہی کے لئے بیٹھے ہیں تو بحدہ تلاوت زور سے پڑھ دے۔

سجدهٔ تلاوت کی دُعاء

تجدهٔ تلاوت میں اگر سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیم تین مرتبہ کہتویہ می دُرست ہاورا گردُعاء ما تور پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ دعاء ما توربیہ ہے۔

سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَةُ وَشَقَّ سَمُعَةُ وَبَصَوَةً بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (رواه الرواظ دوالتر فدى والسائى كما فى المَّلَا قص ٩٠) (مير يجره في النادات كونكال ديمًا في قدرت ) (مير يجره في النادات كونكال ديمًا في قدرت )

تم تفسير سُورة الاعراف بحمد الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه وتيسيره وله الحمد اوّلا و آخرا سَوْهُ الْنَفْلِ فَكُنَّ مِنْ فَكُونَ فَيْ فَرَدُنَ اللّهِ اللّهُ عَلَى الرّحِيْدِ جَيْنَ بَعْنَ الْكُونَةِ وَكُنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

#### انفال يعني مال غنيمت كابيان

قسف مديو: لفظ انفال نفل كى جمع ہے نفل لغت ميں شئ زائد كو كہتے ہيں اسى لئے فرائض كے علاوہ جونمازيں پڑھى جائيں اورروز برر كھے جائيں انہيں نفل كہا جاتا ہے كيونكہ نوافل اس عمل سے زائد چيز ہے جس كالا زى طور پر حتم ديا گيا ہے۔ جہاد كے موقعہ پر جوزشمنوں كے اموال ہاتھ آجائيں جنہيں مال غنيمت كہا جاتا ہے۔ يہاں انفال سے وہ مرادہيں اورامير لشكر جو غازى كے لئے اس كے مقررہ حصہ سے زائد دينے كا اعلان كردے۔ اس كو بھی نفل كہا جاتا ہے مسلمان كى جنگ اللہ تعالى كى رضامندى كے لئے ہوتى ہے وہ مال كے لئے نہيں لڑتا 'اللہ تعالى كى رضا كے ساتھ جو مال غنيمت سے حصر ل جائے وہ اللہ تعالى كامزيد انعام ہے (اس لئے اس كو انفال كہا جاتا ہے)۔

گر شتہ اُمتوں میں اموال غنیمت کا حکم: پہلی امتوں میں جب کا فروں سے جنگ ہوتی تھی ادرا کے مال ہاتھ آتے تھے نہیں آپس میں بانٹے اوراستعال کرنے کی اجازت نہتی بلکد آسان ہے آگ آتی تھی اورا سے جلادی تی تھی' اور بیاس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجاہدین کا جہاد قبول ہوگیا۔اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جاتا اور آگ نازل نہ ہوتی توسم جھا جاتا تھا کہ اس مال میں سے کسی نے پھے غلول کیا ہے' یعنی چھیا کر پھے مال لے لیا۔

ایک نی کے جہاد کا واقعہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کے جہاد کا واقعہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند آگ آئی تا کہ ان کو کھا جائے گرآگ نے ایک نبی نے جہاد فرمایا اور فتح کے بعد اموال غنیمت جمع کئے گئے۔ اس کے بعد آگ آئی تا کہ ان کو کھا جائے گرآگ کے اس کے بعد اموا یہ جمالیا۔ انہوں نے اپنی تو مے خرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے لہٰذا ہر قبیلہ کا ایک آدی جمھ سے بیعت کرئے بعد ت کرتے ایک خض کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیک کردہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیل لاگر کہ میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بیل کے مرکے برابرسونا لے کرآئے اور اس کو مال غنیمت کو جلادیا۔ (رواہ البخاری ص ۱۳۸۴ ج۱) غنیمت میں ملاکر رکھ دیا تو آگ آئی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلادیا۔ (رواہ البخاری ص ۱۳۸۴ ج۱)

اموال غنيمت كاحلال ہونا أمت محريكي خصوصيت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ مجھے انبیا علیہم السلام پر چھے چیزوں

کے ذریعہ نصنیات دی گئی۔ایک میر مجھے جوامع الکلم عطا کے گئے (جوالفاظ مختصر ہوں اور بہت سے معانی پر دلالت کرتے ہول نہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے) دوسر ہو رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی (کہ دور دور تک دشمن ہیبت کھاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں) تمیسر ہاموال غنیمت میرے لئے حلال کر دیئے گئے۔ (جو دوسری امتوں کے لئے حلال نہ تھے) چوتھے پوری زمین میرے لئے جدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی (جہاں وقت ہوجائے نماز پڑھ لیں مجد کی کوئی قید نہیں اور پانی نہ ملے تی ہم کہا نہیاء کرام علیہ مالسلام اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے چھٹے میرے آنے پر نہیوں کی آ مرخ کردی گئی (رواہ مسلم)

اموال غنیمت کی قسم میں اختلاف اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ

تفیرروح المعانی ص ۱۹ج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ بدر میں جوا موال غنیمت حاصل ہوئے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ یہ کس طرح تقسیم کئے جائیں؟ ان کے بارے میں مہاجرین کا فیصلہ عجر ہوگا یا انصار کا یا دونوں جماعتوں کا ؟ اس پر آیت بالا نازل ہوئی ان حضرات کے سوال کے جواب میں اللہ جل شاخہ نے فرمایا قُلِ الْاَنْعُالُ یِلْمِو گالزَّسُولِ (آپ فرما دیجے کہ اموال غیمت مضرات کے سول بی کے جواللہ تعالی اور اس کے رسول علی اللہ اللہ اللہ علی کے مسلم کی مطابق رسول اللہ علی تقسیم فرما کیں گارے کو کوئی در ہے۔ کی طرف سے صادر ہولی نالہ تھا گی کے میں کے مطابق رسول اللہ علی تقسیم فرما کیں گاس بارے میں کی کی دائے کو کوئی دخل نہیں چنا نے بعد میں اکی تقسیم کا طریقہ بیان فرماد یا جوآئیت کریمہ واغلی کوئی آنٹ اُغینہ نُدُونُ شَکَی وَ میں مہ کورہے۔

الله سے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم

بدار شاد فرما کرکہ'' انفال اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہیں'۔ تین باتوں کا تھم فرمایا اقرل بیر کہ اللہ ہے ڈرواور دوم بیر کہ اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھواور سوم بیر کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بیر بیٹیوں تھیجتیں الیں ہیں کہ ان پڑھل کرنے ہے آخرت میں بھی کامیا بی ہوگی کیونکہ تفوی اختیار کرنے کی صورت میں گنا ہوں سے پر ہیز رہے گا اور آپس کی اصلاح کرنے ہے حسد اور بغض اور نزاع وجدال سے سلامتی رہے گی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تو ایمانیات کی کے رسول کی اطاعت ہی تو ایمانیات کی روح ہے۔ اس میں ہر برائی کی کاٹ ہے۔

انفال کے دوسرے معنی: بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں انفال کے دوسرے معنی مراد ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب امرِ لشکریوں اعلان کردے کہ جو شخص کسی کا فرکو ہار دیتو اس کا فرکا سامان قاتل ہی کو دیا جائے گا اور کی چھوٹے سے فوجی دستہ کو ہوئے کئر سے انتخاب کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لئے بھیج دے اور بیا علان کردے کہ وہاں سے جو مال غنیمت ملے گا وہ تم ہی کودے دیا جائے گا میہ جو علیمدہ غنیمت ملے گا وہ تم ہی کودے دیا جائے گا میہ جو علیمدہ سے خصوص کرنے کا اعلان کر دیا جائے وہ نقل ہے بعض روایات

ے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے بعض واقعات انفال کے بارے میں پیش آئے تھے اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی (راجع تفیر ابن کیرص ۲۸۳ ج۲) جن حضرات نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یَسْنَلُو نَکَ عَنِ اُلاَنْفَالِ میں لفظ عَنُ زائد ہے اور یَسْنَلُونَ جمعیٰ یطلبون ہے لیکن عَنُ کوزائد کمنے والی بات ول کونیں گئی. واللہ تعالی اعلم بالصواب

اِنْكَا الْمُؤُمِنُونَ الْكِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلْتُ قُلُونِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَجِلْتُ قُلُونِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ اللهَ وَلَا يَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ

## اہل ایمان کے اوصاف کابیان

قضسيو: ان آيات ين الل ايمان ك چنداد صاف يان فرمائ ييل-

جب الشركا فر كربوتا ہے توان كول خوف زده بوجاتے بين الله كافكركيا جاتا ہيں الله كافكر بوتا ہے تو بالله كافكركيا جاتا ہے توان كول خوف زده بوجاتے بين ال كولوں پرالله كاظمت اللي جھائى بوئى ہے كہ جب الله كافكر بوتا ہے تو بيب اورخوف كى وجہ سے ان كول فرر جاتے بين موئن بنده كوالله تعالى كى طرف توجه رہتى ہے اوروه الله تعالى كو يا دكرتا رہتا ہے توالله كى يا دسے اس كول كوالله تعالى كا موجہ اس كے سامنے الله كافكر كر بوتا ہے تو الله تعالى كى عظمت اور جلال كى وجہ سے اس كول ميں خوف بيدا بوجاتا ہے اور جب اس كے سامنے الله كافكر كر بوتا ہے تو الله كا اراده كر سے اور اس سے كه ديا جائے كول ميں خوف بيدا بوجاتا ہے اور گناه كرنے كى جرائے بيس كرتا برخلاف اہل كفر اور اہل نفاق كے كول ميں ايلان بيس الله كول ميں الله كول كول

الله كى آيات برصى جاتى بين تو الله ايمان كا ايمان برص جاتا ہے دوسرى صفت يه بيان فرمائى كر جب ان پرالله كى آيات برص جاتى بين ان كوسائى جاتى ہيں تو ان كے سفت ان كا

ایمان بڑھ جاتا ہے بعنی نورایمان میں ترتی ہوجاتی ہے اوراعمال صالحہ کی طرف اور زیادہ توجہ ہوجاتی ہے اورایمان ویقین کی وجہ سے اعمالِ صالحہ کی طرف طبیعت خود بخو دھلے گئی ہے اور گنا ہوں سے نفرت ہوجاتی ہے۔

تیسری صفت بہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پرتوکل کرتے ہیں توکل اہل ایمان کی بہت بوی صفت ہے اور بہت بری منقبت ہے اپنے سب کا موں میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسباب ظاہرہ اختیار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی پر نظرر کھنا اور بہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور قاضی الحاجات ہے اور ہم اس کے ہر فیصلے پر اس کے قضاء وقد ر پر راضی ہیں بیدا بل ایمان کی عظیم صفت ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ توکل کا تھم دیا ہے اور اصحاب توکل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ آلی عمران میں فرمایا اِنَّ اللہ یُنہ حِبُ المسمَنَّ وَ تُحلِینُ وَ ابلا شباللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ) سورہ قلم میں فرمایا قُل کُوالزُ مُن اُلمائی اللہ یک کہ وہ کہ کہ وہ ہوں کہ کون ہے کھی گراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھی اللہ و فلک کیا سوعقریب جان لو کے کہ کون ہے کھی گراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھی اللہ و فلک کے اور ہم نے اس پر توکل کیا سوعقریب جان لو کے کہ کون ہے کھی گراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھی گراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھی گراہی میں کا فی ہے )۔

وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں چوتھی صفت سے بیان فرمائی کدوہ نماز قائم کرتے ہیں اور یا نچویں صفت سے بیان فرمائی کہ جو پھے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ بدنی عبادات میں سب سے بوی عبادت نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ مالی عبادات کا بھی بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ اقامت صلوۃ بیہ کے نمازکواچھی طرح اداکیا جائے جیسا کے سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کیا كياب-اورمارز فنهم كعموم مسب كهداخل ب-بيلفظ ذكوة مفروضا ورصدقات واجباورنا فلرسبكوشال ب-مْدُكُوره صفات والے سيج مؤمن بين: آخر من فرمايا أوليّاكَ هُوُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُوْ وَرَجْتُ عِنْكَ رَبِهِ فَدُو مَغْفِيرَةً وَإِنْ فَي كُونِيرً (بيلوك سيح مؤمن بين ان كے لئے ان كرب كے ماس درجات بين اور مغفرت ب اور رزق کریم ہے) اس میں اول تو بیفر مایا کہ جن حضرات کا اُوپر ذکر ہوا یہ سیے مؤمن میں پھران کے لئے درجات اور مغفرت اوررزق كريم كى بشارت دى بعض مفسرين فرماياب كدييتين انعام فركوره بالا تين قسم ك اوصاف كم مقابل ہیں ایمان باللہ اور اللہ کے ذکر کے وقت ہیب سے سہم جاتا اور اس کی آیات سن کر ایمان کا بردھ جاتا اور اس کی ذات پر بجروسكرنا بيامورقلب يعنى دل مصمحلق بين اس كاانعام درجات عاليدر فيعهى صورت ميس مطحكا اورا قامة الصلاة ميس تمام بدنی عبادات آگئیں۔ان کے مقابلہ میں مغفرت کا انعام ہے (عموماً عبادات بدنید کے ذریعہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے)اوروجوہ خیریل مال خرچ کرنے کے مقابلہ میں رزق کاوعدہ فرمایا وال صاحب الروح (ص١٦٩ج٩)وربما يقال في وجه ذكر هذه الاشياء الثلاثة على هذا الوجه ان الدرجات في مقابلة الاوصاف الثلاثة اعنى الوجل والاخلاص والتوكل ويستأنس له بالجمع والمغفرة في مقابلة اقامة الصلوة ويستأنس له بما وردفي غير ما خبران الصلوة مكفرات لما بينها من الخطايا وانها تنقى الشخص من الذنوب كما يسقى الماء من الدنس، والرزق الكريم بمقابلة الانفاق اه (صاحب روح المعانى فرمات بيناس ترتیب سے ان تین چیزوں کے ذکر کی وجہ بعض دفعہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت کے درجات تو تین اوصاف یعنی خوف اضلاص اور تو کل کے بدلہ میں اور اطمینان ومغفرت نماز قائم کرنے کے بدلے اور کی احادیث میں ہے کہ نمازیں ایک دوسرے کے درمیانی وقت کی کوتا ہیوں کے لئے کفارہ ہیں اور بیآ دمی کو گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف کردیتی ہیں جسے یانی میل کوصاف کردیتا ہے اور رزق کر یم انفاق کے بدلہ میں ملے گا)

ورجات جنت کی وسعت: حصرت عبادہ بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا جنت میں سودر ہے ہیں اور ان درجات کے درمیان آپس میں اتناناصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے ان میں فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہیں اور اس کے اوپر الله تعالیٰ کاعرش ہے سو جبتم اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو (رواہ التر فدی کما فی المشکوۃ ص ۲۹۸)

حضرت أبوسعيدرضى الله عندسے روايت ہے كدرسول الله عليہ نے ارشاد فرمایا جنت ميں سودر جات ہيں اگر سارے جہان ان ميں سے ایک درجہ ميں جمع ہو جائيں تواس ایک درجہ ميں سب ساجائيں۔(مشکوۃ المصابيح ص ٢٩٧)

## كَهُاۤ ٱخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِكَرِهُونَ ٥

جیا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے تن کے ساتھ آپ کو نکالا اور بلا شہد و منین کی ایک جماعت کو گرال گزر رہا تھا'

## يُجَادِلُونَكُ فِي الْحِقِّ بَعْدَ مَاتَبَكِنَ كَانَهُا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَ

وہ آپ سے تن کے بارے میں جھگ رہے تھ اس کے بعد کے ظہور ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف استکے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ د مکیورہ ہیں

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ الْهَالْكُمْ وَتُودُونَ انَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ

اور جب الله تم سے وعدہ فرمار ہاتھا كدو جماعت ش سے ايك جماعت تبہارے لئے ہاورتم خواہش كرر بے تھے كہ جو جماعت شوكت والى نبيس ب

تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ٥ لِيُحِقّ

وہ تبہارے کئے ہوجائے اوراللہ جا ہتا ہے کہاہے کلمات کے ذریعہ فق کاحق ہونا ثابت فرمادے اور کا فروں کی جڑکا ہ دے تا کہ حق کو

الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكُوهُ الْمُبْرِمُونَ ٥

سچا کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے اگرچہ مجرموں کو نا گوار ہو

### غزوهٔ بدر کا تذکره

قضصيد: ان آيات مي غزو و بدر كاذكر ب اور كوع كفتم تك بلكداس كے بعد بھى متعدد آيات ميں اس كا تذكر و فرمايا بها اور پھر مزيد تفصيل اس سورت كے پانچويں اور چھے ركوع ميں بيان فرمائى ہے غزو و بدر كا پھر تذكر و سور و آل عمران كے ركوع نبر ۱۲ (انوار البيان ٢٠) ميں اور پھر آل عمران كے ركوع نبر ۱۲ (انوار البيان ٢٠) ميں اور پھر آل عمران كے ركوع نبر ۱۲ (انوار البيان ٢٠) ميں گزر چكا ہے۔ و ہاں فرمايا

ہے وَلَقَكُ نَصُرُكُمُ اللهُ بِكَندٍ وَ اَنتُمُ اَذِلَةً ﴿ (اورب بات واقعی اور قیقی ہے کہ الله تعالی نے مقام بدر میں تمہاری مدفر مائی جب کہ تم مرور تھے)

آ کے بوصے سے پہلے بوراواقعہ ذہن شین کرلینا جائے تا کہ آیات کر بمدیس جواجمال ہاس کی تشری سمجھیں آ جائے قریش مکہ ہرسال تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے مکمعظمہ سے شام کوجا کیں توراستہ میں مدینہ مورہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ شہر دینہ میں داخل نہ ہوں تو دورسے یا قریب سے اس کی محاذات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے اب آ گے سیمجیں کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لئے شام گیا ہوا تھا بہت سے لوگوں نے اس تجارت میں شرکت کی تھی اور اين اموال لكائے تھے۔قافلہ كروار ابوسفيان تھے جو (اسوقت تك مسلمان بيس ہوئے تھے)جب ابوسفيان كا قافلہ شام سے واپس ہور ہا تھا جس میں تمیں یا چالیس افراد تھے اور ایک بڑا اُونٹ تھے تو سرور عالم علی کواس قافلہ کے كررنے كاعلم موكيا۔ آپ علي نے اپنے سحاب سے فرمايا كرقريش كا قافلدادهرے كررر باہ چلواس قافلدكو بكري مع مكن برك الدنعالي ان لوكول ك اموال تم كوعطا فرمادي آب في تاكيدى تكم نبيل فرمايا تعااوريم مي نبيل فرمايا تعا کہ جنگ کرنے نکل رہے ہیں اس لئے بعض صحابہ آپ کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور بعض مدینہ منورہ ہی میں رہ گئے ابو سفیان کوخطرہ تھا کہ راہ میں مسلمانوں سے تم بھیرنہ ہوجائے اس لئے وہ راستہ میں راہ گیروں سے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا جار ہا تھا کہ مسلمان ہمارے قافلہ کے دریے تونہیں ہیں۔جب آنخضرت سرورِ عالم علی نے اپنے محابی کے ساتھ مدینه منوره سے سفر فرمایا تو ابوسفیان کواسکی خبرل گئی اس نے ابناراستہ بدل دیا اور مضم بن عمر وغفاری کواہل مکہ تک خری بنانے نے لئے جلدی جلدی آ مے روانہ کردیا اس کواس کام کامختنانددینا بھی طے کردیا مصمنم جلدی سے ملہ پہنا اوراس نے خروے دی کہ محمد علی ہے ساتھیوں کے ساتھ تبہارے قافلے کے دریے ہیں اور مدینه منورہ سے رواند ہو م بیں اپنے قافلہ کی حفاظت کر سکتے ہوتو کرلؤ پی خبر سنتے ہی اہل مکہ میں ال چل کچ گئی اور مقابلہ کے لئے ایک ہزار آ دمی جن كاسردار ابوجهل تفايوے كر وفر اور اسباب عيش وطرب كے ساتھ اكرتے اور اتراتے ہوئے بدر كى طرف رواند ہو كے بدراكيا بادى كانام بجو كم معظمه براسترالغ مديند منوره كوجاتے موئے راستد ميں يوتى بيال سديد منور ہومیل سے کچھ کم رہ جاتا ہے بدرنامی ایک مخص تھاجس نے اس ستی کوآباد کیا تھااس کے نام پراس بستی کانام ہےاور ایک قول بیے کہ مقام بدر میں ایک کنوال تھااس کا نام بدر تھاای کنویں کے نام سے بیآ بادی مشہور تھی قریش مکہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لے کر نکلے تھے تا کہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لئے أجمارین اس لفكر میں تقریباً تمام سرداران قریش شامل سے صرف ابولہب نہ جاسکا تھا اس نے اپنی جگد ابوجہل کے بھائی عاصم بن هشام کو بھیج دیا تھا'ان لوگوں کے ساتھ دیگر سامان حرب کے علاوہ ساٹھ گھوڑ ہے اور چھ سوز رہیں تھیں اور سواری کے اونٹوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ذریح کرنے اور کھانے کھلانے کے لئے بھی اونٹ ساتھ کے کرچلے تھے سب سے پہلے ابوجہل نے مکہ سے باہرآ کر دس أونث ذبح كرك فشكركو كهلائ مجرمقام عسفان بيس أميه بن خلف في نواونث ذبح كي مجرمقام فكديد يسهيل بن عمرونے سواونٹ ڈنے کئے پھر اگلی منزل میں شیبہ بن رہیدنے نواونٹ ذنے کئے پھراس سے اگلی منزل میں (جومقام جھہ مستمی) عتب بن ربید نے وس اونٹ ذی کئے۔ای طرح ہر منزل میں دس وس اُونٹ ذی کرتے رہے اور کھاتے

کھلاتے رہے اور ابوالیخری نے بدر پہنچ کردس اُونٹ ذرج کئے۔

قريش مكبة مكم عظمه سے چلے اور آنخضرت سرور عالم علي ميند منوره سے روانہ ہوئے تھے بير مضان المبارك كا مبينة تقاآب نعبدالله بن ام كمتوم رضى الله عنه واپنا خليفه بناياده آپ كتشريف لے جانے كے بعدلوگول كونماز برهات تھے۔آپ کے ساتھ رواندہونے والوں میں حضرت اُبولبابدرض اللہ عندہی تھے۔آپ نے انہیں مقام روحاء سے واپس کردیا اورامير مدينه بنا كربيج ديا-آپ كشكرى تعداد تين سوتيره تى اورآپ كے ساتھ ستر اونٹ تھے جن پرنمبروار سوار ہوتے تھے۔ ہر تین افراد کوایک اُونٹ دیا گیا تھا۔خود آپ علی جھ حضرت ابولبابہ اور حضرت علی کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک تھے۔ نوبت كاعتبارے آپ بھى بيدل چلتے تھے۔مقام روحاءتك يهى سلسلدر باجب روحاء سے حضرت أبولبابية كووالس فرما ویا تو آب حفرت علی اور حفرت مرتد کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک رہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے پیدل چلنے کی نوبت آتی تھی تو حضرت ابولبابداور حضرت علی رضی اللہ عنہما عرض کرتے تھے کہ یا رسول الله علية آپ برابرسوارر بين بهمآپ كى طرف يدل چل ليس كے آپ نے جواب ميں فرمايا ما أنتسما باقوى منى و لا أنا باغنى عن الاجر منكما (مشكوة المصانيح ص ١٣٠٠) (تم دونول مجهس زياده توى نبيس مواور تواب کے اعتبار سے بھی میں تمہاری بنسبت بے نیاز نہیں ہوں۔ یعنی جیسے تمہیں تواب کی ضرورت ہے مجھے بھی تواب کی ضرورت ہے) جب آنخضرت علی وادی ذفران میں پہنچ تو وہاں قیام فر مایا۔اب تک تو ابوسفیان کے قافے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہور ہاتھا یہاں پہنچ کر خبر ملی کہ قریش مکہ ہے جنگ کرنے کی نوبت آگئی۔ آپ علیہ نے نے حضرات صحابہ ﷺ مشورہ فرمایا کے قریش ہمارے مقابلہ کے لئے نکل چکے ہیں اب کیا کیا جائے۔حضرت اُبو بکررضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اوراچھا جواب دیا پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا پھر حضرت مقدالاً کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ آپ پنی رائے کے مطابق تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اللہ ك قتم ايهانه موكاجيد بى اسرئيل في موكات كهدوياتها إذهب أنه وربك فقايتلاً إِنَّا هِ فَمَا قَاعِلُ وَنَ (تواور تيرارب علے جائیں دونوں قال کرلیں ہم تو یہاں بیٹے ہیں) آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ قال کرنے والے ہیں۔ قتم اس ذات کی جس نے آپ کوئل دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد کے سماتھ لے چلیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے اور جنگ سے منہ نہ موڑیں گے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس (اے لوگوا مشورہ دو) آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصاری حضرات اپنی رائے پیش کریں۔ آپ کی بات من کر حضرت سعد بن معاق نے عرض کیا (جو انصار میں سے تھے) کہ یارسول اللہ علیہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پرائیان لائے۔ آپ کی تصدیق کی ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہا در ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات ما نیں گے اور فرما نبر داری کریں گے آپ اپنے ارادہ کے موافق عمل کریں اور تشریف لے چلاس ہم آپ کی بات ما نیں گے اور فرما نبر داری کریں گے آپ اپنے ارادہ کے موافق عمل کریں اور تشریف لے چلاس ہم آپ کے ساتھ ہیں جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اگر راہ میں سمندر آگیا اور آپ اس میں داخل ہونے نگیری تھے نہ درہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے نگیری تو جو کی ہم جنگ میں میں داخل ہونے نگیری تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی چھے نہ درہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے نگیری تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی چھے نہ درہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے نگیری تھا کہ سے ایک شوائی میں سے ایک شخص بھی چھے نہ درہے گا ہم جنگ میں داخل ہونے نگیری تو میں میں سے ایک شخص بھی تھی نہ درہے گا ہم جنگ میں سے ایک شخص بھی تھی نہ درہ گا ہم جنگ میں میں سے ایک شوائی ہونے کی میں سے ایک شوائی ہیں ہونے کی موافق میں میں سے ایک شوائی کی درہ میں سے ایک شوائی ہونے کھی سے درہ میں سے ایک شوائی ہونے کھی سے درہ سے درہ میں سے ایک شوائی ہونے کی موافق کیا کہ مورفق کی موافق کی میں سے درہ میں سے درہ میں سے درہ کی سے درہ مورفق کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی درہ میں سے درہ کی مورفق کی کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی مورفق کی کی کی مورفق کی ک

ڈٹ جانے والے ہیں اور دھن کے مقابلہ میں مضوطی کے ساتھ معرکہ آ رائی کرنے والے ہیں۔امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو الی بات دکھاوے جس سے آپ کی آسکھیں ٹھنڈی ہوجا کیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ چلئے۔
حضرت سعد بن معاذ گی بات من کر آپ کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ چلوخوش خبری قبول کرلو۔اللہ تعالی نے جھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو جماعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قریش مکہ کا لئنگر ) آپ نے بیجی فرمایا کہ اللہ کی تسم میں ویکھ رہا ہوں کہ جس جماعت سے مقابلہ ہوگا ان کے مقتولین کہاں کہاں پڑے ہیں۔

اس كے بعد آپ اين صحابة كے ساتھ بدركى طرف روانہ ہو گئے۔ راسته ميں ايك غلام سے ملاقات ہوكى حضرات صحابہ نے اُس سے یو چھا کہ ابوسفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہااس کا تو مجھے کوئی پہنہیں۔ یہ ابوجہل عتب اور اُمیدین خلف آرہے ہیں۔بعض روایات میں یول ہے کہ جب ابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے تو ایک دن یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ابوسفیان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس سے تعرض كرنے نظے بيں (وہ قافلہ تو نكل چكاہے) اب قریش مكہ كے آنے كی خبرتی گئے ہے۔ أن سے مقابلہ ہونے كى بات بن رای ہاں بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ربعض صحابات کہا کہ میں قو قریش کے فشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں آپ تو ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے تھے آپ نے پھروہی سوال فرمایا کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیارائے ہاس پر حضرت مقداد نے وہ جواب دیا جوعفریب گزرچکا بعض روایات میں ہے کہ بیسوال جواب مقام روحاء میں ہوئے بعض صحابہ نے جوبیکها تھا کہ میں قریش مکہ سے جنگ کی طاقت نہیں۔ان کے بارے میں بیآیت نازل مولى - وَإِنَ فَرِيْعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِمُونَ مُهَادِلْوَلُكَ فِي الْحِقَّ بَعْلَ مَالَبُكِنَ كَانْكَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِةِ وَهُنَ مَنْظُرُونَ (اور بلاشبہ ومنین کی ایک جماعت کو گرال گزرر ہاتھاوہ آپ سے حق کے بارے میں جھڑر ہے تھے اس کے بعد کہ حق ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ دہ موت کی طرف ہانکے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں) جب ابوسفیان اپنے قافلہ کو لے کر مسلمانوں کی زدے نے کرنکل گیا تواس نے قریش مکے پاس خرجی کتم ماری مفاظت کے لئے نکلے تھے اب جبرہم نے كرنكل آئے ہيں تو تمهيں آ كے برصنے كى ضرورت نہيں \_للذاوالس چلے جاؤاس پر ابوجهل نے كہاالله كاتم مم والس نہيں لوٹیں گے جب تک کہ ہم بدرنہ بین جا کیں وہاں تین دن قیام کریں گے۔اونٹ ذیج کریں گے کھانے کھلائیں گے۔ شرابیں پئیں گےاورگانے والیاں گانے سائیں گی اور عرب کو پنتا چل جائے گا کہ ہم مقابلہ کے لئے نکلے تھے ہمارے اس عمل سے ایک دھاک بیٹھ جائے گی اورلوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔لہذا چلوآ کے بردھو۔

اللہ جل شاخہ نے اپنے رسول علیہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تہمیں غلبہ دیا جائے گا۔ جب آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ فرمایا تو اُن میں سے بعض صحابہ نے بیمشورہ دیا کہ اُبوسفیان کے قافلے ہی کا پیچھا کرنا چاہئے کیونکہ وہ لوگ تجارت سے واپس ہورہ ہیں جنگ کرنے کے لئے نہیں نکا اُن میں لڑنے کی قوت اور شوکت نہیں ہے لہٰذا اُن پر غلبہ پانا آسان ہے اور قریش کا جوافشکر مکہ مکرمہ سے چلاہے وہ لوگ تو لڑنے ہی کے لئے چلے ہیں اور تیاری کرکے نکلے ہیں۔ لہٰذا اُن سے مقابلہ شکل ہوگا۔ ان لوگوں کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فرمایا: وکتو کو دُون کا سے اور تیاری کرکے نکلے ہیں۔ لہٰذا اُن سے مقابلہ شکل ہوگا۔ ان لوگوں کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فرمایا: وکتو کو دُون

آن غَيْرُ ذَاتِ النَّوْلَةِ قَكُوْنُ لَكُوْ اورتم عالم عَلَيْ اللَّهُ واورآ ب كساتها المعالى المبين قل المركم المركم وجهور في بهت تكفيس دى تيس اور كد مركم وجهور في بهت تكفيس دى تيس اور كد مركم وجهور في بهجور كرديا تفاح تن فنو دقول كرتے تقاور فند دوسروں كوقبول كرنے ديے تھے غير متوقع طور پر بدر ميں پنچا ورمعر كه پيش آنى كى صورت بن گئے۔ اس ميں گوبعض الل ايمان كوطبعاً كراہت هي كين الله تعالى كى تقدير سب پرغالب ہے۔ جنگ ہوئى اورائل كمدنے زبر دست شكست كھائى اوران كافخر اور طمطراق سب دھرارہ گيا۔ جس كى تفصيل ان شاء الله تعالى عنقر يب بيان ہوگى۔ اس كے بارے ميں الله تعالى نے ارشاد فرمایا: وَيُرِيْنُ اللهُ اَنْ يُحِيُّ الْتُكُونِيُّ اللّهُ اَنْ يُحِيُّ الْتُحَقِّ بِكُلِمْتِهِ (اللهُ كو يم خطور تفال كا اللهُ كو يُحَلِمُ اللهُ ال

الله تعالی نے ایسی تدبیر فرمائی کہ شرکین مکہ ذلیل ہوئے اسلام کاحق ہوناعلی العیان ثابت ہوااور باطل کا باطل ہونا بھی ظاہر ہوگیا۔ دوست اور دشمن سب نے دیکھ لیا۔ اس لئے یوم بدرکو یوم الفرقان فرمایا۔ جیسا کہ اس سورت کے پانچویں رکوع میں آرہا ہے۔ (پوری تفسیل کے لئے البدایوانہ ایس ۲۵۲ ت) کامطالد فرمائیں)

فاكده: كَمْ الْخُرِيكَ رَبُّكَ مِن جوكاف تشبيه إلى عبار عين مفسرين عدمتعدداقوال بين بعض حضرات ني فرمايا بكريا خلاف المغانم سمتعلق ماورمطلب بيب كما انكم لما احتلفتم في المغانم انتزعه الله منكم كذلك لما كرهتم الخروج الى الاعداء كان عاقبة كراهتكم أن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى (جيهاكم في الغنيمت من اختلاف كياتوالله تعالى في م چین لیاای طرح جبتم نے دشمن کی طرف نطنے کو ناپند کیا تواس کے دشمنوں سے لڑائی مقدر کر دی اور تمہاری اور دشمن کی مْ بِهِيرُ كرادي بغيركى وعده وميعادك )اوربعض حفرات في التنبيكواس طرح بيان كيا بــــيسُالُونك عن الانفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا اخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتاله فسنعدله ذكرهما (وه آپت مال غنیمت ایسے مانگتے ہیں جیسے وہ آپ سے بدروالے دن جھگز رہے تھے اور کہدرہے تھے آپ نے ہمیں قافلہ کے لئے نکالاتھالڑائی کی خبرتونہیں دی تھی کہ ہم اس کی تیاری کرتے ) (ابن کثیرص ۲۸۵٬۲۸۳ م) صاحب روح المعانی نے متعدد وجوه فل ين أن يس سايك يد المحالهم هذة في كراهة ماوقع في امر الانفال كحال احراجك من بيتك في كراهتهم له (غيمت كمعالم من واقع بون والى صورتحال من ان كى تاينديدگى الى بجيدة پكا ان کو گھرے نکالنا انہیں تا پیند تھا) (لیعنی پرلوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں ایے سوال کرد ہے ہیں جیسا کہ اس وقت جھررے تے جبآپ واللہ تعالی نے غزوہ بدر کے لئے مد عظمہ سے نكالاتھا۔ أس وقت بيلوك كمدرے سے كميس بہلے سے نہیں بتایاتھا کہ جنگ کرنی ہوگا۔ اگرآپ پہلے سے بتادیتے توہم اُس کے لئے تیاری کر لیتے ) (هدا راجع الی ما ذکرہ ابن كثير اولا) پرصاحب روح المعانى نے ايك قول يُقل كيا ہے كہ تقديره واصلحوا ذات بينكم كما احرجك وقد النفت من خطاب جماعة إلى خطاب واحد (اصل عبارت يه كداورتم آپس مس اصلاح كراوجيها كرآپ کونکالا ہے۔ اس میں پہلے جماعت کوخطاب ہے پھر روئے خن ایک کی طرف ہوگیا) پھر لکھا ہے۔ وقیل المواد واطبعوا الله والرسول کی ما اخوجک اخواجاً لا مویة فیه وقیل التقدیر یتو کلون تو کلا کما اخوجک. وفیه اقوال اخر و بعض نے کہا ہے مرادیہ ہے کہ اور اللہ ورسول کی اطاعت کروجیہا کہ اس نے تجھے نکالا کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا تقدیریہ ہے کہ وہ مجروسہ کھیں جیسا کہ اللہ نے تجھے نکالا) (راجع روح المعانی ص ۱۹۹ج ۹)

فا کمرہ کمبر از اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے قریش مکہ سے مقابلہ کرنے کا مشورہ کہاں فر مایا ۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت پر پہنچنے کے بعد مشورہ فر مایا اور بعض روایات میں ہے کہ وادی ذفران میں مشورہ کیا جمکن ہے تینوں جگہ مشورہ فر مایا ہواور بار بار میں کہ مقام روحاء میں اور بعض روایات میں ہے کہ وادی ذفران میں مشورہ کیا جمکن ہے تینوں جگہ مشورہ فر مایا ہواور بار بار انسار سے ان کی رائے کا اظہار مطلوب ہوتا کہ ان کی رضا اور رغبت کا خوب یقین ہوجائے اور مکن ہے کہ راویوں سے جگہ کی تعیین میں بھول ہوئی ہو واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## غزوهٔ بدر کے موقعہ پررسول علی کا دُعاء میں مشغول رہنااور آپ کی دعا قبول ہونا

قضد بین از قریش مکراپ الشکراور ساز و سامان اورگانے والی عور تیں لے کربدر پہنے گئے۔ یہ لوگ مکہ مرسے آئے سے آئے خضرت سرور عالم علیہ بھی مدید منورہ سے روانہ ہو کر چندون میں بدر پہنے گئے۔ راستہ میں متعدد مراحل میں قیام فر مایا اور حضارت سی بدر پہنے گئے۔ راستہ میں متعدد مراحل میں قیام فر مایا اور حضارت سی بھی سے مشوہ کیا جس کی تفصیل اُو پر گزر چکی ہے۔ صاحب روح المعانی ص۲ کا ج میں بحوالہ سلم وابو داؤد و تر نہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ داؤد و تر نہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ بران حضرات بین سودی سے پھیا و پر تھے (ان حضرات کی مشہور تعداد ۱۳۱۳ ہے جیسا کہ تھے بخاری ص ۱۲ میں ذکر ہے ) اور مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ ایک بزار سے بچھ ذیا دہ تھے آپ نے تبلہ کی طرف رخ کیا پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زور دار دُعا کرتے رہے دُعاء کے الفاظ یہ ہیں آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زور دار دُعا کرتے رہے دُعاء کے الفاظ یہ ہیں

اَللَّهُمَّ اَنْجِزُلِیُ مَا وَعَدُتَّنِی اَللَّهُمَّ اِنْ تُهْلِکُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَام لَا تُعْبَدُ فِی الْاَرْضِ (اے الله آپ نے جو جھے سے وعدہ فرمایا ہے پورا فرمائے الله اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگی تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی)۔

مطلب یہ کا کہ دائل اسلام کی مختصری جماعت ہے اگر یہ ہلاک ہو گئ تو جوان کے پیچے مدیند منورہ ہیں رہ گئے ہیں ان میں بھی کمزوری آ جائے گی اور ایمان واسلام کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا پھر آپ کی عبادت کرنے والاکوئی ندر ہے گا۔
آپ نے یہ بات ناز کے انداز میں بارگاوالٰی میں عرض کردی ورنداللہ تعالیٰی عبادت اگرکوئی بھی نہ کرے اور بھی بھی نہ کرے تواس بے نیاز وحدہ لاشر کیہ کوکوئی ضرریا نقصان نہیں بھئے سکتا (وہ کسی کی عبادت کا مختاب آپ قبلہ رُخ ہو کہ بات کی تا پہر ہوں کے بیال کے ہوئے برابراس دُعاء میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ علیہ کے کا ندھوں سے گرگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی چا در لے کر آپ کے مونڈھوں پر ڈال دی پھر آپ سے چہٹ کے اور عرض کیایا نبی اللہ ابس کیجئے آپ نے جوایے رہ سے بہت زور دار دُعا کی ہے یہ کافی ہوگئی۔ بے شک آپ کا اور بان اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فر مائی اور ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مدونہ مایا جو سمل آتے رہیں گئافظمو د فین کا ایک معنی تو وہ ہے جو ہم نے ایک بھرا کہ ایک میں سے ایک ہوئر شتے کے پیچھا کیک ایک فرشتہ ہوگا۔ (وہو قریب معانی بھی مضرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک ایک کہ میں الاقل)

#### فرشتوں کا نازل ہونااور مؤمنین کے قلوب کواطمینان ہونا

صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریہ حضرت علی رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام ہزار فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم علیقتے کے داہنی طرف تھے۔اوراس جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تتھا ورمیکا ئیل علیہ السلام ہزار فرشتوں کو لے کرنازل ہوئے جو نبی اکرم علیقتے کے بائیں طرف تتھا ور میں بھی اس جانب تھا۔

وَمُا النَّصْرُ الْاَمِنُ عِنْدِ اللهِ (اور مدد صرف الله بى في طرف سے ہے) وہ بھی کی جاہے مدد فرمائے اور بیسے چاہد دفرمائے اور بیسے چاہد دفرمائے اور بیسے میں اللہ عَدِیْرُ کُلِیْمُ (بلاشبہ الله تعالی غلبدوا لا ہے اور حکمت والا ہے) وہ بغیر فرشتوں کے بھی غلبد دسے سکتا ہے لیکن اسکی حکمت کا تقاضا میہوا کہ فرشتوں کو بھیجا جائے۔ کسی توم کو فتی بھرت اور غلبددیے کے لئے الله تعالی کو کسی سبب کی ضرورت نہیں لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق اسباب بھی پیدا فرمادیتا ہے اور پھر اسباب کے ذریعہ جو فقع پہنچانا

مقصود مووہ نفع پیچادیتا ہے۔ جوفر شنتے آئے تھے انہوں نے تھوڑ ابہت قال بھی کیا جس کا بعض احادیث میں ذکر ہے لیکن پوری طرح قال میں حصہ نہیں لیا۔ اُن کا اصل کام اہل ایمان کو جمانا اور ٹابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ آئندہ آیت میں فَضَیِّتُ وا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا میں ذکر آرہا ہے اس سے بیاشکال بھی رفع ہوگیا کہ ہزار آدمیوں کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ ہزاروں فرشتوں کی کیاضرورت تھی۔

# إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمْ

جب چین دینے کے لئے اللہ اپی طرف سے تم پر اُوگھ طاری فرہا رہا تھا اور تم پر آسان سے پانی نازل فرہا رہا تھا تا کہ مہیں

به وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْظِنِ وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ الْأَقْدَامَ الْ

پاک کروے اورتم سے شیطان کے وسوسے کو دور فر ماوے اور تا کہ تبہارے دلوں کو مضبوط کردے اور اس کے ذریعے قدموں کو جماوے

### بدرمين مسلمانون برأونكه كاطاري مونا

قصمه بير: الله جل شاعه في مسلمانون بريه جي انعام فرمايا كمريشاني دور فرمان كي لئ ان برأوكم بهج دي - جيما كەغزوة احدىكے موقعه پر بھى أوڭگە جيجى تقى بے جس كا ذكر سورة آل عمران ميں گذر چكا ہے۔اس أونگھ كا نفع بير ہوا كه وہ جو تکلیف محسوں کررہے تھےاس کا احساس ختم ہو گیا کیونکہ نیند ہر چیز سے غافل کردیتی ہے خوشی سے بھی اور رنج سے بھی۔ ان کی پریشانی جاتی رہی مضرت علی رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا مگر رسول اللہ علیہ صبح تک برابرنماز میں مشغول رہے ( کمافی الدرالمثور) نیز اللہ تعالی نے بارش بھی نازل فرمائی۔اس بارش کے دوفا کدے ہوئے ایک تو نہانے دھونے اور پانی پینے کافائدہ ہوا' دوسرے شیطان نے قلوب میں جوبایاک وسوے ڈال دیتے تھے یہ بارش ان وسوسول کے ازالہ کا سبب بن گئی نیز بیمی فائدہ ہوا کہ سلمان جس جگہ قیام پذیر تھے دہاں ریت بھی وہ پانی پڑنے کی وجه ہے جم گئ اور جہال مشرکین تھبرے ہوئے تھے۔وہال کیچڑ ہوگئ (تفسیر ابن کثیرص ۱۵۱ج۲) میں ہے کہ حضرت ابن عباس ا نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ بدرتشریف لے گئے اور وہاں آپ اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ ریت تھا۔ اس ریت میں جنگ کرنا بھی مشکل تھا اور ادھر مسلمانوں کو پانی کی بھی ضرورت تھی للبذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسد ڈالا کتم بیخیال کرتے ہوکہ اللہ کے دوست ہواور تمہارے اندر خدا کارسول ہے۔ اور حال بیہے کہ یانی پرمشر کین نے قضہ کررکھا ہے اورتم طالب جنابت میں نمازیں پڑھ رہے مواس کے بعد اللہ تعالی نے خوب زیادہ بارش برسائی۔ لہذامسلمانوں نے پانی پیااور پاکی حاصل کی (جس سے ظاہری نجاست دور ہوگئی ) اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسہ کو دور فرمادیا (جس سے باطنی نجاست بھی دور ہوگئ) اور ریت سینٹ کی طرح جام ہوگئ جس پرمسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا چلنا پھرنا اور دشمنوں سے جم کرمقابلہ کرنا آسان ہوگیا اور اس سے دلوں کواطمینان ہوگیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کاایک منظر جنگ ہے پہلے ہی دیکھ لیاتھا۔

## إِذْ يُوْجِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْلِكَةِ آنِيْ مَعَكُمْ فَتَبِّوُ الَّذِيْنَ امْنُوْ اسْأَلْقِيْ فِي

جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو تھم دے رہا تھا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں سوتم ایمان والوں کو جماؤ

### قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْكَفْنَاقِ وَاضْرِبُوا

میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ سوتم گردنوں پر مارو اور

#### مِنْهُ مُركُلُّ بِنَالِ<sup>نَّهُ</sup>

أن کے ہر پورے پر مارو۔

### فرشتوں کا قال میں حصہ لینااور اہل ایمان کے قلوب کو جمانا

قصمير: ان آيت من الله جل شاعه في اليع بعض انعامات كالذكر ، فرمايا بـ ارشاد ب كماس وقت كوياد كرو\_ جب تمهارے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہتم مونین کے قلوب کو جماؤ اور اُن کومعر کہ میں ثابت رکھو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بعنی تمہارا مددگار ہوں۔ نیز بیدوعدہ فر مایا کہ میں کا فروں سے دلوں می*ں رُعب* ڈال دوں گا۔اللہ تعالیٰ نے اس دعدہ کو بورافرمایا\_مسلمان جم كرار اوركافرمقول موئ اورمغلوب موئ اورقيدى بند فالهر بُوْ افْوَق الْكَفْنَاق (اورمارو گردنوں پر)اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو تھم ہے کہ وہ مشرکین کو ماریں بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ کی اور بعض کا فروں کو مارا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے فرشتوں کا برا کام مسلمانوں کو جمانا تھااس کے ساتھ انہوں نے کچھ قال میں بھی حصہ لیا۔ جنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ ہی سے کروائی لیکن فرشتوں کو بھی مددگار بنادیا۔اس میں بہتادیا گیا کہ ہرخص کواپنی محنت اور مجاہدہ پرتواب ملتا ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی مددآئے بیاللدتعالی کا انعام ہے۔مسلمانوں میں خوداینے ہی طور پرائے کا اور جم کرمقابلہ کرنے کا جذب رہنا چاہے۔ غزوۂ بدر میں فرشتوں کے قال کرنے کے بارے میں متعددروایات حدیث اورسیر کی کتابوں میں مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس ف فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی بیٹی کہ اُنہوں نے سفید عمامے باند ھے ہوئے تھے جن کے شملے اپی کمروں پر ڈال رکھے تھے۔البتہ حضرت جبرائیل کا عمامہ ذَر درنگ کا تھا۔حضرت ابن عباس نے بیھی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کسی دوسرے موقعہ پر فرشتوں نے قبال نہیں کیا (البدایہ والنہاییں ۲۸۱ج۲) حضرت ابن عباس نے غزوہ بدر کا ایک بیدواقع بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے بیچےدوڑر ہاتھااس نے اپنے سامنے وڑا لگنے کی اور گھوڑے سوار کی آوازی جوایے گھوڑے کو یوں کہدہاتھا افدم حینوم کاے حینوم آ کے برھ (جیزوم اس فرشتے کھوڑے کا نام تھا) اچا تک وہ مسلمان کیاد کھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے حیت پڑا ہوا ہے اس پر جونظریں ڈالیس تو دیکھا کہ اسکی ناک پرضرب کانشان ہےاوراس کا چرہ کوڑے کی ضرب سے چردیا گیاہے۔ یہ بات رسول الله علی سے بیان کی تو آ پ نے فر مایا تم نے بھے کہا یہان فرشتوں کا کام ہے جو تیسرے آسان سے مدے لئے آئے ہیں (صحیح مسلم ص ٩٣ ج٠)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے یہ بھی بیان فر مایا کہ فرشتوں نے متقولین کی گردنوں کے اُوپر مارا تھا اور اُن کی انگیوں کے پوروں پراییانثان تھا جیسے آگ نے جَلادیا ہو۔حضرت اُبو بردہؓ نے بیان کیا کہ بیں بدر کے دن کئے ہوئے تین سر لے کررسول اللہ علیا تھا تھا تھے کی خدمت بیں حاضر ہوا۔ وہ بیں نے آپے سامنے رکھ دیئے اور عرض کیا کہ ان بیں سے دو شخصوں کوتو ہم نے قتل کیا ہے اور تیسر مے فض کو ایک دراز قامت آ دی نے قبل کیا ہے۔ بیں اس مقول کا سربھی لے آپا ہوں آپ نے فرمایا وہ دراز قد فلاں فرشتہ تھا 'سائب بن اُلی جیش نے بیان کیا جو (بدر کے دن قید کر لئے گئے تھے پھر بعد بیں مسلمان ہوگے ) کہ جھے ایک خوب زیادہ بالوں والے دراز قد آ دی نے پکڑ کر بائدہ دیا جو سفید گھوڑ ہے پرسوار تھا 'عبدالرحمٰن بن عوف نے جھے بندھا ہواد کی اور جھے رسول اللہ علیا تھے کی خدمت بیں لئے گئے۔ آپ نے فرمایا تھے کس نے قید کیا ؟ بیل فوف نے کہا بین بیا جات بیس جانتا ہیں نے اس لئے گئی کہ بیں اصل صورت حال بتا نانہیں چا بتا تھا (کہ ایسے ایسے فیص نے جھے قید کیا) آپ نے فرمایا کہ جھے ایک فرشتہ نے قید کیا ہے۔ بعض صحابہ شنے یہ بی بیان کیا کہ ہم مشرکین کے سرکی طرف تو اور قد کیا آپ نے فرمایا کہ جھے ایک فرشتہ نے قید کیا ہے۔ بعض صحابہ شنے یہ بھی بیان کیا کہ ہم مشرکین کے سرکی طرف تو اور سے اشارہ کرتے تھتو اس کا سرکوار پہنچنے سے پہلے ہی جُد امور گر جاتا تھا (البدایہ والنہا ہے سائی کہ ہم مشرکین کے سرکی طرف تو اور سے اشارہ کرتے تھتو اس کا سرکوار پہنچنے سے پہلے ہی جُد امور گر جاتا تھا (البدایہ والنہا ہے سائی کہ ہم مشرکین کے سرکی طرف تو اور کی اس کی سرکار کیا گھوڑ کے ایک کی سے اشارہ کرتے تھتو اس کا سرکوار پہنچنے سے پہلے ہی جُد امور گر رہا تھا (البدایہ والنہ ایک ہے کہ کے اس کی اس کی سرکار ان کو ان کہ کے سے اس کو بیادہ کو ان کو ان کے ان کی کی کی کی کر کر باتھ کیا دور کر گھوڑ کے ان کو ان کی کر کر ان کو کر کر باتھ کے کر کر باتھ کی کر بیا تھوں کی کر کر باتھ کی کر بیا تھی کر کر باتھ کی کر بیا تھوں کر کر بیا تھا کر بیا تھوں کر بیا کر بیا تھوں کی کر بیا تھوں کر بیا تھوں کر بیا تھوں کر بیا تھا کر بیا تھا کہ کر بیا تھوں کر بی کر بیا تھوں کر بیا تھوں کر بیا تھوں کر بیا تھوں کر بیا تھو

قوق الْكَفْتَاقِ سے سروں میں مارنا مُراد ہے اور کے اُل بیکان سے انگلیوں کے پورے مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہاس سے پوراجسم مراد ہے۔ (کمافی روح المعانی)

قَافَى بِنُوْ اَ كَاخَطَابِ مَن كُوبِ؟ بَعْضَ حَفِرات نِے فرمایا كہ یہ فرشتوں كوخطاب ہے اور بعض حفرات نے فرمایا كہ فرشتوں كوخطاب ہے اور بعض حفرات نے فرمایا كہ فرشتوں كو اور حضرات صحابہ سب كوخطاب ہے۔ اعماق اور بنان كاذكر خصوصیت كے ساتھ ذكر فرمانے ميں بير حكمت معلوم ہوتی ہے كہ سروں كے كث جانے ہے آ دى ضرور مرجاتا ہے اور انگلیوں كے پوروں پر مارا جائے تواگر چدمرتانہ ميں مگر ہتھيار اُنھانے كے قابل نہيں ہوتا۔ جنگ كرنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔

## ذلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ فَانَ الله

بیاس وجدے کہ بلا شبدانہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو مخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے سواللہ

### شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذِلِكُمْ فَكُوفُوهُ وَ آنَ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابَ التَّارِ ﴿

سخت سزا دینے والا ہے سو بیر سزاتم چکھو اور بلاشبہ کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

## مشركين كواللد تعالى اوراس كےرسول كى مخالفت كى سزاملى

قسف مدين: ذلك كامشاراليه شرب ب-مطلب بيب كه كافرول كومارن كابيهم اس لئه بكه انهول في الله اوراس كرسول كى مخالفت الله اوراس كرسول كى مخالفت كريكا ارشاد فرمايا كه جوجى كو كي شخص الله اوراس كرسول كى مخالفت كريكا ارشاد فرمايا كه جوجى كو كي شخص الله الله تعالى مخالفت كرف والول كوخت عذاب دين والاب-

ذَلِكُوْ فَكُوفُوهُ يدخطاب الل كفركو مع جو بدر مين شريك موع مطلب يد م كذاب كو چكولواور مريد فرمايا

وَ اَنَ لِلْكُوْرِيْنَ عَذَابِ التَّالِي (بلاشبكا فرول كے لئے دوزخ كاعذاب م) دنيا كے عذاب كے بعد آخرت كے عذاب كا بھى تذكره فرماديا اور يہ بتاديا كه عذاب يہيں ختم نہيں ہوگيا۔

## يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَخْفًا فَكَا ثُولُوُهُمُ الْأَدُبَارَ فَ

اے ایمان والوا جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرو۔

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَيِنٍ دُبُرَةَ الكَامُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَعَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

اوراس دن بجراس مخص کے جولزائی کے لئے زخ بدلنے والا مویا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا موجو محض بشت بھیرے گاسو

بَاءِ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّهُ وبِشَ الْمَصِيرُ و

وہ اللہ کے عصہ کو لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

## جب كافرول سے مقابلہ ہوتوجم كرقال كرو

قت ضعمیں: اس آیت میں اہل ایمان کو کم دیا ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہوجائے وجم کراڑیں پشت چھیر کرنہ بھا گیں۔
کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں
سے بچوع خرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فر مایا (۱) اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بنانا (۲) جادو کرنا (۳) کسی جان کو آل کرنا
جس کا قبل اللہ نے حرام قرار دیا اللہ یہ کہ ق کے ساتھ ہو (۴) سود کھانا (۵) میٹیم کا مال کھانا (۲) جنگ کے موقعہ پر پشت پھیر
کر چلا جانا (۷) مومن پاک دامن مور توں کو تہمت لگانا ہے جن کو پر ائی کا دھیان تک نہیں ہے (مشکو ق المصابح ص ۱۷)
آیت بالا میں فرمایا کہ جو محض جنگ کے موقعہ پر پیٹے بھیر کر بھاگ جائے وہ اللہ کے خضب میں آگیا اور اس کا ٹھکا نہ

دوزخ ہے۔اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ جہادسے بھا گناحرام ہے۔

ووصور تنیل مستنی بین: البته دوصور تیں البی بیں کہ ان میں پشت پھیر کرچلا جانا جائز ہے ایک تو یہ کہ مقصود بھا گنا نہ ہو بلکہ اُسے بطور ایک تدبیر کے اختیار کر رہا ہو۔ بظاہر جارہا ہو (جس سے دشن سے بھے کہ یہ شکست کھا گیا ) اور حقیقت میں واپس ہو کر حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہو جس کو اردو کے عاورہ میں بینتر ابدلنا کہتے ہیں۔ اس کو مُتَحَوِفًا لِقِعَالِ سے تعبیر فرمایا یا کہ جس جگہ جنگ کر رہا ہوائے چھوڑ کر البی جگہ چلا جائے جو قال کے لئے زیادہ مناسب ہویا کا فروں کی ایک جماعت ک چھوڑ کر دو مری جماعت کی طرف چلا جائے آیت کے الفاظ اس سب کوشائل ہیں۔ دو سری صورت جس پر پشت پھیر کر جانے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جنگ کرنے والاسلمان مسلمانوں کی کسی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو ساتھ ملا لے اور اُن کوساتھ لے کر جنگ کرنے والاسلمان مسلمانوں کی کسی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو

صحابة كا أبيك وا قعد: حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهماني بيان فرمايا كدكافرول سي الرف ك لي رسول الله عليه الله عنه مناورة آية اور مدينه منورة آ

گئے۔ اور سیجھ کرکہ ہم ہلاک ہو گئے رو پوش ہو گئے گھرآ مخضرت سرورعالم سالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو داو فرار اختیار کرنے والوں میں سے ہیں آپ نے فرمایا (خبیں) بلکہ تم لوگ جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑنے والے ہواور میں تہاری جماعت ہوں (آپ کا مطلب بیٹھا کہ قرآن مجید میں جودوصورتوں میں بھا گئے کی اجازت دی ہے اُن میں سے ایک بیجی ہے کہ پنی جماعت کی طرف ٹھکانہ پکڑے۔ لپذاتم ان لوگوں میں شار ہوجوا پے لشکر اور جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے مدینہ میں آنا میرے پاس آنا ہے اور میرے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تم اپنی جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے کہ دینہ میں آنا میرے پاس آنا واخر ابواب الجہاد)

فا مُدہ: حدیث کی تصری سے (جس میں سات کبائر بیان کے گئے ہیں) اور آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دو صورتوں کے علاوہ میدان جہاد سے چھوڑ کر بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں فَقَ لَدُبَآءً بِغَضَب قِنَ اللهِ وَمَا لَا مُعَالَمُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهُ عِن بَعَلْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسُالُهِ وَ اللهُ عِن بَعَلْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَ اللهُ عِن بَعَلْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهِ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهِ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهِ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونَ يَسُلُهُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُهُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونَ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ يَسُلُ اللهِ عَلْ مَنْ يَسُلُهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونَ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونَ اللهُ عَلَى مَنْ يَسُلُونَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَ

بارہ ہزار کالشکر بھی مغلوب نہ ہوگا: فقہاء نے تکھا ہے کہ بیمیدان چھوٹر کرراہ فرارا فقیار کرنے کی حرمت اس صورت میں ہے جبکہ کا فروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد ہے کہ ہو یا برابر یا دُوگئی ہو یا زائدتو ہولیکن دوگئی ہے کم ہو۔اگر کا فروں کی تعداد دوگئی ہے نیادہ ہوتو راہ فرارا فقیار کرنا جا کز ہان حضرات کا ستدلال آیت شریفہ فران تیکٹن فینکٹر قیافیہ کی کا فروں کی تعداد دوگئی ہے۔اورصا حب روح المعانی نے حضرت امام جمد بن الحسن سے یہ می نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا لکریارہ بڑارہ ہوتو مید بن چھوٹر کر بھا گنا جا ترخیس ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لین یعلب اثنا عشو الفا من افکریارہ ہزار کا لئنگر ہوا گنا جا ترخیس ہے کونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لین یعلب اثنا عشو الفا من وعدہ ہے تو بارہ ہزار کا لئنگر ہونے کی صورت میں میدان چھوٹر کر چلے جانے کی اجازت نہیں ہوگا۔افلاس نہ ہونے یا کشار کی وجہ سے مغلوب نہ ہوگا۔افلاس نہ ہونے یا گئا ہونے کی وجہ سے مغلوب نہ ہوگا۔افلاس نہ ہونے یا اعجاب نفس کی وجہ سے مغلوب نہ ہوجائے یہ دوسری بات ہے (کماوقی فی غزوۃ حنین) غزوۃ بین کا فروں کی تعدادتیں گنا تھی پھر بھی فراد کی اجازت نہیں ہوئی ہے۔ ہارہ ہزار کا لئنگر قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوگا۔افلاس نہ ہونے کی کونکہ این میں جب کونکہ اس وقت تک آیت کریمہ الذائی خقف اللہ میں کی دو کی بازار کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔ مقلی پھر بھی فراد کی اجازت نہیں ہوئی کی کونکہ اس وقت تک آیت کریمہ الذائی خقف اللہ میں کینکٹر کا فراد کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔

فَكُمْ تَقْتُكُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتُلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَّى

سوتم نے انہیں قل نہیں کیا اور لیکن اللہ نے انہیں قل کیا' اور جب آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا'

وَلِيُبْلِى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَكُلَا حَسَنًا إِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ ذَلِكُمْ وَ أَنَّ

اور تا کہ الله موتنین کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے بے شک الله سننے والا جاننے والا ہے۔ بیہ بات ہے اور بلا شبہ

اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ

الله كافرول كي تدبير كوكمزور كرف والاب

## الله تعالی ہی کی مدد سے مشرکین مقتول ہوئے

قد فعد يو: غزوه بدر مين بظاہر مسلمانوں نے جنگ كان كے ماتھ فرشتوں نے بھى شركت كى ليكن چونك اللہ تعالى الله على مؤشق ہا ور رہب بجھاى كى مشیت اورارا دہ ہے ہوتا ہاى لئے بیفر مایا كہ فلکو تفتیلی فی مؤتر ت برائیل مؤسل کیا ۔ غزو ہ بدر كے موقعہ پرایک بیدواقعہ بحیث آیا كہ حضرت جرائیل فی مؤسل کیا ۔ غزو ہ بدر كے موقعہ پرایک بیدواقعہ بحی پیش آیا كہ حضرت جرائیل نے رسول اللہ علیہ کے خدمت میں عرض كیا كہ آپ ٹی كیا ایک شخص محركر وشمنوں كی طرف بجینک د ہے ہوئے آپ نے ایسائی كیا اور وہ مئی مشركین میں ہے ہر خص كی آتکھوں میں اور تاك كے نشوں اور منہ ميں بختی گئی جس كی وجہ دو اوگ پیش كیا اور وہ مئی مشركین میں ہے ہر خص كی آتکھوں میں اور تاك كے نشوں اور منہ ميں بختی گئی جس كی وجہ ہو ہوگ پیش کیا اور وہ مئی مشركین میں ہوئے اب مسلمان ان پر بل پڑئے ان کوئل بھی كرتے رہے اور قید بھی كرتے رہے اور قید بھی كرتے رہے اور وہ مؤسل کی جہرے بدصورت ہو گئی اس پروہ کوگ شک کی ایک مؤسل کی مؤسل کے اس کے مؤسل کی مؤسل کی

پر فرمایا و اینبری الدؤونین منهٔ بکری حسنگا (اورتا که الله تعالی مونین کواپی طرف سے اچھا انعام دے) لفظ بلا انعام کے معنی میں بھی آتا ہے اور آزمائش کے معنی میں بھی منسرین نے یہاں انعام کا معنی لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ تاکہ الله تعالی مونین کوابیا اچھا انعام عطافر ما ہے جس میں تکیفیس نہوں۔ الله تعالی نے جو کافروں کول کیا اور مظی بحر می ان کہ تکھول کو پینچائی اور اُن کو شکست دی جس کی وجہ سے اہل ایمان فتح یاب اور ظفریاب ہوئے یہ الله کا انعام ظیم ہے۔ بعض منسرین نے اس کا دوسراتر جمہ بھی کیا ہے۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں۔ واحت ار بعض ہم تفسیرہ بالابلاء فی المحوب یعنی بعض حضرات نے آیت کا یہ مختی لیا ہے کہ الله تعالی مونین کو جنگ میں اچھی طرح سے آزمائے۔

اِنَّ اللهُ مَسَمِيعٌ (بلاشبالله سننه والا ہے) جس نے مسلمانوں کی دعاشی اور فریادری کی اور مدفر مائی علیم (جانے والا ہے) سب کی نیتوں کو اور طاہر کو اور باطن کو بھی جانتا ہے اس کے بعد فر مایا خلائی گئی الله موٹ کی بالله انعام ہے بدر کے موقعہ پر مُرکورہ وا گا اُن الله مُوْفِی کی اِلله فی الله الله کا فروں کی تدبیر کو کمز ور کرنے والا ہے) بید دسراانعام ہے بدر کے موقعہ پر دمنی بہت زیادہ سے اُن کی سازوسا مان بھی بہت تھا۔ اپنے خیال خام میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لئے آئے سے کمی نائن کی ساری تذبیر دھری رہ گی اور بھاری تعداد میں مقتول ہوئے اور قیدی بنا گئے ۔ سیاق کلام تو غروہ بدر سے متعلق کے سیان کی ساری تذبیر دھری رہ گی اور بھاری تعداد میں مقتول ہوئے اور قیدی بنا گئے ۔ سیاق کلام تو غروہ بدر سے متعلق سے کیکن جملہ اسمید اختیار فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ الله تعالی کے فضل سے آئندہ بھی کا فروں کی تدبیر میں کمزور فرمادیں۔ الله تعالی نے موئین کے مقابلہ میں بار ہا کا فروں کی تدبیر میں کمزور فرمادیں۔

#### إِنْ تَسْتَغُرِّعُواْ فَعَالَ بَهَ أَمْ كُو الْفَاتُحُ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُوْ وَإِنْ تَعُوْدُوْ الْعُلْ الرَّمْ نِعلَم الْجَهُونُ فَعَلْ مَا يَهِ الْمُرْتَمِانَ مَا الْمَالِمَ الْمُرْتَعِيْنَ اللّهُ مَمَ الْمُؤْمِنِينَ ق وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَنْكُمْ شِيئًا وَلُؤَكَّرُتُ وَأَنَّ اللّهُ مَمَ الْمُؤْمِنِينَ قَ

اورتمباری جماعت برگزتمبارے کھکام ندآئے گی۔اگر چرکٹر تعداد میں ہواور بلاشبالله ایمان والول کے ساتھ ہے۔

## مشركين سالتدتعالى كاخطاب

قد ضعمیں: مضرین نے کھا ہے کہ ابوجہل نے بدر کے دن الرائی ہونے سے پہلے یوں دعا کی تھی کہ اے اللہ! یہ جودو جماعتیں ہیں (ایک مونین دوسر بے مشرکین) ان میں سے جو بھی قطع رحی میں بڑھ کر ہواور جوالی چیز لے کہآیا ہوجے ہم نہیں جانے آج کی صبح اُسے شکست دے دینا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین بدر کے لئے روانہ ہونے لگے تو کعب شریف، کے پردے بکڑ کر اللہ تعالی سے مدوطلب کی اور یوں کہا کہ اے اللہ دونوں کشکروں میں سے جو کشکر آپ کے نزدیک اعلیٰ اکرم اور بہتر ہواس کی مدوفر مائے (ابن کشرص ۲۹۲ ج)

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بدر کے دن دونوں جماعتیں مقابل ہو کیں تو ابوجہل نے کہا اے اللہ ہمارا دین قدیم ہے اور محمد کا دین نیا ہے۔ دونوں دینوں میں جو دین آپ کو محبوب ہواور آپ اس سے راضی ہوں اس دین کے اصحاب کی مدو سیجئے (روح المعانی ص ۱۸۵ج ۹) مشرکین نے بیدعا کی تھی جن میں ابوجہل پیش پیش تھا۔ اللہ تعالی نے وُعاءِ قبول فر مائی اور جودین اللہ کے نزدیک مجبوب تھا اس دین (یعنی اسلام) کے مانے والوں کی مدفر مائی اور اُن کو فتح یاب فر مائی اور تی وباطل کا فیصلہ چاہا تھا وہ فیصلہ تمہارے سامنے آگیا اہل تی کی اللہ نے مدوفر مائی اب تمہیں اپنی دعاء کے مطابق بھی کفریر باتی رہے کا کوئی موقعہ میں رہا۔

وَانَ اللّهُ مَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيَن مُشركِين كَي مِرجَى آنگيس نه كليس اورغزوه احزاب ميں پھرقبيلوں اور جماعتوں كولے كر مدينہ منوره پر چڑھ آئے الله تعالى نے اپناوعدہ پورا فرمايا اورا كى بہت بؤى بھارى جمعيت تربتر ہوكر بھاگى گىدائة تعالى كى مدد بهوتى تو كفار تھوڑے ہے مسلمانوں كوجوابتدائے اسلام ميں تھے۔ بالكل بی ختم كردية اوردين اسلام بالكل بی آئے نہ بڑھتا ليكن كافروں كى بزاروں تدبيري فيل ہوئيں -ميدان جہاد ميں اُن كى بڑى بڑى بڑى بوئى بھارى جماعتيں مغلوب ہوئيں اُن ميں سے لاكھوں مقتول ہوئے اور الحمد لله ايمان بميشہ بڑھتا چڑھتار ہا۔ اور آج بھى كافروں كى تدبيري فيل بين ان كے دلوں ميں ان كے گھروں ميں اُن كى موجودہ فسلوں ميں اسلام چڑھتار ہا۔ اور آج بھى كافروں كى تدبيري فيل بين اين كے دلوں ميں ان كے گھروں ميں اُن كى موجودہ فسلوں ميں اسلام واغل ہور ہا ہے۔ يورپ امريكہ ميں روز انداس كامشا ہدہ ہوتا ہے۔ و لقد صدق الله و ان الله مع المومنين ريقينا الله تعالى مؤمنين كے ساتھ ہے) دنيا ميں جو کہيں مسلمانوں كى شکست ہوہ اُن كوش كى دبيا ہے۔ اسلام كے اعمال پر منقیم نہيں ہيں۔ اخلاص ہے بھی خالی ہیں۔ لہذاد شمنوں كے زخي من آجاتے ہیں۔ و جو سے ہے۔ اسلام كے اعمال پر منقیم نہيں ہیں۔ اخلاص ہے بھی خالی ہیں۔ لہذاد شمنوں كے زخي ميں آجاتے ہیں۔ وجو سے ہے۔ اسلام كے اعمال پر منقیم نہيں ہیں۔ اخلاص ہے بھی خالی ہیں۔ لہذاد شمنوں كے زخي ميں آجاتے ہیں۔ وجو سے ہے۔ اسلام كے اعمال پر منتقیم نہيں ہیں۔ اخلاص ہے بھی خالی ہیں۔ لہذاد شمنوں كے زخي ميں آجاتے ہیں۔

وَلَانَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوْ اسْمِعْنَا وَهُمْ لَا يَكُ مَعُوْنَ ﴿ إِنَّ شَرَّالَّ وَاتِّ

اور اُن میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اور حال یہ بے کہ وہ نہیں سنے 'بیٹک زمین پر چلنے پھرنے

عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعَلِمَ اللهُ فِيهِ مُخَيِّرًا

والوں میں اللہ کے زو کے سب سے مُرے وہ لوگ ہیں جو کو نظے ہیں جبرے ہیں جو بجھیس رکھتے اورا گراللہ جانیا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے

لْكَسْبَعُهُمْ وَلَوْ السَّبِعَهُمْ لِتُولُوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ يَأْلِيهُا الَّذِينَ الْمَنُوا

تو ان کو ضرور سنا دیتا' اور اگر ان کو سنا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے زخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والوا

اسْتَجِيْبُوْالِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَا كُمْ لِمِا يُحْرِينِكُمْ وَاعْلَمُوْآنَ اللهَ يَحُولُ

تم تھم مانو اللہ کا اور رسول کا جب وہ تہمیں اس چیز کی طرف بلائے جو تہمیں زندہ کرتی ہے اور جان لو کہ بیشک اللہ حائل ہوجا تا ہے

بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَآتَةَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ®

آ دی کے اور اس کے دل کے درمیان اور بیٹکتم اللہ بی کی طرف جمع کے جاؤ کے

الله تعالى اوراس كےرسول عليہ كى فرما نبردارى كاحكم

قصصید: ان آبات میں اللہ تعالی شانۂ کی اور اُس کے رسول عظیقے کی فرمانبرداری کا اور حم کی قبیل کرنے کا اور حکم بجا لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیقے کے حکم سے رُوگردانی نہ کرو حالا نکہ تم سنتے ہو کیٹنی جبتم بات من رہ ہوقر آن کا تھم تمہارے سامنے ہے رسول اللہ علیقی تھم دے رہے ہیں قامل نہ کرنے کا کوئی وجنہیں اور کوئی عذر نہیں جوگل سے رو کے مزید فرمایا: وکوئی عذر نہیں جوگل سے رو کے مزید فرمایا: وکوئی عذر نہیں جوگل سے رو کے مزید فرمایا: وکوئی عذر نہیں جو اور منافق مراد ہیں۔ ان کے کا نوں میں قو بات جاتی بات جاتی ہے گئی ہی ہو وہ تو گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہی ہو ہی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہی ہے گئی ہے گئی

اوراگردابہ معنی چویابیلیا جائے تو مطلب بیہوگا کہ اہل کفر چویایوں کی طرح سے ہیں ند سنتے ہیں ند بولتے ہیں ند سجحة بير -سورة فرقان من فرمايا: أرديث من اتخذا إلها هور أفائت تأكون عليه وكينالا أمر تغسب أن الأرهم يمغون أو يعقلون ان مُمْ الْا كَالْانْعُامِيلْ مُمْ اَصْلُ سَيِنُلا (اع يَغِبرا بي في الشخص كي حالت بهي ديمي جس في اينا خدا اين خوامش نفسانی کو بنارکھاہے سوکیا آپ اس کی گرانی کرسکتے ہیں یا آپ پی خیال کرتے ہیں کدان میں اکثر سنتے یا سجھتے ہیں پیومحض چوپايون كى طرح بين بلكدأن سے بھى زياده بدراه بين) پر فرمايا: وَلَوْعَلِمُ اللَّهُ فِيهِ مُخَيُّرًا الْسَبْعَهُ مُرُولُوا اَسْبَعَهُ مُر كَتُولُواْ وَهُمْ مُعْفِرِضُونَ (اورا كرالله كعلم مين موتاكمان مين كوئى خيرب يعنى حقى كاطلب بيتو أنبين سُنا ديتا) يعنى ايس سننے کی توفیق دیتا جوسنااعتقاد کے ساتھ ہو۔اور پیسناان کے لئے فائدہ مندین جاتا اور چونکہ ان کوطلب حق نہیں ہےاسلئے اگرالله تعالی ان کوسنائے تو روگردانی کریں گے اور دوسری طرف رُخ کر کے چل دیں گے۔ بات بیے کہ جب طلب نہیں موتی تو کان میں بڑنے والی بات ارتبیں کرتی اورساری سنی ان سی کے برابر ہوجاتی ہے۔ پھر فرمایا: يَالَّهُ اللَّهُ بْنُنَ اَمَنُوا اسْتَج يْبُوْ اللهِ وَلِلزَّسُولِ إِذَادَعًا كُمُ لِهَا يُمُنِينَ حِينَ (اسايمان والواالله اوراس كرسول ك فرمان كو بجالا وجب الله كا رسول ممہیں اس چیز کی طرف مُلائے جو ممہیں زندہ کرتی ہے) اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانے اور فر ماجرداری كرنے كا تھم دينے كے ساتھ ساتھ رسول اللہ علي كے بارے ميں يوں فرمايا كدو متبهيں ايك ايسى چيز كى طرف بكاتے ہيں جس میں تہاری زندگی ہے اس سے حقیقی زندگی مراد ہے اوروہ ایمان واعمال صالحہ والی زندگی ہے جس سے دنیاوی زندگی مجى زندگى بن جاتى ہےاورآ خرت ميں بھى ابدالآبادى زندگى نصيب ہوگى كفرك ساتھ زندگى كوئى زندگى نبيس زندگى اينے آ قاوخالق وما لک کی وفاداری کانام ہے جوایے رب سے غافل ہے وہ زندہ بیں ہے۔ رسول الله علی نظر مایا: منسل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت (مظلوة الصائح ص١٩١١ز بخاري) (مثال الشخف كي جو اسے رب کو یاد کرتا ہے اور جوایے رب کو یادنیں کرتا مردہ اور زئدہ کی سی مثال ہے ) جواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہےوہ مردہ ہاور جواس یادیس لگے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں۔حیات ابدی کے لئے ایمان ضروری ہے۔اورا ممال صالحہ سے

ایمان میں نورانیت آجاتی ہادراس میں ترقی ہوتی ہے۔ آخرت میں جوطرح طرح کی ابدی نعتیں حاصل ہوں گ اُن میں اعمال صالح کو خل ہوگا۔ اہل ایمان کی جنت والی زندگی کے بارے میں سورہ عکبوت میں فرمایا۔ وَإِنَّ الدَّارُ اللَّاخِرَةَ عَ لَهِيَ الْمُيُوانِ (اور بينك دارا خرت بى زندگى ب) اورائل كفرك بارے مل فرمايا كايكون وفي الكي كاكايك كى كدوه اس مين ندزنده رب كاورندمر ع كاردر حقيقت عذاب عظيم كساته جينا كوئى زند كي نبيس ب- پرفر مايا: وَاعْلَمُواْآنَ اللهُ يحول بين المروع وكليه (اورجان لوكه بلاشر الله حائل موجاتا مية دى كاوراس كول كورميان) صاحب روح المعانی (ص ١٩١ج ٩) في اس كاايك معنى بير بتايا ب كه اس سقرب مراد ب اور مطلب بير ب كما الله تعالى بنده كقلب سے بھی زیادہ بندہ سے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ وَنَحَنُ أَقُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اوربيا يت دونوں ہم معنی ہیں۔ پھر بعض حضرات سے نقل کیا ہے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ بندوں کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جیے جاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔اس کے تصرف سے داوں کے عزائم اور مقاصد بدل جاتے ہیں وہ کسی کورشدو ہدایت سے نوازتا ہےاور کسی کو صراط متنقیم سے ہٹادیتا ہے۔ کسی کے امن کوخوف سے بدل دیتا ہےاورجو چیزیں یاد جول اکلو بھلادیتا ہے۔اس بارے میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حضرت امسلم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اوروہ یہ کہ رسول الله علية اكثريد عافر مات سے يَامُ قَلِبَ القُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْدِكَ (احداول كي للنه وال ميرےدل كواين دين ير ثابت ركھ ) يين كرحفرت امسكم "فعرض كيايا رسول الله آپ كثرت سے بيد عافر ماتے ہيں اس کی کیاوجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے امسلم کو کی مخص ایسانیس ہے جس کادل اللہ کے قبعد قدرت میں نہ ہو جے جا ہے ہدایت پرقائم رکھ اور جے چاہے ہٹادے صاحب روح المعانی نے اس حدیث کا حوالہ بیں دیا۔البتہ مفسرابن کثیرص ٢٩٨ ج٢ في بحواله منداحد بيحديث نقل كيا ب-اس حديث كم معنى حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنها عبي ٢٩٨ روايت بجصاحب مشكوة في صفحه ٢ يرضي مسلم فل كياب- آخريس فرمايا: وَأَتَافَهُ إِلَيْهِ وَتُحْشَرُونَ اور بلاشبتم اس کی طرف جمع کئے جاؤ گےاس میں یوم آخرت کے استحضار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ آخرت کا استحضار تمام اُمور دیدیہ اور دُنيويد كے درست ہونے كا ذريعه بن جاتا ہے اور آخرت سے خفلت بى عموماً گنا ہوں اور خرابيوں كا ذريعه بنتى ہے۔

واتَّقُوْا فِتُنَدُّ لَا تُصِيبُنَ الْإِينَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوْ آنَ اللهُ شَدِيدُ اورتم اليفتد عن بح بوفاص كراني لوكول برواتى فد موكا بوتم من عامول عمر عَب موع اور جان لوكم بلا شبالله خت الْعِقَابِ

هذاب والله

ایسے فتنہ ہے بچوجو خاص کر گنام گاروں پرواقع نہ ہوگا

قضسيو: اس آيت كريم شي بتايا كيا ب كم كنامول شي بتلامون كي وجد يجوفتن يعنى عذاب اوروبال آتاب

و وصرف انبی لوگوں تک محدود نہیں رہتا جنہوں نے گناہ کئے بلکدوسرے لوگ بھی اس میں جتا ہوجاتے ہیں۔

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کی وجہ سے جب گناہ گاروں پر عذاب آتا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں جتلا ہوجاتے ہیں جو اُن گنا ہوں کے مرتکب نہیں جن کی وجہ سے عذاب آیالیکن چونکہ ان لوگوں نے گنا ہوں سے رو کئے کا فریضہ اوانہیں کیا اور اپنی نیکیوں میں لگے رہے اور گنا ہگاروں کو گنا ہوں سے نہیں روکا اس لئے بیلوگ بھی جتلائے عذاب ہوتے ہیں۔ متعددا حادیث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔

معلوم ہوا کہ جہاں خود نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بیخے کی ضرورت ہو ہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ کرنے سے روکتے رہیں اگر ایسا نہ کیا تو عذاب آنے کی صورت میں بھی جٹلائے عذاب ہوں گے۔ حضرت جابرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کی طرف و تی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب بلاشبدان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے بھی پلک جھیلئے کے برابر بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی (کیا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے؟) اللہ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو اس شخص پر اور لیتی والوں پر الٹ دو کیونکہ میرے بارے میں اس کے چرہ میں بھی تقیر کنہیں آیا یعنی بیشن زبان سے اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گنا ہوں سے کیا روگان ہوں سے کیا روگان ہوں کو دیکھر ذراسا بھی اثر نہ ہوا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المئر چھوڑ دینے کی دجہ سے جب عذاب آتا ہے تو اس وقت دعا ئیں بھی قبول نہیں ہو تیل ' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فر مایا کہتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرتے رہؤور نه عقريب الله تعالى تم پراپنے پاس سے عذاب بھيج دے كا پھراس سے دعا ما نگو كے اوروہ قبول نه فرمائے كار (رواہ الترندي)

بعض حفرات نے اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس میں اس فتنہ کا ذکر ہے جوترک جہاد کی وجہ سے عوام وخواص سب کوا پی لییٹ میں لے لئے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ دین اور شعائر دین کی حفاظت اور عامة اسلمین کی حفاظت جہاد قائم رکھنے میں ہے مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ جہاد کرتے ہیں رہیں اگر چہکا فرحملہ آور نہ ہوں اور اگر وہ حملہ آور ہوجا کیں تو پھرکوئی گنجائش کی کو جہاد سے پیچھے سٹنے کی ہے ہی تہیں۔ جہاد کا سلسلہ جاری ندر کھنے کی ہی وجہ سے دشمن کو ہا تے ہیں تو بچوں بوڑھوں اور کور توں کی حفاظت کے لئے فکر مند ہونا کی جواجہ دجاری رکھاجائے اور اس سے پہلو تھی نہ کریں ورنہ کوام وخواص مصیبت میں گھر جا کیں گے۔

معزت ابو بمرصد بی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ تعالی ان پرعذاب بھیج دےگا۔ (مجمع الزوائد ص ۲۸۴ج ۵ عن الطمرانی فی الاوسط)

آخر من فرمایا واغلمو آن الله شدید العقاب (اورجان لوکه الله خت عذاب والا م) اس کامراقبه کریں اور گناموں سے بچتر ہیں۔

### وَاذْكُرُوْآ إِذْ أَنْ تُمُ وَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يُتَخَطَّفُكُمُ

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ زمین میں کرور شار کئے جاتے تھے تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ

النَّاسُ فَالْوَكُمْ وَأَيَّكُمْ بِنَصْرِمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ لَعَكَّكُمْ تَثَنَّكُرُونَ ٥٠

لوگ تمہیں اُ چک لیں' سواللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد ہے تم کوقوت دی اور تمہیں پا کیزہ چیزیں عطاکیں تا کہتم شکر گزار ہو

## مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یادد ہانی

قضعه بیں: بدر میں جواللہ جل شائہ نے اہل ایمان کی مد فرمائی میش اللہ تعالیٰ کافضل تھا۔ واقعہ بدر کی وجہ ہے مسلمانوں کوشوکت اور عزت مزید حاصل ہوگئی اور تریش کمد (جو تجارت کے لئے ملک شام آیا جایا کرتے تھے) کے واسطہ سے قیصر و کسر کی کوبھی مسلمانوں کی اس فتح یا بی کاعلم ہوا اور انہیں بھی مسلمانوں کی اُبھر تی ہوئی طاقت کا پہنے چل گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کوجو کامیا بی ہوئی اور مشرکین نے جو پُری طرح شکست کھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا احسان جتایا اور انکی سابقہ کمزوری کو یا دولا یا اور ارشاد فرمایا کرتم اپنا وہ وقت یا دکرو جبکہ تم تھوڑے سے تھ ضعیف بھی تھے۔ مکہ کی سرز مین میں تنہاری کچھ بھی حیثیت نہیں تھی۔ تہمہیں اس بات کا ڈرلگار ہتا فالد گئے تہمیں اُس بات کا ڈرلگار ہتا فالد گئے تھوٹ سے کہ گئی اور دشمنوں سے تفاظت بھی ہوگئی۔ پھر جب مقام بدر میں دشمنوں سے ٹہ بھیڑ ہوئی ۔ پھر جب مقام بدر میں دشمنوں سے ٹہ بھیڑ ہوئی

توالله تعالى نے تمہیں قوت دى اور مدوفر مائى اور تمہیں پاكیزہ چیزیں نصیب فرمائیں ۔ بعض حضرات كا قول ہے كه اس سے تمام حلال اور لذیذ چیزیں مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے كہ جو اموال بدر میں غنیمت كے طور پر حاصل ہوئے تصود مراد ہیں۔ آخر میں فرمایا: لَعَلَّکُمُ مَشُکُووُنَ (تاكمَمُ شكرگز اربندے ہو)

## يَأْتُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا يَخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتَخُونُوَا المَالِمَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوَا المالِمَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوَا الله والرَّسُولَ وَتَخُونُوَا المالِمِ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتُخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله والرَّسُولَ وَتُخُونُوا الله والرَّسُولُ وَيُعُونُوا الله والرَّسُولُ وَتُخُونُوا الله والرَّسُولُ وَتُخُونُوا الله والرَّسُولُ وَتُولُولُ وَتُعُونُوا الله واللهُ واللهُ والمُعْفِقُ اللهُ واللهُ واللهُولُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والله

اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی اور نہ خیانت کرو اپنی آپس کی امانتوں میں حالانکہ تم

عُلَمُون ®

مانتے ہو

## الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو

قسفه المبیع : درمنتور (ص ۱۷ ان ۳) می حضرت جابر بن عبدالله نقل کیا ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ سے دوائلی اور حضرت جرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ ابوسفیان فلال فلال جگہ پر ہے البذا اسکی طرف کل کھڑے ہوں اور اس بات کو پوشیدہ ورکھیں کی بعض منافقین نے ابوسفیان کو بذر بد خطاطلا کا دے دی کہ حضرت جمہ علیہ تجہارے قافے پر حملہ ورہو نے کے لئے ادادہ کررہے ہیں ابندا تم اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ اس پر آ ہت بالا نازل ہوئی اورا کیہ روایت پول ہے جو حضرت ابن شہاب زہری ہے موری ہے کہ بنو ترفط (جو یہود یوں کا ایک قبیلہ قا) انہوں نے جب معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ علیہ نے ان کا عاصرہ فر مایا نہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں جو بالغ مرد ہیں ان کو فل کر دیا جائے اور بچل اور کول اور کورتوں کو قیدی بنالیا جائے۔ ان کے اس معد نے یہ فیصلہ کا محمد معاہدہ کی خات کے اس کے اس کے اس کو تعریب اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں کو بہتوں کو جب اپنی فیصلہ کا علمی ہوا تو میں ہوا تو فر مایا کہ میرے پاس آ جا تا تو ہیں اس کے لئے استعفار کر دیا ہے کے استعفار کر دیا ہے کہ میں نہ بھی چکھوں گا اور نہ ہوں گا جی کہ میں اللہ تعالی میری تو بہول فرمائے کے حضرت رسول اللہ تعالی میری تو بہول کی خیات کی میں ہوا تو فر مایا کہ میرے پاس آ جا تا تو ہیں اس کے لئے استعفار کر دیا۔ اس جو اس نے خود ایسا کر آ ہول اللہ تعالی میری تو بہول اس کی تو بہول فرمائے دوران کو کول دیا روح المائی میں ہورگر گئے گھر جب اللہ تعالی اس کی تو بہول فرمائی تو رسول اللہ علی تو رسول کی تو رسول کو تو رسول کو تو رسول کو تو رسول کو تو

آيت كاسببنزول جوبهي مواس مي الله اوراس كرسول كي خيانت كرنے كى ممانعت فرمائى سےاوراس كاعموم مر

انوار البيان جلاجارم

طرح کی خیانت کوشامل ہے اس لئے حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: لا تنحو نو ا الله بترك فوائضه والرسول بترك سنته لين فرائض كوچور كرالله كاخيانت ندكرواورسنو لوچور كررسول الله علية کی خیانت نه کرو (در منثورص ۱۷۸ج۳)

معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ کی نافر مانی کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی خیانت ہے اور جن چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کا تھم فرمایا ہوان کو ظاہر کر دینا بھی خیانت میں شار ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول عظیمہ کی خیانت · كرنے كى ممانعت كے بعد فرمايا: وَمَنْ خُونُوا اَ مَانَاتِكُمُ اورآ پس مِن إِنِي امانتوں مِن خيانت ندكروچونكه امانت كامفهوم بہت وسیج ہاور ہرطرح کی امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت ہاس لئے ہر خیانت سے نہایت اہتمام کے ساتھ پر ہیز کرنالا زم ہے۔ مالی خیانت کوتوسیمی جانتے ہیں مثلاً کوئی مخص امانت رکھ دیتو اس کو کھا جائے یا استعال کرے یا کم کر دے یا دوشر کیا آپس میں خیانت کرلیں جو تحض قرض دے کریا کی بھی طرح اپنامال دے کر بھول جائے اس کاحق رکھ لیں وغیرہ وغیرہ بیسب خیانتیں ہیں اور ہر مخص کومعلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس کاحق ماراہے اور کس کی خیانت کی فکر آخرت اورالله كاذر موتوانسان خيانت سے في سكتا بورند دنياوي نفع كود كيوكر برے برے ديانت دارى كے دعويداراس مسلد میں کیچیر جاتے ہیں۔ ہر خص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں دیانت دار ہے۔ چھوٹے بڑے حکام اور ملوک اور رؤساء اوروزراءامانت دار ہیں۔انہوں نے جوعہدےاسے ذمدلتے ہیں وہ ان کی ذمدداری شریعت اسلامیہ کےمطابق بوری کریں کی بھی معاملے میں عوام کی خیانت ندکریں۔ای طرح سے بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی پر وی میاں بیوی ، ماں باپ اور اولا دسب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گنهگار ہوگا اور میدان آخرت میں پکڑا جائے گا۔ مالیات کے علاوہ دیگر امور میں خیانت ہوتی ہے جن کا ذکرا حادیث شريفه من وارد مواب آيت كختم برفر مايا وَانْتُم مَعُلَمُونَ لِعني تم امانون من خيانت نه كروجبكرتم خيانت كايُراانجام جانتے ہواور تہبیں اس کے معصیت ہونے کاعلم ہے۔

امانت اور خیانت کے بارے میں تفصیلی نصائح اور احکام ہم سورہ نساء کی آیت الله کیا مُؤکِّف أَنْ تُوَدُّو االْكُمانية الآافيلها كول يس بيان كرائة بي أورجم في الموضوع برايك متقل رسال بحى العابد

واعْلَمُوْآ اَتَهَا آمُواكُ لُوْكُو وَلَادُكُمْ فِتُنَا اللَّهِ عِنْدَةَ آجُرُعَظِيْمُ اورتم جان لو کہ بیشک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور بلا شبہ اللہ کے پاس بوا اجر ہے يَأَيُّهُ ۚ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِنَ تَتَّقُواللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكُفِّرُ عَنْكُمُ سِ اے ایمان والو! اگرتم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ جمہیں فیصلہ والی چیز دے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا وَيَغُفِرُ لَكُمُ واللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ اور تمہاری بخشش فرما دے گا' اور اللہ بڑے فضل والا ہے

ل انوارالبيان ٢٠ اختر كارساله "امانت وخيانت" لاحظهرين

## اموال اورأولا دفتنه بين

قسفسدو: بددا بین بین بین بین بین بین ارشادفرهایا کتبهار مال اوراولا دفتنه بین فتدامتحان کی چرکو کہاجاتا کے سے مال اوراولا دکا فتنہ ہوتا کئی وجوہ سے ہے۔ مال واولا دکی مشخولیت اور مجوبیت مجے طریقہ پرکام نہیں کرنے ویئی جہاد کی شرکت سے بازر کھتی ہے۔ نماز بھی مجے طریقہ سے برا ھے نہیں دین پوری ذکو اوا اکرنے سے بھی نفس انکار کرتا ہے تج فرض ہوجاتا ہے تو برسوں تا خیر کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ج فرض ہوتے ہوئے جی کغیر مرجاتے ہیں اور دیگر فرائض وواجبات ہیں بھی دنیاوی مشاغل رکاوٹیس ڈوالتے ہیں اللہ جل شائد نے تنہیفر مائی کہ تبھارے مال اوراولا دفتہ ہیں میں اور اولا دفتہ ہیں۔ یہ آز مائش میں پورے از و مال اوراولا و تبھارے امتحان میں فیل ہونے کا ذریعہ نہ بن جا کیں۔ اس میں ان طرف اشارہ ہے کہ مال کا قت میں افظ اموال کواولا دسے پہلے لایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال کا فتنہ اور میری اُمت کا فتنہ مال ہے کہ ان لکل امد فتنہ وفتنہ امنی الممال (بلا شبہ ہراُمت کے لئے ایک فتنہ ہا ورمیری اُمت کا فتنہ مال ہے) لے

اول قومال کمانے میں بید و میان کرنے کی ضرورت ہے کہ مال حلال ہو طلال کمائی کے ذریعہ حاصل کیا ہواوراس کے کمانے میں فرائض وواجبات کو ضائع نہ کیا ہو کمانے کے بعداس کے ترج کرنے کا مسئلہ ہے۔ خرج کرنے کا بارے میں بھی شریعت کے احکام ہیں اور خلاف شرع خرج کرنے پرمؤ اخذہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تھے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ کے قدم (حساب کی جگہ سے) نہیں ہو سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہوجائے۔ احمر کہال فناکی ۲-جوانی کہال گوائی سامال کہال سے کمایا سے مایا

معلوم ہوا کہ مال کے بارے میں دوہراسوال ہوگا' دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اول تو کمانے ہی میں حلال حرام کا خیال نہیں ہوتا اور پھر خرج کرنے میں بھی شریعت کے ادکام کی پابندی نہیں کی جاتی ' اولا دکی محبت میں اور ہولیوں کی فرمائش پوری کرنے کے بہت سے حلال پھیے حرام راستے میں خرج کردیتے ہیں پھر زیادہ مال کی طلب تو اور بھی زیادہ ناس کھو دیتی ہود ہو کے اور سٹر بازی کے ذریعہ نیز رشوتیں دے کر اور رشوتیں لے کر ' اور حرام چیز و ل کا کاروبار کر کے اور اپنے می شرکاء تبارت کی خیات کر کے مزدوروں کا حق مار کرنمازیں برباد کر کے اصحاب حقوق کے حقوق روک کر مال جمع کیا جاتا ہے ہم شخص کو یہ بھتا چاہئے کہ اسے تو دنیا سے چلا جانا ہے یہ مال تو دوسروں کے قبضہ میں آئے گا میں دوسروں کے لئے اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ لیکن بینک بیلنس کی گار ' ٹوٹوں کی گرڈیوں میں عال لگانے اور موت کے بعد ایکے لئے مال اولاد کی فرمائش پوری کرنے اور اُئی شادیوں میں مال لگانے اور موت کے بعد ایکے لئے مال جو چیز امتحان کے لئے کھی در بنانے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں اور خلاف شرع بہت سے گناہ کر جیٹھتے ہیں۔ موتی بندوں کو ہمیشہ جو چیز امتحان کے لئے دی گی تھی اسکی مشنولیت اور مجبوبیت میں بہت سے گناہ کر جیٹھتے ہیں۔ موتی بندوں کو ہمیشہ جو چیز امتحان کے لئے دی گی تھی اسکی مشنولیت اور محبوبیت میں بہت سے گناہ کر جیٹھتے ہیں۔ موتی بندوں کو ہمیشہ

فكرمندر بهنا چاہئے كه كہيں اموال واولا دكى محبت ميں پڑكرامتحان ميں فيل ند ہوجائيں۔فيل ہونے پر جہال عذاب كى وعيد يں بيں وہاں امتحان ميں كامياب ہونے پر اجرعظيم كا وعدہ بھى ہے آيت كے اخير ميں اى كوفر مايا وَ اَنَّ اللهُ عِنْكَ أَهُو َ اَجْدُ عَنْدُو كَاللهُ عِنْكَ أَهُ اَجْدُ عَنْدُو كَاللهُ عِنْكَ أَهُ اَجْدُ عَنْدُو كَاللهُ عَنْدُو كَاللهُ عِنْكَ أَهُ اَجْدُ عَنْدُو كَاللهُ عَنْدُو كَاللهُ عَنْدُو كَاللهُ عَنْدُو كَاللهُ عَنْدُو كُلُو وَ اَوْرِ بِلا شِياللهُ كُنْ وَ يَكِ بِوَالْ جَرِبِ )۔

تفوی پر انعام: دوسری آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو! اگرتم اللہ ہے ڈرو گے تو اللہ تعالی جہیں فیصلہ والی چیز عطا فرماد ہے گا اور گنا ہوں کا کفارہ فرماد یکا۔ اور تمہاری بخش فرماد ہے گا۔ ''فیصلہ والی چیز' سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ہدایت اور دلوں کا وہ نور مراد ہے جس کے ذریعی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالی شاخ کی مدد مراد ہے اور مطلب مید ہے کہ اللہ تعالی شاخ کی مدد مراد ہے اور مطلب مید ہے کہ اللہ تعالی موقعین کی الی مدد فرمائے گا جس کی وجہ سے موقعین کو عزت دے گا اور کا فروں کو ذریعی کی ایس کے اور ایک کو جہ سے موقعین کو عزت دے گا اور کا فروں کو ذریع کی اور دنیا میں تمہارے دین کی شہرت ہوگی اور دنیا میں تمہاری کامیا بی کے تذکرے ہوں گے (راجع زوح المعانی ص ۱۹۱ج ۹) پھر کفارہ سیئات اور مغفرت ذنوب کا وعدہ فرمایا اور اخیر میں فرمایا: کو الله فرو الفیضی العظیفی (اور اللہ بورے فضل والا ہے)

وَإِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْيَقْتُانُوكَ أَوْبُغُوجُوكُ وَيَهْكُرُونَ وَيَهْكُرُ

اور جب کافرلوگ آپ کے بارے میں تدبیریں موچ رہے تھے کہ آپ کوقید کردیں یا آپ کوال کردیں یا آپ کوجلاد طن کردیں اوروہ اپنی تذبیریں کردہے تھے اور

### اللهُ واللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴿

الله بھی تدبیر فرمار ہاتھا۔ اور اللہ تدبیر کرنے والول میں سب سے بہتر ہے۔

# آ پ علی کے سفر ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ کے مشورے

قف مدون الشرق الشرق الشرق الترائي المسترج من المسترورة المسترورة المسترون المسترون الشرق الشرق الشرق الشرق الترائي المسترورة المسترورة المسترورة المسترون ا

رائے دونگا کراس کے علاوہ کوئی رائے ہے بی نہیں۔ میری سجھ میں تو ہوں آتا ہے کہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے
ایک ایک خوب کڑا نو جوان لیا جائے اور ہرایک کو تلوار دیدی جائے۔ پھرینو جوانوں کی جماعت یکبار گی ملاحملہ کر کے قل کر
دے۔ ایسا کرنے سے تمام قبیلوں پر اُن کے خون کی ذمہ داری آجائے گی۔ اور میرے خیال میں بی ہاشم قصاص لینے کے
لئے مقابلہ نہ کر سکیس کے۔ لہذا دیت قبول کرلیس گے اور سارے قریش ملکر دیت اداکر دیں گے۔ بین کر ابلیس بولا اس جوان
آدی نے سے دائے دی ہے اور شخص تم میں سب سے اچھی رائے رکھنے والا ہے۔ اس نے جو رائے دی ہے میرے خیال
میں بھی اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے درست نہیں ہے۔ سب نے اس پرا نفاق کرلیا اور مجلس سے اٹھی کر ہے گئے۔

حضرت جبر سیل التلفی فی آ مذاور آپ کا سیح سیا کم سفر بجرت کے لئے روانہ ہوجانا ادھرتو بدلاک منفرق ہوئے اور اور الله علیہ کو ان لوگوں کے مخورہ سے باجر کر دیا اور عرض کیا کہ آپ جس گھر میں دات گزاد اکرتے ہیں اس میں اس دات کوند ہیں ساتھ ہی انہوں مضورہ سے باجر کر دیا در عرض کیا کہ آپ جس گھر میں دات گزاد اکرتے ہیں اس میں اس دات کوند ہیں ساتھ ہی انہوں نے مشرکین کے مشوروں سے آپ کو باجر کر دیا۔ آپ نے حضرت کی این ابی طالب رضی الله تعالی عنہ کو اپنی جگہ دات کر ارنے کا تھم دیا اور بیفر مایا کہ تہمیں کوئی تکلف نہیں پنچ گی۔ اس کے بعد آپ سفر ہجرت کے لئے روانہ ہو گئے اور ایک مضی میں مئی ہرکن ہوکر درشنوں کی طرف چینک دی جو آن کے سروں میں ہم گئی اور آپ ایک اجتماعات الله تعالی عنہ بھی سے الکونی کوئی اللہ تعالی عنہ بھی سے دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بھی سے دونوں حضرات راتوں رات غار تو رمیں بی ہے کہا ہے دعزت علی رضی الله عنہ کوئی کوئی ہو آپ کے پاس رکھی رہتی تھیں (سچائی اور امائی تراری ایسی بی چیز ہے جو سچا در امائی درکھا تھا)۔ دیں جو آپ کے پاس رکھی رہتی تھیں (سچائی اور امائی ارس کھنے کے لئے آپ ہی کوئی بی رکھا تھا)۔

مشركين كى ناكامى: جبآب حفرت الوبراك عاته كم معظمه تريف لے كئ و مشركين كماس خيال

ے کہ اُنھ کر باہرتشریف لا کیں کے صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کود کھ کرجران رہ گئے ارادہ تھا کہ جملہ کریں کین جب دیکھا کہ جفہ کر میں گئے ہوئی تو حضرت کیاں جب دیکھا کہ جھے کہ خیس ۔ البذا اپنا سامنہ لے کررہ گئے ۔ حضرت علی ہے ہوچھا کہ جہارے دوست کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھے پہ نہیں ۔ البذا قدموں کے نشا نوں پر چلتے رہے یہاں تک کہ غارثورتک بھی گئے کہا کہ اس کے اندر گئے ہوتے تو دیکھا کہ غار کے دروازہ پر کھڑی نے جالا بُن رکھا ہے بید کھے کھے کھھ تھک کررہ گئے اور کہنے لگے کہا گراس کے اندر گئے ہوتے تو کھڑی کا جالا غار کے دروزاہ پر کسے ہوتا؟ آپ اس غار میں قبن دن تک تشریف فرمارہاس کے بعد مدیدہ منورہ کے لئے روانہ ہوگئے آیت بالا میں جو وَاذِینَکُورُ لِکُ الْکُنِیْنَ کُلُورُ الْمُ اللّٰ ہماں کا واقعہ کا بیان ہے۔ دُشمُن اپنی تدبیر میں موانہ ہوگئے آیت بالا میں جو وَاذِینَکُورُ لِکُ الْکِیْنُنُ کُلُورُ اللّٰ میں اس واقعہ کا بیان ہے۔ دُشمُن اپنی تدبیر میں موانہ ہوگئے آیت بالا میں جو وَاذِینَکُورُ لِکُ الْکِیْنُنُ کُلُورُ اللّٰ میں اس واقعہ کا بیان ہے۔ دُشمُن اپنی تدبیر میں میں موانہ کی تدبیر علا ہمیں جو واز دیکھ کے درالبدایدوالنہ ایوانہ ایوانہ اللّٰ اللّٰ کی تدبیر علی ہوئے اور اللّٰد کی تدبیر عالب آئی۔ (البدایدوالنہ ایوانہ ایوانہ اللّٰ اللّٰ

و إذا تُتلَى عَكَيْهِمُ الْيَتُنَا قَالُوا قَلْ سَمِعْنَا لَوْنَتَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هُنَا اِنْ هَلَ اللهُ الدرج اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

. جبكة بان من موجود مول اورالله تعالى البين اس حال من عذاب بين دي كاكروه استغفار كرت مول

رہے ہیں۔نضر بن الحارث کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں نے بھی الیی بات کہی تھیں۔جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا: حَتَّی اِذَا جَا اُفْادُ مُنَادِلُونَاکَ یَکُوْدُ الْکَانِیٰنَ کَفَرُواْ اِنْ هٰدُا اللَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوْلِیْنَ۔ان لوگوں کی بیہ بات شرارت اور عناد کی وجہ سے تھی بیہ جانے تھے کہ محمد علی ہیں نہ پڑھنا جانے ہیں اور نہ پہلے لوگوں کی کتابیں ان تک پیٹی ہیں۔ پھر بھی ایمان سے دوراور کفر پر جے دہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بیر بُرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔

الله تعالی نے قبول فرمائی اور غزوہ برمیں اسے قل کردیا گیا۔ (کذائی تغییر الجلالین وحاهیہ ص۲۷۳)
حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت بالا الله تحران گان هذا الحوالت قی مِن عِنوا الله یہ الله یہ بھی جوعذاب آنے کا سوال مذکور ہے یہ سوال ابوجہل نے کیا تھا۔ (چونکہ یہ سوال عموی عذاب کا تھا ای لئے عموی عذاب بالله الله کے الله الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کا الله کی کہ الله کی الله کی کہ موس کے دومواس پر عذاب نازل نہیں فرما تا جب تک مجرموں کے درمیان سے اپنے نی کونے نکال لے حضرت ہود مواس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرما تا جب تک مجرموں کے درمیان سے اپنے نی کونے نکال لے حضرت ہود مورت سے الله کی قوموں پر جب ہی عذاب آیا جبکہ یہ حضرات بستیوں سے باہر جا چکے تھے۔ خاتم

الانبیاء جورحمة للعالمین علی سے آپ کی ستی میں موجود ہوں اور وہاں عذاب آجائے یہ نبیں ہوسک تھا' کمہ کرمہ میں آپ کا موجود ہونا عذاب آئے سے مانع تھا۔ جب آپ کمہ کرمہ سے ہجرت فرما کرمہ ینہ منورہ تشریف لائے اس کے دوسرے سال غزوہ بدر میں سرمشرکین مارے گئے جن میں ابوجہل بھی تھا اور نضر بن الحارث بھی۔

حضرت ابن عباس کا ارشاد که استغفارسبب امان بے: حضرت ابن عباس نفر مایا که الل مدے کے دوچیزیں امان کی تفس - ایک نبی اکرم علی که دات گرامی اور دوسرے استغفار جب آپ مکه مرمہ سے تشریف کے دوچیزیں امان کی صرف ایک چیزرہ گی ۔ یعنی استغفار البذا الل مکه پرعوی عذاب نه آیا اور فتح کمہ کے دن چندا فراد تل کردیے گئے۔ جو بہت زیادہ شری سے اور چندا فراد کے علاوہ سب نے اسلام قبول کرلیا اور آئندہ کے لئے عذاب سے محفوظ ہوگئے۔

حضرت ابن عباس في ميمى فرمايا كه بلاشبالله تعالى في اس أمت كے لئے دواما نيس ركھي بيس جب تك يدونوں ان كے درميان ميس ديس كر دونوں يا ايك ) توعذاب نيس آئے گا۔ ايك امان تو الله تعالى في أشمالى يعنى رسول الله علي الله الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله على الله ع

حضرت فضالہ بن عبیدرض اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم عصلے نے فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ تعالی سے استعفار کرتار ہے عذاب سے محفوط رہے گا۔ (معلوم ہوا کہ مختلف علاقوں میں جوعذاب آئے رہتے ہیں۔ وہاں استعفار نہ کرنے کو بھی وظل ہے ) آیت بالا کی تفسیر میں جوہم نے کھا ہے تغییرا بن کیڑم ۲۰۰۳ تا ۵۰۳ تا ۲سے ماخوذ ہے۔

ومالهم الا يعني به مرالله و هم يصلون عن السبب السرام وماكانوا اولياء المرام الا يعني به مرالله و هم يصلون عن السبب السرام وماكانوا اولياء الدران كا كيا اعتقاق به كه الله أنهن عذاب ندر عالا كدوه مجد حرام به روكة بين عالا كدوه اس كه اولياء نين بين ال اوليا و المراف المنتقون و لكن اكثر هم لا يعلمون و وماكان صلاته فرعن اس كه اولياء مرف من لوك بين ان بين به اكثر نبين جائة اور بيت الله كه نود يد ان كه ناز المبنت الا مكاء و تصريك في والعن المرب المنت و المناه بينال بها كذن في والله عن المرب بها كذن المرب المرب الله المرب ا

## مشرکین کی عبادت بیھی کہ بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بیٹتے تھے

قصسيو: گزشته يت من بيتايا قاكه ني كريم عليه كتشريف فرماهوتي موئ اورائل مكركاستغفاركرت موئ الله الله عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الكوعذاب كيول ندد عالا نكدان كى حركتي الي

ہیں جوسرا کی مقتضی ہیں۔ان میں سے ایک ہیہ کہ بیالگ مجد حرام سے روکتے ہیں۔ نبی اکرم علی کے کواور آپ کے ساتھیوں کو مکم مرمہ سے بجر جرد کردیا اور وہاں عبادت وطواف کرنے سے روک دیا چرجب بہری میں آپ اس خری میں آپ اس کے تشریف لے گئے تو مجد حرام تک ندی نیخے دیا اور عمرہ ندکرنے دیا' آئی ہے حرکت اس قابل ہے کہ ان پر عذاب نازل کردیا جائے کفر اور کا فراند حرکتوں کی وجہ سے بیاوگ عذاب کے ستحق ہیں' مکم عظمہ میں تو عمومی عذاب نہ آپائی بدر میں مرداران قریش مقتول ہوئے۔

علامہ بغوی رحمۃ الله علیہ نے معالم التزیل (ص۲۳۲ ہ) میں بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ وَ عَاکمان الله معنی معالم التزیل (ص۲۳۲ ہے) میں بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیلوگ سب بی ایک ایک رکے ہلاک نہ کئے جا کیں گے اور وی گالکم آلای عَدِّبِهِ مُولاً میں عذاب بالسیف مراد ہے لینی انکی حرکتوں کی وجہ سے وہ اہل ایمان کی توارکی زدیس آئی کی اور مقتول ہوں کے اور مقتول ہوں کے اور ایک بیقول تقل کیا ہے کہ پہلی آیت میں دنیوی عذاب کا ذکر ہے۔ اور دوسری آیت میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ دوسر بے قول کے مطابق تغیر کرنے سے فَدُوفُواالْعَنَ اَبَ بِهَا کُذُنْ تُوفِیُونَ کا ارتباط زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔

اس كے بعد فرمایا: وَمَا كَانُوْ اَوْلِيَا اَوْلِيَا اَوْلِيَا اَوْلِيَا اَوْلِيَا اَوْلِيَا اَوْلِيَا اَوْلِيَ اِلْكُوْلُولُ الْمُلِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اس کے بعداہل کم کی عبادت کا تذکرہ فرمایا جس کو وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اختیار کے ہوئے تھے۔ اپنے خیال میں مجد کے متولی بھی سے اور انکی عبادت یہ تھی کہ ہم عبادت کر کے قولت کا حق ادا کررہے ہیں۔ اور انکی عبادت یہ تھی کہ مجدحرام میں سٹیاں بجاتے سے اور تالیاں پٹتے سے (جتنے بھی شیطانی دھندے ہوتے ہیں ان میں سٹیاں تالیاں وصول با ہے ضرور ہی ہوتے ہیں) اپنی ان حرکوں کی وجہ سے متحق عذاب ہوئ آخرت میں قو ہر کافر کو عذاب ہوتا ہی دول خول با ہوئ آخرت میں جتال ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی تشاب میں جتال ہو تے جن میں اسلام قبول نہ کرنے سے عذاب میں جتال ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی تشاست اور ہزیمت کا بھی ہے۔ اہل مکہ کو زمانہ شرک میں جو یہ خیال تھا کہ ہم مجدحرام کے متولی ہیں ہو سکتے نیز وہ تولیت ہمیں مجدحرام سے روکے کا اختیار ہے اس خیال کی تر دید فرمائی کہ اہل کفر مجدحرام کے متولی نہیں ہو سکتے نیز وہ یوں بھتے تھے کہ ہم مجدحرام کو آبادر کھتے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں اگر مسلمانوں کو اسمیں عبادت کرنے سے روک دیا تو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گرام ہیں۔ انگی اس بات کی بھی تر دید فرمادی کہ تہماری عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیس پٹینا کو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گرام ہیں۔ تالیس پٹینا کو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گرام ہیں۔ اس سے قوم جدحرام کی جورتی ہوتی ہے۔

### الله کی راہ سے روکنے والے مغلوب ہوں گے اورائے اخراجات حسرت کا باعث ہوئے

قفسه بيو: مفسرابن كثير (ص ٢٠٣٥) تحريفر مات بي كه جب قريش كوبدر من كلت بوئى اورجوزنده ره ك وه كم مكرمه واليس بنج تو ابوسفيان كے كلئے پڑك كه بم لوگ تير بن قافلہ كي مفاظت كے لئے نظلے تقدم لوگ تو سم لوگ تير بن قافلہ كى مفاظت كے لئے نظلے تقدم لوگ تو سم اور بمارى مدركر و تاكه بم دوباره اور بمارى اولا واور بمارى مدركر و تاكه بم دوباره جنگ كريں ۔ اور محد عقالية سے اپنا بدلہ لے ليں ۔ چنانچ ان لوگوں نے اس سلسله ميں چندے ديئے اور مال خرج ك يد حضرت ابن عباس وضى الله عن مازل بوئى ۔ حضرت ابن عباس وضى الله عن مازل بوئى ۔

اورمعالم التزیل (ص ٢٣٤ ج٢) مل کھا ہے کہ بيآيت أن مشرکوں كے بارے ميں نازل ہو كى جو بدر ميں جاتے ہوئ جاتے ہوئ جا بات جاعت پر منزل بد منزل خرچ كرتے دہاور أون ذئ كركے كھلاتے رہے۔ پھر تھم بن عيينہ كا قول نقل كيا ہے كہ بيآيت ابوسفيان كے بارے ميں نازل ہوئى جس نے احد كے موقعہ پر مشركين پر چاليس اوقيہ چائدى خرچ كى تقى (ايك اوقيہ جاليس در ہم كا ہوتا تھا)

مفسرابن کیر لکھتے ہیں کہ سبب نزول اگر چہ خاص ہے گرمضمون عام ہے۔ جب بھی بھی اہل کفر حق ہے رو کئے کے لئے اپنا مال خرج کریں گے دنیا و آخرت میں ناکام ہوں گے اور ذکیل ہو نگے اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہوگا تھیلے گا پورا ہوگا۔
کافراس کے بچھانے کے لئے مال خرچ کریں گے گھر نادم ہوں گے ان کو صریت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال خرچ کیالیکن فائدہ مقصودہ حاصل نہ ہوا ہوگ دنیا میں مغلوب ہوں گے اور آخرت میں بھی دوز خ میں داغل ہوں گے۔

لِيكِيْزُ اللهُ النيكِيْكَ مِنَ الطَّلِيْكِ يهِ مُحْتَرُونَ عَمَعَلَ عِمطلب يه عكدوزخ من الل كفركا داخلهاس لئ

ہوگا کہ پاک اور ناپاک بینی مؤمن اور کافر میں اللہ تعالی تمیز فرمادیں۔اہل ایمان اینے ایمان کی مجدسے جنت میں اور اہل کفرایئے کفر کی مجدسے دوز خ میں جا کیں گے۔

وَ يَجْعَلُ النّهِ يَكَ بَعْطَهُ عَلَى بَعْضَ وَيُرَكُ بَعِنِعًا فَيَجَعَلَهُ فِي جَهَنَعَ (تاكه الله تعالى خبيث كوبعض كوبعض كم ساته ملا و اوراس كواكها كرك دوزخ مي وافل فرماوك) دنيا مي تمام الل كفرا له مي ايك دوسر عد درگار تقراب المام كے خلاف اموال خرج كرنے ميں ايك دوسر كا تعاون كرتے تق آخرت ميں بھى سب ايك جگہ جمع ہو جا كيں گے دنيا ميں جواسلام كى دهنى كے لئے سوچة اور خرج كرتے تھے۔ اسكى وجہ دار العذ اب ميں اكھے ہوكر اسكى مزاعتى كے۔

قُلْ لِلْكِنِيْنَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفُرُ لَهُ مُرَمّاً قُلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا مِنْ لَكُورُ وَاللَّهِ مُنَا قَلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا مِنْ لَكُولُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

فَقَالُ مَضَتُ سُنَّتُ الْرَوَّلِينَ

تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔

كافرول كواسلام كى ترغيب اور كفرير جهرب كى وعيد

قصصی : اس آیت میں ترغیب بھی ہاور تر ہیب بھی۔ اللہ تعالیٰ شاخ نے بی اکرم اللہ کو کھم دیا کہ آپ کا فرول سے فرمادیں کہ اب تک جوتم کفر پر جے رہا وراسلام کی دعوت کورو کئے کے لئے تد ہریں کرتے رہا وراس بارے میں جنگ کرتے رہان سب سے اگر تا ئب ہوجاؤ یعنی اسلام قبول کر لوقو وہ سب کھمعاف کر دیا جائے گا جواب تک گر رچکا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے بڑے وشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ اسلام کے بڑے وشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے آپ نے فرمایا اے عمر و! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان سب چیزوں کوختم کر دیتا ہے جواس سے پہلے تیں اور بلا شہ جرت ان سب گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے جواس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عن) اس سے پہلے تھے اور بلاشہ بھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عن)

شراح حدیث نے لکھا ہے کہ بجرت اور جے سے مغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد مراد نہیں ہوتے ہیہ بات دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ بیاللہ تعالی کا بہت زیادہ کرم ہے کہ کوئی شخص کیسا ہی دشن اسلام ہو جب بھی اسلام قبول کرے چھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

پھرفرمایا: وَإِنْ يَعُوْدُوْا فَقَكُ مَضَتْ سُنَتُ الْآوَكِيْنَ اوراكركافرائ كفرير جےرہ توان كو بھے لينا چاہئے كه پہلے لوگوں كوا تكاراورعنادكى وجہ سے جوسرائيں فى جيس مقتول اور مغلوب ہوئے جيں وہى سرائيں ان كو يھى مليں گى اورآ خرت كا عذاب وائى تو ہركافر كے لئے بہر حال ہى ما حب معالم المتو يل لكھتے ہيں: فقد مضت سنة الاولين فى نصر الله

انبیاء ه و اولیاء ه و اهلاک اعداء د (ماضی میں اللہ تعالی ک طرف سے اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدداور دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اصول واضح ہو چکا ہے) بینی اللہ تعالیٰ کا پیری تا نون چلا آ رہا ہے کہ اپنے انبیاء واولیاء کی مد فر مائی اور اپنے دشنوں کو ہلاک فرمایا۔ اگرتم کفرسے بازند آئے تو ای تکویٹی قانون کے مطابق تمہارا بھی انجام ہوگا۔

# وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا عَكُوْنَ فِتْنَهُ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا

اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لئے ہو جائے سو اگر وہ باز آ جائیں

فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ وَإِنْ تَوَكَّوْافَاعْلَمُوۤۤ آنَّ اللهُ مَوْلَكُمْرُ

تو بیٹک اللہ اُن کاموں کو دیکتا ہے جو وہ کرتے ہیں ۔اور اگر وہ رُوگروانی کریں تو یقین جانو کہ بلا شبہ اللہ تعالی تمہارا مولی ہے۔

#### نِعُمَ الْمُولَى وَنِعُمَ النَّصِيْرُهُ

وہ اچھا مولی ہے اور اچھا مددگار ہے۔

### كافرول سے لڑتے رہو يہال تك كيسارادين الله بى كے لئے ہوجائے

قصمه بيو: بددة يون كاترجمه بيلي آيت من ارشادفر مايا ككافرون سے يهان تك لؤوكدفتند يعنى كفروشرك باقى شدر بهاور سارادين الله بي كے لئے ہوجائے لينى ابل كفراسلام قبول كرليں اورموحد ہوجائيں بعض مفسرين نے فرمايا بهكاس سے كفار عرب مراد ہیں۔ چونكدان سے جزير قبول نہيں كيا جا تا اس لئے بيتكم ديا گيا كد كفار عرب سے يہاں تك جنگ كروكہ جزيرة العرب ميں كفر ندر ہے۔ پورا جزيره اسلام كا گہوارہ ہوجائے اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ آيت كے بيئى كہ برابركافروں سے لڑتے رہووہ جہال كہیں بھی ہوں يہاں تك كداسلام كا غلبہ ہوجائے ۔ غلب كی دوصور تیں ہیں ايك بيك اسلام قبول كرليں اوردوم بيك جزيد ينامنظور كرليں۔

حضرات صحابرض الدُّعنهم تو برابر جهاد کرتے رہے۔ان کے بعد بھی بہت سے اُمراء اور ملوک نے جهاد جاری رکھا۔ دورِ حاضر کے مسلمانوں نے جہاد شری چھوڑ دیا تو اب خود مقہور اور مغلوب ہور ہے ہیں آیت کے خم پر فر مایا فیلن انتہ کو اُلکتہ ہما یکٹ کُٹون بھی بیٹ آیت کے خم پر فر مایا فیلن انتہ کو اُلکتہ ہما یکٹ کُٹون بھی بیٹ آیت کے خم پر فر مایا فیلن انتہ کہ فول کر لیس تو اللہ ان کاموں کو دیکہ ہے جووہ کرتے ہیں ) جمہیں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں یہ خیال کرے دیمکن ہے اُنہوں نے دھوکہ دینے کے لئے اسلام قبول کیا ہو پھر بھی تل کرتے ہے جاؤا ہیانہ کرنا 'تم ظاہرے مکلف ہوقلوب کا حال اللہ تعالی جانتا ہے۔اگروہ دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالی عنہ کورسول اللہ علیہ فولی میں نیدرضی اللہ تعالی عنہ کورسول اللہ علیہ نے تعریب کی طرف ایک فیکٹر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ جنگ مے موقعہ پر جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کافروں میں نے قبیلہ می جبید کی طرف ایک فیکٹو اس نے لا اللہ اللہ اللہ کہ دیا۔ اس کے باوجود اُنہوں نے اُسے قبل کر دیا جب رسول سے ایک آدمی کو خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا ہوئے کو خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کردیا۔ آپ نے فرمایا اقتبلته و قد شہد ان لا اللہ اللہ اللہ کیا تونے نے فرمایا ہوئے کو خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کردیا۔ آپ نے فرمایا ہوئے کی موقعہ کیا تونے کے خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کردیا۔ آپ نے فرمایا ہوئے کو مورک کی موقعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کردیا۔ آپ نے فرمایا ہوئے کی موقعہ کی

اس کے باو بودا سے آل کردیا کہ اس نے لا الله الا الله کہ دیا۔ تظرت اسامہ نے عرض کیا انسما فعل ذلک تعوذا کہ اس نے جان بچانے کے لئے ایسا کیا۔ آپ نے قرایا: فہلا شققت عن قلبه سوتو نے اس کے دل کو چرک کو ل در کھا۔ آپ کا مطلب بی تفاکہ جب کی نے اسلام کا کلہ پڑھ لیا تو جمیں اُسے سلمان مان لیما چاہے ہم دلوں کا حال ٹیس جانے ۔ دلوں کو چرکڑیں دکھ سکتے پھرکی کو کیے کہ سکتے ہیں کہ اس نے سپے دل سے کلے ٹیس پڑھا۔ ہما داکام ظاہر سے متعلق ہدلوں کا حال اللہ جا تا ہما داکار کا فراہر سے متعلق ہدلوں کا حال اللہ جا تا ہما کا کم اللہ تعالی ہماری حالت اللہ تعالی ہماری حالت اللہ تعالی ہما تھا ہما یعملون ہصیر ' ہم ذکر قصد عصما ھم فید من الکفر فکفوا عنہ مفان لم تعلموا ہو اطنع موان الله ہما یعملون ہصیر ' ہم ذکر قصد اسامة بین زید اللہ ی ذکر ناہا فی ہلہ الصفحة و ھی مرویة فی الصحیحین و غیر ہما (طامہ این کیم فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کے تام اعمال کود کیم فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کے تام اعمال کود کیم دے ہیں۔ پھرعلامہ این کیم مان سے بازآ ڈراگرتم ان کے باطن کوئیس جائے ہی اللہ تعالی ان کے تام اعمال کود کیم دے ہیں۔ پھرعلامہ این کیم رہے میں ان سے قال سے بازآ ڈراگرتم ان کے باطن کوئیس جائے ہی اللہ تعالی ان کے تام اعمال کود کیم دے ہیں۔ پھرعلامہ این کیم رہے میں ان مقت میں میں کیم میں میں کی ہوئی ہے اور دیت سے میں دی ہے اور دیت میں میں میں میں میں کیم میں میں کیم میں میں کیم میں میں کیم کا میاری کیم میں دی ہے۔ کیم میں میں دی ہے ا

دومرى آيت يمن فرمايا: وَإِنْ تَدَولُوا فَسَاعُلُمُوا أَنَّ اللهِ مَوْلا كُمْ كَكَافرا كرروكرواني كري اسلام بول ندكري اورتمهارى خالفت اورمحاربت يركم باعر مع وين وان سے لاتے رہواور يُدول ند بنو الله تعالى تمهارام ولى بهتمهارى مده فرمائے گا۔ نِدهُمَ النَّصِيْدُ دوه الحجامولی اورا چامددگار بے۔ جب اس كى مدد شال حال ہوگی تو تمهار سے لئے بردل بنے اور جهاد چوو كر بيند بنے كوكى موقع نيس۔

و الحكوق النها عَنِهُ تَمْرِضَ شَكَ وَ فَأَنَّ يِلْهِ حُمْدُ وَلِلْرِي وَلِنِى الْفُرْبِي اللّهِ وَمَا آئُزُلْنَا وَالْمَا اللّهُ عَلَى وَالْمِينُ وَ ابْنِ السّبِيلِي إِنْ كُنْتُمُ الْمُنْتُمُ بِاللّهِ وَمَا آئُزُلْنَا اور تَبِينِ السّبِيلِي إِنْ كُنْتُمُ الْمُنْتُمُ بِاللّهِ وَمَا آئُزُلْنَا اور تَبِينِ السّبِيلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى عُرِيلًا وَمَا آئُزُلُنَا اور تَبِينِ مِنْ اللّهُ عَلَى عُرِيلًا وَمَا اللّهُ عَلَى عُلِي اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى عُلِي اللّهِ وَمَا اللّهُ عَلَى عُرِيلًا وَمَا اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلِي اللّهُ عَلَى عُلِيلًا اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلًا اللّهُ عَلَى عُلِيلًا اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلُهُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلِيلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلَ اللّهُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلِي اللّهُ عَلَى عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى عُلْلَالًا عُلَى عُلْلَ اللّهُ عَلَى عُلْلِكُ اللّهُ عَلَى عُلْلّالِ اللّهُ عَلَى عُلْلِيلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلِيلًا عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عُلْلُولُ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى عُلْلِكُ اللّهُ عَلَى عَلَى عُلْلِكُ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُ اللّه

#### اموال غنيمت كيمستحقين كابيان

قضعه بيو: كافرول سے جب جهادكيا جاتا ہے وان كاموال بھى قبضه بين آ جاتے ہيں ان اموال كوشر يعت اسلام يہ كى اصطلاح بين مال غنيمت كها جاتا ہے۔ سابقہ امتوں كے مسلمان جب كافروں سے جهاد كرتے ہے اور ان كے اموال قابو بين آ جاتے ہے تو ان اموال كوآ پس بين تقسيم كر لينے كاشرى قانون نہيں تھا بلكة سان سے آ گ نازل ہوتى تھى جو غنيمت كاموال كوجلا كرفا كستركرد يتى تھى۔ الله تعالى شائه نے اُمت محديد پركرم فرمايا اور حم فرمايا كه آئيس اموال غنيمت كاموال غنيمت كے اموال كوجلا كرفا كو الله الله داكى الله والى عند على الفنائم الاحد من قبلنا ذلك بان الله والى صعفنا و عجز نا فطيبهالنا۔ (رواه مسلم ١٥٥٥) (حضور نبي اكرم علي الله فيمت حلال نبيس تھا (ہمارے لئے حلال) اس لئے ہوا كہ اللہ تعالى نے ہمارى كم ورى اور ہمارى در ما ندگى كو ديك ال غنيمت حلال كرديا)

کافروں کا جو مال جنگ میں حاصل کرلیا جائے۔اس کی تقلیم کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں جواحکام ہیں ان میں سے ایک تھم اس آیت میں بیان فر مایا ہے اور وہ یہ کہ کل مال غنیمت میں سے اقر لا پانچواں حصہ علیحدہ کرلیا جائے اور اس کے بعد باقی چار حصے مجاہدوں میں تقلیم کردیئے جائیں۔ یہ یانچواں حصہ کس پرخرچ ہوگا اس کے بارے میں فر مایا۔

فَاَنَ يَلْهِ خُمَنُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِ وَالْمِهَى وَالْمِلْكَيْنِ وَابْنِ التَهِيْلِ مَفْرِين نَ فَرَمَا يَا بِ كَهُ الله تعالَى شائه كا ذكر تبركا ب- استمس ك مستحقين وه لوگ بين جو بعد مين ذكر كے گئے بين الله تعالى كى چيز كامحتاج نبين ليكن چونكه اس كة قانون كيمطابق تقيم كرنے كامحم ويا باسك فَكَ يِلْهِ خُمْنَهُ سِي شروع فرمايا - اس كے بعد اس پانچوين حصد كے مستحقين بيان فرمائے - وَلِلْرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِي وَالْمِهُمَا وَالْهَا لَيْ وَالْهَا لَكُونِي وَالْهَا لَكِيْنِ وَابْنِ التَهِيْلِ -

لیعنی مال غنیمت کے اس پانچویں حصہ کامصرف رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے اور آپ کے رشتہ دار اور یکتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ رسول اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہوگیا۔ اب رہے آپ کے ذوی القربی لیعنی رشتہ دار تو ان کا حصہ بھی صرف آپ ہی کی موجودگی تک تھا۔

آب آپی رشتہ داری کے عنوان سے ان حطرات کا حصہ منتقل نہیں رہا۔ اس لئے آپ کی رشتہ داری کے عنوان سے ان حضرات کا حصہ منتقل نہیں رہا۔ اس لئے آپ کی رشتہ داری کے عنوان سے ان حضرات کو پھی نیسی کے البتہ بعد میں جو تین مصرف ذکر کئے گئے ہیں یعنی بنای اور مساکین بات کے اس مصرات کو بھی مل جائے گا بلکہ ان کو دوسرے بنائ اور مساکین پرتر نیجے دی جائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اب مال غنیمت ہے جوش نکالا جائے گا وہ امیر المونین اپنی صوابد ید کے مطابق بتائی اور مساکین اور مسافرین پر خرج کرے گا۔ افغیاء ذوی القربی کونہیں دیا جائے گا۔ ان میں جو فقراء یا بتائی یا این السبیل ہوں گے ان پر بھی خرج کیا جائے گا۔ ان میں جو فقراء یا بتائی یا این السبیل ہوں گے ان پر بھی خرج کیا جائے بلکہ بھی خرج کیا جائے گا۔ مطلب یہ بین ہے کہ جر جریتی اور جر جرکین اور جر جرمسافر کومیراث کی طرح حصہ پہنچایا جائے بلکہ امیر المونین اپنی صوابدید سے ان مصارف میں خرج کرے۔ ذوی القربی کے بارے میں یہاں جو مسئلہ کھا گیا یہ فقہاء حنید کی تحقیق کے مطابق ہے۔

مم كم معادف بيان فرمانے كے بعد فرمايا:

اِن كُنْتُوْ الْمُنْتُوْ بِاللهِ وَمَا آَنْزُلْنَاعَلَى عَنْدِينَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمُ الْتَكَى الْبَهُوْنِ . يعنى أكرتمهارا الله برايمان ب اوراس بربھی ایمان ہے کہ فیصلہ کے دن جوتمهاری جیت ہوئی وہ ہماری المدافینی کی وجہ ہوئی تو بلاتر دداور بلاتاً مل مال غنیمت کے پانچویں حصہ کومصارف فدکورہ میں خرج کرو تہیں اس پانچویں حصہ کا ثکالنا تا گوار نہ ہونا چاہئے۔ یہ ساری غنیمت اللہ کی المداونینی سے حاصل ہوئی۔ لہذا خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تمیل کرو۔ بیٹمس تکالنا نفوں پر شاق نہ ہونا جا ہے۔

ا بوم الفرقان: يم بدركويوم الفرقان ينى فيصله كادن فر مايا اوريياس كئه كديدر مين الل ايمان اوراال كفركامقا بله بواتو مونين كى تعداد كافرون كے مقابلے ميں بہت كم بونے كے باوجود كافروں كو فكست فاش بوئى اور كل كريہ بات سامنے آ كئ كددين اسلام حق ہے اور كفرياطل ہے اور بيثابت ہوگيا كه اللہ تعالى كى مدايمان والوں كے ساتھ ہے۔

بہت ے عرب قبائل اس سے پہلے اسلام کے بارے یں شکوک وشہات میں بتلاتے۔اور بیشورے کیا کرتے ہے کہ دیکھو مکہ والول کے ساتھ اللی اسلام کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور انجام کارکس کی طرف ہوگا اہل اسلام غالب ہوتے ہیں یا مشرکین مکہ بی غالب رہتے ہیں۔ غزوہ بدر کی فتح یا بی دیکھ کرا سے لوگوں کی بھی آ تکھیں کھل گئیں اور ان کی بچھ میں آگیا کہ واقعی مشرکین کا عناواور کفروشرک پر جمنا باطل چیز ہے فسب حان من اعملی کلمته و نصر حزبه و هذه الاحزاب و حده. (پس پاک ہوہ و ذات جس نے اپنے کلم کو بلند کیا اور اپنی جماعت کی مدد کی اور اس اکیلے نے اشکروں کو فکست دیدی)

آیت کے تم پر فرمایا: و الله علی کل تین و قرنی جس می بیتادیا کتهیں جو پھی قصل ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا بیت کے تم پر فرمایا: و الله علی کل تنہیں کے تھی نددیا جاتا ہے بھی راضی رہنا تھا اب جبکہ زیادہ تہمیں دے دیا لینی دائی میں میں میں خرج کرنے کا تھم دیا ہے قبل بین اولی نفوں کی خوشی کے ساتھ راضی ہونا چاہئے۔ پھر یہ مصارف کون ہیں اپ بی اندر کے لوگ ہیں۔ یتالی مساکین اور مسافرین تبہاری اپنی جماعت کے ہیں۔ یتالی مساکین اور مسافرین تبہاری اپنی جماعت کے ہیں۔ یہ مال اور کہیں نہیں گیا تمہارے اپنوں بی میں خرج ہوا اس اعتبارے بھی بیا موال تم بی کول گئے۔

إِذْ آنْتُمْ بِإِلْعُنْ وَقِ الدُّنْيَا وَهُمْ رِبَالْعُدُ وَقِ الْقُصْوَى وَالرَّكْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب كهتم قريب والے كنارے يرتھے اور وہ لوگ دور والے كنارے ير اور قافلے والے تم سے ينچے كى طرف تھے وَكُوْ تُوَاعَلُ تُنْمُ لِاخْتَكَفَتُمْ فِي الْمِيْعِيِّ وَلَكِنَ لِيَقْضِي اللهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِه اوراگرتم آپس میں وعدہ کر لیتے تو تم میعاد کے بارے میں اختلاف کر لیتے اور لیکن تا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائے جوہوجانے والاتھا' لِيَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بُهِنَ وَ وَيُعْلَى مَنْ حَيَّ عَنْ بُيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيْعٌ تا کہ جو شخص ہلاک ہو جت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہواور جو شخص زئدہ رہوہ جت قائم ہونے کے بعدز ندہ رہےاور بلاشیاللد سننے والا عَلِيُمُ فِي إِذْ يُرِيكُهُ مُ إِللَّهُ فِي مَنَامِكَ قِلِيلًا وَلَوْ اللَّهُ مُركَثِيرًا لَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعُ ثُمُ جانے والا ہے جبکہ اللہ ان کو آپ کے خواب میں کم دکھار ہاتھا اور اگر وہ تہمیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور فِي الْكُمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيْعُ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿ وَإِذْ يُرِيَكُمُوْهُمُ اس امريس باجهيتم يس مزاع موجاتاليكن الله في بياليا- بينك وودلول كى باتول كوخوب جان والاب اورجكرتم باجم مقابل موت إذِ الْتَقَيْتُهُ فِي آعُيُنِكُمْ قَلِيْ لُاوَيُقَلِّكُمْ فِي آعْيَنِهِ مُ لِيَقْضِي اللهُ آمُرًا كَانَ وهان كوتبارى آتكھوں ميں كم كركي دكھار باتھااور تهيں أن كي تكھوں ميں كم كركي دكھار باتھا۔ تاكماس بات كافيصلہ وجائے جس كاوجود ميں آنا مَفْعُولًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ مقررهو چکاتھا اورتمام اُموراللہ ہی کی طرف لوشتے ہیں۔

#### بدر میں محاذ جنگ کا نقشہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد

**خصسیو**: ان آیات میں اول تو غزوۂ بدر کے نحاذِ جنگ کا نقشہ بتایا ہے پھراپنے انعامات ذکر فرمائے ہیں جوغز وہ بدر کے دن مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کا ذریعہ ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ شرکین مکہ نے مقام بدر میں پہنچ کرایی جگہ پر قیام کیا تھا جو مدینہ سے دور ہے اور وہ لوگ ایس جگہ لے تھے جو بظاہر محافِ جنگ کے لئے زیادہ مناسب تھی جب مسلمان پہنچ تو ان کو نیچے والی جگہ لی میہ جگہ ریتلی تھی۔ اور مدینہ سے قریب تھی اور تیسری جماعت یعنی ابوسفیان کا تجارتی قافلہ وہ اس جگہ سے نیچے کی طرف تھا۔ کیونکہ میں لوگ ساحل سمندر پرچل رہے تھے جو مقام بدر سے تین میل دور تھا۔ پہلے سے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آپس میں جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کوئی اس کا وقت مقررتھا۔ مسلمان ابوسفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لئے نکلے تھے اور شدہ بدرتک پہنچے تھے۔ اللہ تعالی کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ ایمان اور اہل ایمان بلند ہوں اور فتح یاب ہوں اور کفر اور کا فر

نیا دیکھیں اور شکست کھا کیں۔اس لئے اللہ تعالی نے ایسی تدبیر فر مائی کہ دونوں جماعتیں پیٹی بات چیت کے بغیر جمع ہو تحتی اورابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ سرور دو عالم علیہ نے خواب دیکھا کہ شرکین کی تعداد کم ہے۔ جب یہ بات حضرات صحابہ کے سامنے آئی توان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور جنگ کرنے کے لئے دل سے آمادہ ہو گئے۔اگرا کی تعدا دزیادہ دکھائی جاتی تو مسلمانوں میں یُود لی آ جاتی اور آپس میں اختلاف کرتے کہ جنگ کے لئے آ گے برهیں یا پیچیے جنیں' الله تعالى شائه في مسلمانوں كے حوصلے بلند فرمادئے اور بردلى اور كم بمتى سے بچاليا اور باہمى اختلاف سے محفوظ ركھا۔ الى كفر مايا- وكذار كَهُ وْكَوْيْرًا لَفَيْ لْمُنْ وَلَتَنَازَعُ مُوفِي الْمُنْ وَلَكِنَ اللهَ سَلَمَ الدرساته عن يريمى فرمايا: إِنَّهُ عَلِيْعٌ نِهَ ال الصُدُور جس كا مطلب يه ب كرالله تعالى كوسب ك داول كا حال معلوم بي كس كوالله ي مجت ب اوركس كا رخ آخرت كى طرف ہاوركون دنيا كاطالب ہاوركون برول ہاوركون دلا ور ہے۔ پھراللہ تعالى شاخ نے مزيد بيركم فرمایا که جب مقابله کا وقت آیا اور لم بھیر ہوگئ تو مسلمانوں کی آتھوں میں کافروں کو اور کافروں کی آتھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا جس کا نتیجہ ریہ ہوا کہ مسلمان شجاعت اور بے جگری سے لڑے اور کا فربھی ریس مجھ کرلڑے کہ ریہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان کوختم کرنا آسان ہے چرانجام بیہوا کہ کا فرمغلوب ہوئے اور شکست کھائی اورمسلمان غالب ہوے اور فتح پائی اور اللہ تعالی کا جوفیصلہ مقرر اور مقدر تھا اس کے مطابق ہوکر رہا۔ معالم التر یل (ص۲۵۳ ۲۲) میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کابیان نقل کیا ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آ تھوں میں اس قدر كم بوكئ تقى كه ميس نے ايك ساتھى سے يوچھاجوميرے پہلوميں تھا كة تبهارا كيا خيال ہے كديدلوگ سرتو ہوں كے؟ اس نے جواب دیا کہ مرے خیال میں سو ہیں۔اس کے بعدہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کوقید کرلیا اوراس سے یو چھا تمہارے کتی تعداد ہے واس نے کہا کہ ایک ہزار کی نفری ہے۔

سے جوفر مایا: القبال من هلک عن نہتے وقت کی من حق عن نہتے ہو ایس میں ہیان کیا کہ واقعہ بدر میں دین اسلام کی کھی اور واضح حقانیت فاہر ہوگی اور کفر وشرک کے باطل ہونے کا خوب واضح طریقہ پرلوگوں کو علم ہوگیا۔اب بھی جو شخص ہلاک ہوگا اور جو شخص ایمان پر پچنگی کے جو شخص ہلاک ہوگا اور جو شخص ایمان پر پچنگی کے ساتھ جمار ہے گا۔ وہ بھی جت کے ساتھ دین تن پر ہے گا۔ ہلاکت سے کفر پر باتی رہنا اور حیات سے اسلام پر جمار ہنا اور اسلام قبول کرتا مراد ہے۔ تن واضح ہو جانے کے بعد ہر طرح کی غلط نبی کا احتال ختم ہوگیا' اب کافر دیکھتی آئے کھوں دہمی آگھوں دہمی جانے گا اور خود اپنی ہلاکت کے داستہ کو اختیار کرے گا اور جو شخص اسلام پر جمے گا اور اس طرح جو کا فراسلام قبول کرتا ہوگی دلیل و جست کے ساتھ دین تن پر متنقیم ہوگا۔

فَا كُلُرہ: سُورہُ آل عمران كے دوسرے ركوع من بھى غزوة بدركا ذكر ہے۔ وہاں يَرُونهُ فَيَقَلَيْهِ فَرَأَى الْمَيْنَ ۔ فرمايا ہے اس كاتر جمداور تفسير وہيں ديكھ ليس۔ (انوارالبيان ص١٦ج١)

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَانْبُثُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيْرًا لَعَكَكُونُ فَالْحُونَ فَ

اے ایمان والو! جب تم کی جماعت سے بھر جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہتم کامیاب ہو جاؤ

دشمنوں سے مقابلہ ہوجائے توجم کر مقابلہ کرواور اللہ تعالیٰ کوکٹر ت سے یاد کرو

قصف میں ان آیات میں اہل ایمان کو بیت کم جب بھی کی جماعت سے تبہار ہے جی جہ ہوجائے لینی جنگ اور لڑائی کی نوبت آجائے تو قابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کر وحضرت عبداللہ بن او فی رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر بایا کہ دشمن سے لہ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کر واور اللہ سے عافیت کا سوال کر و پھر جب لہ بھیڑ ہو جائے تو جم کر لڑو۔ اننا مضمون تھے بخاری ص ۱۳۳ ج۲ میں ہے۔ مند داری ص ۱۳۵ ج۲ میں بیروری عبداللہ بن عرق سے مقابلہ ہونے کی تمنا نہ کر واور اللہ سے عافیت کا سوال کرو سوجب عمر قسے سروایت کی ہے اس میں بول ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہونے کی تمنا نہ کر واور اللہ سے عافیت کا سوال کرو سوجب تمہاری لم بھیڑ ہو ہوجائے تو قابت قدم رہواور اللہ کا ذکر کڑت رہیں اور جب دشمنان دین سے لڑنے کا موقعہ آجائے تو محدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سوال تو عافیت تی کا کرتے رہیں اور جب دشمنان دین سے لڑنے کا موقعہ آجائے تو کم فروری نہ دکھا کمیں قاب ہوں کہ کرلڑیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی کریں۔ اور قال کے آداب میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خون مواقع میں اللہ تعالی کو خاموثی مجوب ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اور قال کے قت اور جس وقت اور جس وقت اور خیل وقت اور قال کے وقت اور جس وقت نے ارشاد فرمایا کہ بین مواقع میں اللہ تعالی کو خاموثی مجوب ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اور قال کے وقت اور جس وقت خان دو صاضر ہو۔ (ذکر والحافظ ابن کیر فی تغیر وص ۱۳۲ ہے ۲)

خوب مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا: وَاذْکَرُوااللّهُ کَیْنِدُا اوراللّه کُونِدَا اوراللّه کُونِدُا الله کُونِدُا الله کُونِدُا الله کُونِدُا الله کُونِدِ الله یا دکرو۔ یوں تو الله کا ذکر ہروفت ہوتا چاہئے لیکن خاص کر جنگ کے موقعہ میں اسکی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تعالیٰ سے دُعا کرتا 'مدد مانگنا' تنبیج وہلیل میں مشغول رہنا ہے سب اللّه کا ذکر ہے۔ مومن بندہ اور تا ہی اللّه کے لئے ہے۔ پھر جنگ کے وقت اللّه کے ذکر سے غافل ہونے کا تو کوئی موقعہ ہی نہیں۔ اس موقعہ پرذکر کا تو اب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف پوری مشغول ہو اور باطن الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اور زبان پراللّه کا ذکر جاری ہو یہ مؤمن کی خاص شان ہے۔ حضرت بمل بن معاذا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ اور زبان پراللّه کا ذکر جاری ہو یہ مؤمن کی خاص شان ہے۔ حضرت بمل بن معاذا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ

پر فرمایا المالکو تفای است مرازی می ابت قدم رہیں گے۔اللہ کا ذکر کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دنیا و آخرت میں کامیا بی نصیب ہوگی۔

آ پس میں جھگڑ نے سے ہوا خیزی ہوجاتی ہے: پر فر مایا: وَاطَاعُوا اللّهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ادرآپس میں جھڑنے کی وجہ سے ساکھ خم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف ادر انتشار کو دیکھ کردیمن بے خوف ہو جاتے ہیں ادران کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت جاتی رہتی ہے۔ باہمی اختلاف ضعف کا سبب ہے۔ قلوب مجتمع ندر ہیں تو اجسام بھی اتحاد اور اعتاد کا مظاہر ہنیں کر سکتے۔ کا فروں کو شکست دینے کی بہت کی تدہیریں ہیں (مثلاً جنگی مشقیں اور اسلحہ کی فراہمی وغیرہ) اُن سب سے بڑھ کر باہمی اتحاد اور اعتاد کی ضرورت ہے۔ ثابت قدمی بھی جب ہی حاصل ہوتی ہے جب آپس میں انتشار نہ ہو۔ آخر میں فرمایا: وَاصْدِدُواْ اِنَّ اللّهُ مَنَّ الصَّدِدِيْنَ (اور صبر کرو بلاشبہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے)۔

لڑائی ہوجائے گی اورمشورے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہوتو صبر کرے اور پھر جوامیر
کسی کی رائے بیا پنی رائے کو ترجیج دید ہے تو اپنی رائے کے خالف ہونے کی وجہ سے دلگیر نہ ہو بلکہ صبر کرے جی کہ اگر
کسی کی رائے کے خلاف اختیار کر لینے سے کوئی نقصان پہنچ جائے تب بھی امیر کوطعنہ نہ دے کہ دیکھا ہم نے کیا کہا تھا؟
اتحاد کے لئے بڑے صبر اور ثبات کی ضرورت ہوتی ہے تا گوار یوں کو بٹاشت کے ساتھ برداشت کیا جا تا ہے۔ حضرت عرق اس خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو اس کے عہدہ سے معزول کردیا انہوں نے بٹاشت سے قبول کرلیا اور کوئی محاذ آرائی نہیں کی۔ لہذا مسلمانوں کا شیرازہ بندھار ہا'اگروہ چاہے محاذ بنا لیتے لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا اور حسب سابق جہاد کے کاموں میں مشغول رہے۔

در حقیقت اصل اطاعت وہی ہے جوطبعی نا گواری کے ساتھ ہو۔ اگر ہر مخص یوں چاہے کہ ہمیشہ میری چلے تو بھی بھی اجماع نہیں ہوسکتا۔ اختثار ہی رہے گا اور اس سے ہواخیزی ہوگا۔

# اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجواکڑتے مکڑتے ریا کاری کے لئے نکلے

پھرفرمایا: وَلَا مَتَكُونُوا كَالَوْنِيَ حَرِيُوا مِنْ وَيَالِهِ هِ فَعِلَا وَ وَكَالَةُ النَّاسِ وَيَصَدُّونَ عَن سَيْلِ اللهِ ( يَحْنَ تَم اللهُ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ اللهُ عَلَي اللهُ ال

اگراتشکرزیادہ ہوتب بھی اتر انا اور شہرت کے لئے جنگ کرنا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا لے بیٹھتا ہے اور شکست کامنہ دیکھنا پڑتا ہے۔ غزوہ کونین میں ایسا ہی ہوا کہ سلمانوں کو اولا شکست ہوگئ کیونکہ انہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہوگیا تھا۔ کما قال تعالیٰ اِذَا عَبْ اَسْکُوْکُ مُوْکُ کُوْرُ کُنُوکُ کُوْرُ کُونُوکُ کُورُ کُنُوکُ کُورُ کُنُوکُ کُورِ کُنُوکُ ک

أى وقت ملتا ب جبكه الله كى رضاك لئے كيا جائے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نی اکرم سیالی کے خدمت میں حاضر ہوا اور اُس فعر کیا یا رسول الله علی الله علی اس لئے اُڑتا ہے کہ مال غنیمت طے اور ایک شخص اس لئے اُڑتا ہے کہ اسکی شہرت ہو اور ایک شخص اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اسکی بہادری کا چہ چا ہوتو ارشاد فر مائے ان میں اللہ کی راہ میں کون ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جوشخص اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوتو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (مشکل ق المصابح ص اسساز بخاری وسلم)

اکو کو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اُن میں تواضع ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ تی کے لئے لڑتے ہیں اوراس کے لئے جولوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اُن میں تواضع ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ تی کے لئے لئے ہوئے کا لئہ کو کو دور ہوتا ہے اللہ ہی کے لئے مرتے ہیں میں قال کے موقع پر کا فرول کو اپنی طاقت دکھانے کے لئے ظاہری طور پر اکر مکر دکھانا بھی اللہ کو مجوب دل میں تواضع اور اللہ پر بھروسہ اور ظاہر میں کا فرول کو جلانے کے لئے الراتے ہوئے کا فرول کے مقابلہ میں آنا بی مجوب ومرغوب ہے۔ فی المحد دیث فیا ما المخلاء التی یحب اللہ فاختیال الرجل عند القتال و اختیاله عند المصدقة (کما فی المشکونة ص ۲۸۷) صدیث میں ہوہ الرائے والے جنہیں اللہ تعالی پند کرتا ہوہ آل المصدقة (کما فی المشکونة ص ۲۸۷) صدیث میں ہوہ ارائے والے جنہیں اللہ تعالی پند کرتا ہوہ آل الم

وَاللَّهُ بِهَا يَعْمَكُونَ مُعِينِط (اورالله الحَيْمَام اعمال سے باخبر بالبذاوه ان كوائلى سزاد سے گا)

وَإِذْ زَيْنَ لَهُ مُ الشَّيْطِنُ اعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاعَالِبُ لَكُمُ الْيُومِ مِنَ النَّاسِ
اور جب شيطان نے اُن کوان کے اعمال فوشما کر کے دکھائے اور اُس نے ہیں کہا کہ لوگوں میں ہے آج تم پرکو فَ بھی علیہ پانے والآئیں ہے
و اِزْن جَارُلُکُمْ فَلُمُنَا تُرَاءُتِ الْفِعُنِ نَكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّى بَرِئَى عُ
اور مِن جَارُلُکُمْ فَلَمُنَا تُرَاءُتِ الْفِعُنِ نَكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّى بَرِئَى عُلَى اللّهِ اللّهِ وَقَالَ إِنّى بَرِئَى عُلَى اللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَالِ قَ اللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَالِ قَ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَالِ قَ

ب شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں ویکھتے ، ب شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بخت عذاب والا ہے

مشرکین کوشیطان کاجنگ کے لئے پھسلانا پھر بدر کے میدان کارزار سے بھاگ جانا

قضعه بي : شيطان العون بميشد انسان كارتمن بوه جابتا بكركافر كفرير جررين أورابل اسلام سے جنگ كرتے

رہیں اسکی خواہش ہے کہ تفریحیلے اور اسلام کی اشاعت نہ ہو جیسے وہ قریش مکہ کے اُس مشورے میں بیخ نجری کی صورت بنا كرشريك موكيا تفاجس مي رسول الله علي كالكرن ياشهر بدركرن كمشور كردب تصاى طرح يوه فزوة بدر کے موقعہ برجی آ موجود ہوا۔ اول تو وہ مکمعظمہ بی میں اُس وقت مشرکین کے پاس پہنچاجب وہ بدر کے لئے روانہ ہونے کا مشورہ کررہے منے اور ساتھ ہی انہیں بنی برکی مشنی کا بھی خیال ہور ماتھا کیمکن ہے وہ حلد کردیں اس لئے روانہ مونے میں کھے ججک رہے تھے۔اس موقعہ پر البیس سراقہ بن مالک بن جمع کی صورت میں پہنے گیا (بیسراقہ بی کنانہ کے سرداروں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہو مکئے تھے ) البیس نے قریش مکہ سے کہا کہتم لوگ ہرگز اینے ارادہ سے بازنہ آؤ بلکہ چلے چلو ش تمہارا حامی اور مددگار موں \_ آج تم پر کوئی غلب یانے والانہیں ہے۔ بیتو کمدیش ہوا چروہ بدریس بھی موجود ہوگیا۔ جب مسلمانوں اور کا فرول کی مفیل مقابلے کے لئے ترتیب دی کئیں تو بہاں بھی وہ مشرکین کی صف میں اس سراقه والى صورت مين موجود تقاور حارث بن بشام كام اته يكر ي بوئ تقار جب اس في ديكها كه حفرت جرائيل عليه السلام م ورے کی نگام پکڑے ہوئے رسول الشر علی کے سامنے موجود ہیں تو دہ ہاتھ چیڑا کر بھا گنے لگا حارث نے کہا کہ تو تو جنگ سے پہلے بی بھاگ رہا ہے۔اس پراس نے حارث کے سیند میں دھپ مارااوراً لئے یاؤں چلا گیااوراس نے یوں کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں میراتمہارا کوئی تعلق نہیں میں وہ مجھد مکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھتے۔ بیتواس وقت کی بات ہوئی پھر جب قریش فکست کھا کر مکمعظمہ پنچے تو یوں کہنا شروع کیا کہ میں سراقہ نے فکست دی۔ سراقہ کو پر خبر پنجی تو اس نے کہا كتم لوگ ميرے بارے ميں ايما كہتے ہوالله كائم مجھے تو تمبارے جانے بى كى خرنييں ہوئى مجھے تو تمبارى كلست كى خر كيني ب-ان لوكول نے كما كياتو فلال دن جارے ياس نيس آياتها؟اس نے شم كھاكركما مجھے تو اسكى بالكل خرنبيس كرسراقه اور دوسر فالكسلمان مو كياتوية چلاكريشيطان كى تركت تقى (معالم التزيل ص ٢٥٥ج ٢ روح المعانى ص ١٥ج٠١)

شیطان نے بیہ جوکہا کہ اِنْ اَکُاکُ اللهٔ (ش الله ہے ڈرتا ہوں) اس کا مطلب حضرت عطاء نے بیتایا کہ ش 
ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیگر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ جھے ہلاک نہ کردے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جھے تبہارے بارے ش ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک نہ فرمادے۔ ساتھ بی اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ خت عقاب والا ہے۔ تم لوگوں پر عذاب آنے بی والا ہے۔ میں کیوں تبہارے ساتھ شریک رہوں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہلیس کا کلام اِنْ اَکُنْ اللهُ تُرتَم ہوگیا اور واللهُ شکری الله قاب جملہ متا تفد ہے۔ جس کا مطلب بیہ کہ کا فروں کے اہلیس کا کلام اِنْ اَکُنْ اَکُنْ اللهُ تُح مِنْ اللهُ تبارک و تعالیٰ اَلْ مُلَفَنَ جَهَنْمَ مِنْ کُلُ اللهِ عَلَى اللهُ تبارک و تعالیٰ اَلْ مُلَفَنَ جَهَنْمَ مِنْ کُلُ وَمِنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ اَجُمَعِیْنَ۔ وَمِنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ اَجُمَعِیْنَ۔

اِذْ يَعُولُ الْمَنْفِقُونَ وَالْزِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مُرَصَّى عُرَّهُ وَ الْمِدِيةِ مُرْمَى عُرَّهُ وَالْمَارِ فِي الْمُدَامِ عَلَيْهُ مُرْمَ عَلَيْهُ مُرَا اللهُ الل

#### وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿

اور جو کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو بلا شبہ اللہ عرف والا ہے غلبہ والا ہے

### منافقين كى بداعتقادى اور بدز بانى

قضعه بين : منافقين آسين كاخبر تصملمانوں ميں بھي اپنو اگراتے تصادر كافرتو تصى ان كاكام بي تھا كراسلام كونقسان پنچا ئيں اور مسلمانوں پر طور كريں ۔ ان كى انہيں طور بيا توں ميں ہے ايك بيا بھي ہے كہ جب صحابة تھوڑى تعداد ميں ہوتے ہوئے اپنے ہے تين گوا تعداد ہے جنگ كرنے ہے لئے آ مادہ ہو گئے توان لوگوں نے كہا كہ انہيں اپنے دين پر بواغرور ہے يہ بچھتے ہيں كہ ہم چونكہ تق پر ہيں اس لئے غالب ہوكر دہيں گے ۔ بيا پ اس گھمنڈ كى وجہ سے بيا بھى نہيں د كھتے كہ ہم كس سے بحر رہے ہيں اور كس سے مقابلہ ہور ہا ہے؟ اللہ تعالی شائ نے ان كے جواب ميں فر مايا كہ جوخص اللہ پر بحروسہ كرے تو بلا شباللہ غالب ہے دہ تو كل كرنے والوں كو ضرور غلبد دے كا جواس سے مدد طلب كرے كا خواہ اسكى تعداد تھوڑى ہودہ اسكى مد دفر مائے كا وہ تكيم بھى ہے دہ اپنى تحكہ تے مطابق مددادر نصر سے فرما تا ہے۔

النون فی گاؤیو فرکوی (جن کے دلوں میں مرض ہے) سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی منافقین مراد ہیں اور پیعطف تفییری ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو قریش کہ کے ساتھ آگئے تھان کے قلوب میں اسلام کے بارے میں تذذب ہے اس کا مرض سے تعییر فرمایا۔

#### معلومات ضروربيم تعلقه غزوه بدر

قرآن مجید میں غزوہ بدر کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس کا بیان آیات کی تفسیر کے ذیل میں کردیا گیا ہے۔ البتہ بدر کے قید یوں کے بارے میں جو پچھ معاملہ کیا گیا اس کا ذکر ہاتی ہے۔ وہ دورکوع کے بعد آر ہا ہے انشاء اللہ تعالی بعض چیزیں جو رہ گئیں جن کا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا- سر ورمضان ٢\_ هيل غزوه بدر موا-

۲- مسلّمانوں کی تعداد ۱۳ استھی جن میں مہاجرین کی تعداد ۲ کتھی اور باتی انسار میں سے سے اوس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی البرایہ والنہایہ ۱۲۹ج سمیں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما سے ای طرح نقل کیا ہے۔
۳- قریش مکہ جو بدر میں پنچے تھے اُن کی تعداد ۹۰۰ سے لے ۱۰۰۰ تک کے درمیان تھی۔ایک قول ہے کہ 1۹۵۰ دی تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک ہزار سے بھی زیادہ تھے۔

۲۰- جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول الله عظیم نے بتا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلال شخص یہاں قبل ہو کر گرے گا اور فلال شخص یہاں قبل ہو کر گرے گا اور فلال شخص یہاں قبل ہو کر کرے گا اور فلال شخص یہاں قبل ہو کر کرے گا ، پھر ایسا ہی ہوا۔

۵- ال موقعه برسر مشركين مقتول موئ اورسر افرادقيد كركئ كئيجن كم شكيس بانده كرمديند بيند منوره لي جايا كيا-

9- انہیں مقول ہونے والوں میں ابوجہل بھی تھا جومشرکین مکہ کوآ مادہ کر کے لایا تھا اور جس نے فخر کرتے ہوئے بوئ بری بری باتیں کہی تھیں اسے انصار کے دولڑ کوں نے قبل کر دیا ۔ تھوڑی ہی رحق باقی رہ گئی ہی وہ حضرت ابن مسعودؓ کے سر کاٹ دینے سے ختم ہوگئی۔ اس کا کٹا ہوا سر لے کر حضرت ابن مسعودؓ رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے المحد للہ فر مایا۔ نہیں مقولین میں اُمیہ بن خلف بھی تھا۔ یہ وہی خض تھا جو حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے پر مارا بیٹیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس موقعہ پر انصار کوآ واڑ دی اور کہا کہ یہ کفر کا سرغنہ نے کرنہ کل جائے چنا نچہ حضرات انصار نے اس کو گھیر لیا اور قبل کردیا۔

ے۔ جومشرکین بدر میں قتل ہوئے تھے آئی نعشوں کو وہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔البنة امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی جب اے زرہ میں سے نکالنے لگے تو اس کے گوشت کے نکڑے نکڑے ہو گئے کہذااسے وہیں چھوڑ دیا گیا اور اُویر ہے مٹی اور پھر ڈال دیئے گئے۔

۸- جبان لوگوں کو کوی میں ڈال دیا تو رسول اللہ علیہ ان کے پائ شریف لے گئا اورا کی ایک کانام لے کرفر مایا کیا تہمیں اس بات کی خوشی نہ ہوتی کہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہم نے تو اُسے تن پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فر مایا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ حق پالیا جو تہمارے رب نے تم سے کیا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ایسے اجسام سے کلام فر مارہ ہم ہیں جن میں روح نہیں ہے آپ نے فر مایا قسم ہم اس ذات کی جس کے بعضہ میں میری جان ہے جو بات میں کہ رہا ہول اُن سے بڑھ کرتم زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ (لیعنی جیسے تم سن رہے ہوا ہے وہ بھی سن رہے ہوا ہے وہ بھی سن رہے ہوا ہے اُن کو سنا نے اور اللہ کے اللہ کے اور اللہ کو اللہ کو اللہ کے اور اللہ کو اللہ کے اور اللہ کی اور کو اللہ کے اور کی اللہ کے اور کی اور کیا گیا تا کہ آپ کی بات ال کو سن کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور کیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے کہ کو سنا کے اس کے کہ کی بات ان کو سنا کے کہ کو سنا کے کہ کی بات ان کو سنا کے کہ کو سنا کے کہ کو سنا کی کو سنا کے کہ کو سنا کو سنا کے کہ کو سنا کی کو سنا کے کہ کو سنا کے کہ کو سنا کے کہ کو سنا کے کہ کو سنا ک

9- بدر کے دن جوسلمان شہید ہوئے ان میں سے چھ مہاجرین میں سے اور آ تھ انسار میں سے تھے۔

10- فتح یابی کے بعدرسول الله علی نے تین دن بدر میں قیام فر مایا اور پہلے سے حضرت عبدالله بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنها کوفتح یابی کی خوشجری دینے کے لئے مدینه منورہ بھیج دیا تھا۔حضرت اسامہ بن زید نے بیان فر مایا کہ جمیں ایسے وقت میں فتح یابی کی خبر پنچی جب ہم رسول الله علی کے مساجز ادی (رقیدرضی الله عنها) کے دفن سے فارغ ہور ہے تھے۔ بید صفرت عثان بن عفان رضی الله عنہ کی المیتر سے استحضرت علی ہے۔ ان کومر یضہ کی تیار داری کے لئے مدینه منورہ میں چھوڑ دیا تھا۔

اا- غروہ بدر میں ایک بیرواقعہ پیٹ آیا کہ حضرت قادہ بن نعمان کی آنکھ طقے سے نکل کر اُن کے رخسار پر آپڑی لوگوں نے چاہا کہ اے کاٹ دیں آنخضرت قاف ہے عرض کیا گیا' تو آپ نے فرمایا مت کا ٹو۔ پھر آپ نے ان کو کلا کر اپنے دست مبارک ہے آ کھے ملے میں رکھ کر دبا دیا اُن کی بیر آنکھ کھیے طرح لگ ٹی اور اُس کی روشی دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہوگئ۔

بعض دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا تیر آ کرلگا تو اُن کی آئھ جاتی رہی رسول اللہ علیہ نے اُن کی آئھ پر اپنالعاب مبارک ڈال دیاوہ بالکل درست ہوگئ۔ لے

ل ان فركوره امورك حوالدك ليصحح بخارى كماب المغازى اورالبدايدوالنهايدى مراجعت كى جائد

۱۲- جوحفرات بدر میں شریک ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فضیلت عطافر مائی۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیات نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ہرگز ایباشخص داخل نہ ہوگا۔ جو بدر میں یا حدیب میں حاضر ہوا ہو۔ (قال فی النہایہ ۲۹ جس) تفرد به احمد وهو علی شرط مسلم ۔ (اے صرف امام احمدی نے ذکر کیا ہے لیکن بیصدیث امام سلم کی شرائط کے مطابق ہے ) سیح بخاری ص ۸۲۸ ج امیں ہے کہ حارثہ (بن سراقہ ) غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔اُن کی والدہ نبی اکرم علی فی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی اور اشہ ہے جو وه آپ کومعلوم ہے۔ سواگروہ جنت میں چلا گیا۔ تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی اُمیدر کھتی مول اورا گردوسری کوئی بات ہے ( لیعن دوز خ میں چلا گیا ) تو آپ دیکھیں کے میں کیا کرتی ہوں یعنی رو رو کر ڈھر کردوں گ-( کمافی روایة ) آپ نے جواب میں فرمایا۔افسوس کی بات ہے تم کیا کہدری ہوں۔وہ کوئی ایک جنت تھوڑی ہی ہے۔ وہ بہت ی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا فردوں اعلی میں ہے۔ (صحیح بخاری ص ١٥٦٥ج٢) حافظ ابن كثير رحمة الله عليه البدايد(ص٣٢٩ ج٣) مي لكھتے إلى كريه حارثه معرك سے دور تھے اور كرانى كرنے والوں سے دور تھے حوض سے يانى يى رے تھے کہ اچا تک ایک تیرآ یا جوان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب اس شخص کو اتنابر اورجہ ملا کہ فردوں میں وافل کر دیا گیا (جوجنت كاسب نے بلندورجد ہے) توجن لوگوں نے قال میں حصالیا وشمن سے مقابلہ كيا اُن كے درجات كا كياعالم ہوگا۔ ١٣- جس طرح مهاجرين اور انصاريس سے غزوه بدر ميں شريك مونے والوں كوبرى فضيلت ملى اى طرح سے جو فرشتے اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ دوسرے فرشتوں پر اُن کو بھی فضیلت دی گئی ہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ حضرت جرئيل عليه السلام أتخضرت سرورعالم عليه كى خدمت مين حاضر موئ اور دريا فت كيا كه الل بدركوآ ب حضرات كس درجه مين شارفر ماتے ہيں۔آپ نے فرمايا مارے نزديك وه افضل المسلمين ميں سے ہيں۔

حفرت جرائیل علیہ السلام نے کہا ای طرح ہے ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دوسرے فرشتوں سے افضل جانتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۲۹۵ ج۲)

### موت کے وقت کا فروں کی پٹائی

قصد بیر: ان آیات بی اول و کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا جوانہیں موت کے وقت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہو آئیں موت کے وقت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ معرکہ بدر میں جو کفار قریش مسلمانوں کے مقابلہ بیں آئے تصاور پھر جنگ میں مارے کئے جب وہ مقتول ہورہ ہورہ تھے و فرشتے ان کوان کے مونہوں پراور پشتوں پر ماررہ تھے اور موت کے بعد جنم کے عذاب میں جتالا ہونے کی خبر انہیں دے رہے تھے مفسرا بن کثیر نے حضرت مجابلاً ہے بہن قال کیا ہے اور دیگر مفسرین نے اس مضمون کو عام بتایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کا کافروں کے چروں اور پشتوں پر مارنا مقتولین بدر کے ساتھ محصوص نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کا کافروں کے چروں اور پشتوں پر مارنا مقتولین بدر کے ساتھ ایسا کی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ محمد کی آیت میں ارشاد ہے:

بلکہ تمام کافروں کے ساتھ ایسا ہو گا جب فرشتے اُن کی روح قبض کررہے ہوں گے اورن کے چروں اور پشتوں پر مارر ہور گوں گا جاتے ہیں۔

ہوں گے) دوسر اقول رائے معلوم ہوتا ہے اس کے عوم میں مقتولین بدر بھی آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ذلک بہافک مت آئر نیکو کہ بیجو کھ موت کے وقت اور موت کے بعد مزاہتم ارسان کے موت کا موں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہا ور انہیں آ کے بیعج رہے۔ وَاَنَ اللهُ لَیْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبْنِينِ (اور بلاشباللہ بندوں بظلم کرنے والانہیں ہے) کیونکہ جو مزااللہ کی طرف سے کی کودی جاتی ہے۔وہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: کُکاُپ آلِ فِرْعَوْنٌ وَالْکُونِیَ مِنْ اَبْلُهِ فِلْکُرُوْا بِالْتِ اللهِ ان مجرموں پرجوالله کی طرف سے عذاب آیا یہ کوئی کی چیز نہیں ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اپنی آیات بھیجنا ہے۔ یہ آیات آفاقیہ بھی ہوتی ہیں اور آیات محفہ بھی جواللہ کی تباوں اور محفوں میں موجود ہوتی ہیں۔ بندے اگر خور وفکر سے کام لیں تو اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کو پہنے نیں اور اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائی اور احکام اللہ یکو بجالا کی تو ایمان قوالمان قول کرنے کی طرف ذہن چلے مجرمین کا مہطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اس کے نبیوں کو جمٹلایا اور قول کرنے کی طرف ذہن چلے مجرمین کا مہطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اس کے نبیوں کو جمٹلایا اور

تو حید نے انحراف کیا شرک میں مبتلا ہوئے للذا دنیا میں بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے سزایاب ہوئے اور آخرت میں بھی کافروں کے لئے سخت عذاب ہے۔

سما بقداً منول نے آیات الہدی و جھٹلایا جس کی وجہ سے ہلاک ہو کیں : پر بطور مثال کے فرایا:
کدّان ال فردعوں والذی نین قبلید (الآیة) (جیبا کہ فرعوں اور اُن لوگوں کی حالت تھی جوان سے پہلے سے )اس میں یہ بتایا ہے کہ جیسے آل فرعوں اور اُن سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ میں یہ بتایا ہے کہ جیسے آل فرعوں اور اُن سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔اللہ کے دین پر ند آئیں گا اللہ کے نبیوں اور اس کی کتابوں کو جھٹلائیں گوریہ بھی سے تق عذاب ہوں کے پھر ایک قاعدہ کلیے بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ذالی بات اللہ کو دیگ مُفیز اللہ کہ نبید گا انتقاعی قوریہ بھی سے فرا سے فرا اس اُنتوں ہو کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کونہ بدلیں) جب لوگ خود بدل جائے ہیں۔ کفروشرک اختیار کرتے ہیں نافر مانیوں پر تا کہ جائے ہیں تو پھر اللہ تعالی ای نامر ف سے نعت ہے۔ جب لوگ ایمان کو چھوڑ دیں اجھے اعمال کو ترک کردیں ہرے اعمال میں لگ جائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے نعت میں بھی تغیر آ جا تا ہے۔ یہ نعت چھین لی جا ور بند سے تھت اور عذاب میں گرفار ہوجاتے ہیں۔

پھر فرمایا و آن الله سین علی و اور بلاشباللد سنے والا جانے والا ہے)سب کے اقوال کوسنتا ہے سب کے احوال کو جاتا ہے کہ احوال کو جاتا ہے کہ اور بلاشباللہ کا میں کیسا ہی کوئی تغیر فعلی یا قولی ہوجائے وہ سب سے باخبر ہے۔

اس کے بعد مررآ ل فرعون اوراُن سے پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اورار شاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا لہذاہم نے اُن کے گناہوں کی وجہ سے آئیں ہلاک کردیا۔

پہلے کفرُوْاپالِتِ اللهِ فرمایا اور دوسری جگه گُرُوُاپالِتِ رَبِهِمْ فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا جس نے پیدا فرمایا' پرورش فرمائی' پرورش کے سامان پیدا فرمائے۔ حاجات پوری کیس'اسکی آیات کوجھٹلانا سراسر ناشکری اور بے عقلی ہے لہٰذا اُن کوان کے گناموں کے سبب ہلاک کر دیا گیا۔ پھر آل فرعون کے خرق کئے جانے کی تصریح فرمائی۔ وانٹورٹی فرمائی۔ وانٹورٹی فرمائی۔ وانٹورٹی فرمائی۔ وانٹورٹی فرمائی۔ وانٹورٹی فرمائی۔ کا اور جم نے فرعون والوں کو ہلاک کر دیا گ

آخر میں فرمایا: وکی گائو اطلیدین اور بیسب آل فرعون اور اس سے پہلے تکذیب کرنے والی امتیں تھیں (جیسے حضرت نوح علیه السلام کی قوم اور عاداور شمود) بیسب ظالم تصانبوں نے اپنے نفوں پرظم کیا کفرا ختیار کیا اور معاصی میں برجتے چلے گئے۔ان کی حرکتیں اُن کی بربادی کاباعث بنیں۔

امل کفر جا تورول سے بدتر بیل: پر فرمایا اِن شکر الدّواَت عِنْدَ الله الذّین کفرُوْا (الآیة) (بشک الله کنردیک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ کر ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا) المدواب و اَبة کی جمع ہے ہروہ چیز جوز مین پر چلے پھر لے لغوی اعتبار سے یا لفظ سب کوشائل ہے۔ لیکن محاورات میں دابة چو پا ئیوں کے لئے بولا جا تا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۱۲ج ۱۰ کلصے ہیں کہ اللہ تعالی نے شر النظام میں اس طرف المان میں اس طرف اشارہ ہے کہ گویا یہ لوگ جنس انسانی سے ہیں ہواب میں سے ہیں اور اس جن برترین افراد میں سے ہیں فہ م

کا یُؤُمِنُونَ (سویدلوگ ایمان نہ لائیں گے)ان کی سرکٹی بہت آ گے بڑھ ٹی ہاور کفر میں رائخ اور مضبوط ہو چکے ہیں لہذا سایمان لانے والے نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے اس میں رسول الشرعی کے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک نہ کریں۔ آپ کے کرنے کا جو کام تھا ( کیعنی دعوت ِ قل اور بلاغ مبین ) وہ آپ کر چکے۔

الَّذِيْنَ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدَ هُدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُدُلايتَقُونَ ﴿ فَالْمَا

یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عبد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اور وہ نہیں ڈرتے۔ سو اگر

تَتْقَفَتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَكُرُّونَ وَإِمَّا

آپ ان کو جنگ میں پالیں تو ان کے ذریعہ ان لوگوں کو منتشر کر دیجئے جو ان کے پیچیے ہیں تا کہ اُن کو عبرت حاصل ہؤ اور اگر

تَنَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِنْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَآوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

آپ کو کو قوم سے خیانت کا ندیشہ ہو اُن سے جوعهد آپ نے کیا ہو وائی طرف مجینک دیجئے تاکدوادرآپ برابر ہوجا کیں بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو

كأبنين

دوست نبیس رکھتا

# کا فرلوگ معاہدہ کے بعد غدر کرتے ہیں انہیں عبرت ناک سزادو

قفسه بيو: صاحب روح المعانى للصة بين كه بهلي آيت الزين علائف وبنه من يبود بن قريظه كاتذكره بان الوگول في رسول الله عليه في معابده كيا تقاكم في مقابله من كي مدونه كرين كيد و بهرانهول في بتحميا رو بهر كرين كي مددكي جب ان سيسوال كيا كيا تو كنف كي كه معابده كيا تو است بهي تو رو يا اورغزوه مددكي جب ان سيسوال كيا كيا تو كنف كي كه م بعول كئة تصداس كه بعد پهر معابده كيا تو است بهي تو رو يا اورغزوه خندق مين رسول الله عليه كي كه متمهار سراته مل كرسول الله عليه سيستان مدين الرف كي كه معابده كيا كه متمهار سراته مل كرسول الله عليه سيستان كرين كيد

اى كوفر مايا تَوْيَنُفُونَ عَهْدُ كُونُ مُنْ كُلُ مَرَّةِ (پُر برمرتبه النِيء عبد كوتورُ والتي بيس) وَهُ مُراكِ يَتَقُونَ اوروه الله سينيس ورت اورعبد فلكن كي بدناى سي بجين الله سينيس ورت اورعبد فلكن كي بدناى سي بجين سيخت

پر فرمایا: فَاهَا آَتُفَقَفُكُو فَ فَالْدُو فَتُمْدَدُ دِهِ هُمُّنْ خُلْفُهُ وَ (سواگرآپ آئیس جنگ میں پالیس تو ان کے ذریعے ان لوگوں کو منتشر کردیں جوان کے پیچے ہیں) کینی لڑائی کے موقعہ آپ اُن پراہیا حملہ کریں کہ بینا کام ہوجا ئیں۔ ان کی ناکامی اور آپ کی کامیا فی کا جب شہرہ ہوگا تو ان کے پیچے یعنی ان کے علاوہ جو بہت سے قبائل ہیں وہ بھی منتشر ہو جا ئیں گے اور آپ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کریں گے اُنگائی کی گڑوئی تا کہ ان کو عبرت حاصل ہواوروہ جان لیس کے نقض عبد کرنے والوں کا اور کفرے چینے والوں کا کیا انجام ہوا۔

اہل ایمان کوغدر اور خیانت کی اجازت تہیں: الل ایمان کو بھی نظف عہدی ضرورت پیش آجاتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے جب و ت اور یہ جب ہوتا ہے جب و تشن سے خطرہ ہو کہ وہ اپنا عبد تو ڑنے والا ہے اگر ہم نے اپنے عبد کی پاسداری کی اور انہوں نے اپنا عبد تو ڑد یا اور اچا تک غفلت میں انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمیں تکلیف پہنچ گی ۔ ایسے موقعہ پر طریق کار یہ ہے کہ خودان پر غفلت میں حملہ نہ کریں۔ ہاں ایما کریں کہ پہلے اعلان کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہمارا تمہارا جو معاہدہ تھا ہم اُسے ختم کر رہے ہیں۔ ای کو فرمایا۔ و اِنتَا آئی اُون وَن قَوْم خِیان کَهُ فَانْ نُون الْدُهومُ عَلَى سَوَا آءً ۔

اوراگرآپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہوتو جوعہدآپ نے اُن سے کیا ہوہ اُٹی طرف چینک دیجے تا کہ آپ اور وہ اس بات کے جانے میں برابر ہوجا ئیں کہ اُب معاہدہ باتی نہیں رہا۔ اگر معاہدہ کیا اور ان کا معاہدہ واپس نہ کیا اور معاہدہ نہیں ہے۔ اس کو معاہدہ نہیں ہے۔ اس کو معاہدہ نہیں ہے۔ اس کو فرمایا اِن الله کا کہ کو بین اللہ کا کہ نہیں ہے۔ اس کو فرمایا اِن الله کا کہ کو بین اللہ کا کہ نہیں ہے۔ اس کے ہم اپنی معمل کردیں تو ہاری حفاظت ہوجائے گی۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لئے یہ تھے۔ اس لئے ہم اپنی حفاظت کے لئے پہلے ملم کردیں تو ہاری حفاظت ہوجائے گی۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لئے یہ تھے۔ فرمائی کہ کو کا فر تہرار ہے ہم اپنی جب معاہدہ ہوگیا تو اب تہمارے لئے معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں اگر اُن سے عہد کی خلاف ورزی کا ڈر ہے تو تم پہلے انہیں بتا دو کہ ہمارا عبد ختم ہے اس کے بعد تمہیں حملہ کرنا جائز ہوگیا۔ سبحان اللہ عہد کی پاسداری کا شریعت کا ڈر ہے تو تم پہلے انہیں بتا دو کہ ہمارا عبد ختم ہے اس کے بعد تم ہمیں جائز ہمیں جان کا وہ خالص منافق ہوگا۔ اسلامیہ میں کتا اہتمام ہے۔ اس کو درسول اللہ علی تھے نے ارشاد فرمایا کہ جس میں چار چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اور ان چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصہ مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چوڑ نددے۔ اور ان چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصہ مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چوڑ نددے۔ اور ان چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصہ مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نددے۔

- ا- جبأس كياس امانت رهى جائة خيانت كرے۔
  - ٢- اورجب بات كرية جموث بولي
  - m- اورجب معامره كري تودهوكرد\_-
- ٧- اورجب جھڑا کرے تو گالیاں کے۔ (رواہ البخاری ص ٢٥١ جا)

ہرمسلمان کومعاہدہ کی پاسداری لازم ہے حکومت سے معاہدہ ہو یا کسی جماعت سے یا کسی فردسے اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین فخصوں پر میں دعوی کرنے والا ہوں ایک وہ فخص جس نے میرانام لے کرعبد کیا پھرائس نے فدر کیا۔ اور ایک وہ فخص جس نے کسی آزاد کو چھ دیا اور اسکی قیمت کھا گیا' اور ایک وہ آدی جس نے کسی مزدور کو کام پرلگایا اس سے پورالے لیا اور اسکی مزدوری نہ دی۔ (رواہ البخاری ۲۰۰۳ج)

نیزرسول اکرم ملکت کا ارشاد ہے من قتل معاهدا لم یوح دائحة المجنة بس نے کی عہدوا کے قتل کردیا جنت کی خوشبو (بھی ) نہ سو تکھے گا۔ (صحیح بخاری ص ۲۲۸ ج)

فا كده: اگر دوسرا فريق معامده كى خلاف ورزى كردے اور ية چل جائے كدانہوں نے خيانت كى بــمثلاً وه مسلمانوں پر جملہ کر دیں یا اور کوئی ایسی خلاف ورزی کر دیں جس سے معاہدہ ٹوٹ جاتا ہوتو پھراپی طرف سے عہدتو ڑنے کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں۔اور جب اپنی طرف سے عہد تو ڑنا ہواور اُن کواس کی اطلاع دینی ہوتو اُن کے ہر بر فرد کو اطلاع دینا ضروری نہیں جب اُن کے صاحب اقتد ارکو تقض عہد کی اطلاع دے دی اور اتنی مدت گزرگئ کہوہ اس وقت میں اين اطراف مملكت من خريج اسكا تفاتويكا في بر (ذكرصاحب العداية باب الموادعة ومن يجوزامانه)

وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ لَفَرُوا سَبَقُوْ إِلَيْهُمْ لِا يُغْجِزُونَ ﴿ وَاحِدُوا لَهُمْ قَااسْتَطَعْتُمُ ور کا فرلوگ ہرگزید خیال نہ کریں کہ وہ آ گے بڑھ کرنچ نظے۔ وہ لوگ عاجز نہیں کر حکیس کے اور ان کے مقابلہ کے لئے تیاری کرو بِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَلْوَاللَّهِ وَعَكُوَّا لَمُ وَاخْرِنْنَ مِنْ دُونِهِ مُ جو کچھتم ہے ہو سکے قوت ہے بھی اور پلے ہوئے گھوڑوں ہے بھی اس کے ذریعہتم اللہ کے دیمن کواوراپ دیمن کواوراُن لوگوں کو

تَعْلَمُونَهُ مُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوتَ

جو ان کے علاوہ بیں ڈراتے رہوئم ان کونبیں جانے اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو بھی کوئی چیزتم اللہ کی راہ میں خرج کرو کے

النَّكُمْ وَإِنْهُمُ لِاتُظْلَمُونَ®

وهمهيس بورابوراد بدياجائے گاادرتم برظلم ندكياجائے گا

# وشمنوں سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھواور انہیں ڈراتے رہو

اور قید میں بھی نہ آئے بیلوگ بیانہ جھیں کہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئے اور نیج نکلے تو کامیاب ہو گئے۔اوراس کی وجہ سے ہے کہ بید قتی طور پر نی جانامستقل بچاؤ نہیں ہے۔ بیلوگ الله تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے' وہ جا ہے گا تو دنیا میں بھی انہیں عقوبت میں مبتلا فرمائے گا اور آخرت میں تو بہر حال ہر کا فرکے لئے سخت سزا ہے جس کا بیان قرآن مجيد ميں بار بار كيا گيا ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو علم دیا کہ تم سے جو بھی کچھ ہو سکے دشمنوں سے لڑنے اور ان کا دفاع کرنے کے لئے برطرت ک قوت تیارر کھو \_ لفظ مَا استَطَعُتُمُ بہت عام ہے ہرز مانہ کی ضرورت کے مطابق تیاری کرنے کوشامل ہے اور مِن قُوَّةِ بھی نکرہ ہے یہ بھی عام ہے اور ہرتم کی قوّت جمع کرنے کواس کاعموم شامل ہے جس طرح کے ہتھیا روں کی جس ز مانیہ میں ضرورت ہوان سب کا بنانا فراہم کرنا اور دوسری ہرطرح کی تو تیں اتحاد وا تفاق اور باہمی مشورہ ۔ بیسب لفظ من قُوَّة میں داخل بين ينز مِنْ دِبَاطِ الْعَيْلِ فرماكر يلي موئ محور بينارر كفي كابھى مم فرمايا آيت بالامين جو مِنْ فَوَةٍ فرمايا کہ جہاں تک ممکن ہو ہرطرح کی قوت تیار کرواسکی تغییر فرماتے ہوئے رسول اللہ علیہ نے فرمایا آلآ إِنَّ الْفُوَّةَ اَلرَّ مُنُ.

آلاۤ إِنَّ الْفُوَّةَ اَلرَّمُنُ. اَلآ إِنَّ الْفُوَّةَ اَلرَّمُنُ. لِیخی قوت تیر پھینکنا ہے۔ تین باراییا ہی فرمایا (رواہ سلم ۱۳۲۳ج۱)

اور تیر پھینکنے کی قوت اس لئے فرمایا کہ اس میں دور سے دشمن پر جملہ کیا جاسکتا ہے۔ دو بدوسا منے آ جا ہمیں تو تلوار ہی سے لڑنا پڑیگا اور دور سے مقابلہ ہوتو دور ہی سے تیرا ندازی کرکے دشمن کو پسپا کیا جاسکتا ہے اس لئے غزوہ بدر کے موقعہ پر سول اللہ علیہ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ جب دشمن تمہارے قریب آ جا کیس تو تیر مارنا اور اپنے تیروں کو حفاظت سے رکھنا۔ (رواہ البخاری ص ۲۷۵)

" مطلب بیہ ہے کہ جب دیمن دُور ہے تو اپنے تیروں کو پھینک کرضائع نہ کرو کیونکہ دہ زمین میں گر جا 'میں گے۔ جب دیمن اتنا قریب آجائے کہ ان کو تیرلگ سکے تو اُن پر تیروں کی بوچھاڑ کر دور ہا مسئلہ تکوار سے قبال کرنے کا تو جب بالکل سامنے آجا 'میں تو پھرجم کرتکوار کے ذریعہ جنگ کی جائے۔

#### اً لَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ كَاعْمُوم دورحاضرك بمول كوبھى شامل ب

آنخضرت سرورعالم علی اس المقوہ الوحی فرمایا اور لفظ ری کا مفعول ذکر نمیں کیا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ چینگنے کی جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوجائے وہ سب قوت کے مفہوم میں واخل ہوگی اور مسلمانوں کواس کے حاصل کرنے کا اہتمام کرنا بھی لازم ہوگا۔ جدید ہتھیار میزائل بم سب ای عموم میں واخل ہیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ بھکم وائے کہ فالدہ کا انتشاعت کے المراس کے جدید ہتھیار میزائل بم سب ای عموم میں واخل ہیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ بھی خرید سکتے ہیں گئی نادہ کہ گا انتشاعت کے المراس کے جدید ہتھیار تیار کہ اللہ کفر ہی ہیں۔ اور کفر ملت واحدہ ہیں کئی میں مرموقو ف ندر کھیں آجکل تو جدید اسلح بنانے والے اہل کفر ہی ہتھیار دیں گے اور مسلمانوں کو اگر چاہیں گئو تھوڑ ہے ہتھیار دیں گے اور قیمت ہمیت زیادہ لیس گے۔ مسلمانوں کی بیٹ تی بری عفلت ہے کہ اہل کفر ہے ہتھیار خرید تے ہیں اور خود نہیں بناتے اور اہل کفر کواپنے او پر مسلماکرر کھا ہے۔ اسلام نے برتر ہو کر زندہ رہنا بتایا ہے۔ کا فروں کے سامنے جھکتے اور آئیس اپنا راز دار نہیں نہیں نہیں دکھا و اس کے سامنے جھکتے اور آئیس اپنا راز دار نہیں نہیں نہیں دکھا اور شروں کو اس کے سامنے جھکتے اور آئیس اپنا راز دار نہیں نہیں نہیں کہ اور شروں کو اس نے جھکتے اور آئیس اپنا راز دار نہیں نہیں نہیا تو کی اجازت نہیں دکھا و در بی کا اور شروں کو اس کی خر ہوگی تو وہ تم سے نانے کی اجازت نہیں دکوار کے جمد نہ کریں گے۔ وہ کی خود میں گواند کے دشنوں کواور اپنے وشنوں کوادر اپنے وہنوں کو ڈراتے رہو) جب طافت ہوگی اور دشنوں کواس کی خبر ہوگی تو وہ تم سے ذریحہ تم اللہ کے دشنوں کواور اپنے وہنوں کو ڈراتے رہوں جب طافت ہوگی اور دشنوں کواس کی خبر ہوگی تو وہ تم سے ذریحہ تم اللہ کے دشنوں کوادر اپنے وہنوں کو در اس کے در کو کی تو وہ تم سے ذریحہ تم اللہ کے در شروں کو اس کو در اپنی تھوں کی جمد نہ کریں گے۔

و الحرين من دو تحريم و فرماياس كى بار مى مل حطرت مجابداور حطرت قاده نفر مايا كداس سے يهود كا قبيله بنوقر بطه مراد باور حضرت حسن نفر مايا كداس سے منافقين مراد بين جو مسلمانوں ميں ال جل كررہ تي بيں اوراندر سے دشمن بيں ان كوتمبارى طاقت كا پيد بوگا تو خود بھى دريں گے اور دوسروں كو بھى حملہ كرنے كى دعوت ندويں گے اور بعض حطرات ان كوتمبارى طاقت كا پيد بوگا تو خود بھى دريں كے افر مُر اد بيں جن سے نزول قرآن كے وقت تك مقابلہ بيں بوا تھا۔ بعد ميں حضرات صحابہ نے ان كوشك من اور أن كے ممال طرف اشارہ ب

پھراللد کی راہ میں مال خرج کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشا وفر مایا۔

وَمَا تُنفِقُوْا مِنَ شَيْءٍ فِي سَبِينِ الله يُوفَ الْيَكُوْ وَاَنْتُمْ لَا تُطْلَبُوْنَ - (اور جو كِي بھی تم الله كى راه مِس خرج كرو تهمين اس كا پورا پورا بدله ديا جائے گا اور تم پرظلم نه بوگا ) يعنی ايبانه بوگا كه ثواب ضائع كرديا جائے - چونكه بتھيا رتيا دكر في ميں مال خرج بوتا ہے اور گھوڑ ہے پالنے ميں بھی خرچه كرنا پڑتا ہے اور جہاد میں شريك بونے كے لئے بھی مال كی ضرورت بوتى ہے اس لئے بتھيا روں كی تيارى كا تھم دينے كے ساتھ ہى ہے ہمی ارشا وفر مايا كه جو بھی كچھالله كى راه ميں خرچ كرو گے اس ب كا پورا پورا اجريا ؤگے۔

# مشمن کے برآ مادہ ہوں تو سکے کی جاسکتی ہے

قصف میں: اس سے پہلی آیات میں جہاد کے لئے سامان تیار کرنے کا حکم تھا اور تقض عہد کے سلسلہ میں بعض ہدایات دی تھیں۔ ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ دخمن اگر صلح کی طرف جھیں تو آپ بھی جھک جا کیں۔ بیامر وجو بی تہیں ہے موقع مصلحت ہے متعلق ہے۔ اگر اس میں دار الاسلام اور اہل اسلام کی مصلحت ہوتو صلح کی جاستی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اگر سلے ہے کام چلنا ہوتو صلح کر لیں اس میں رہی واضل ہے کہ ان سے جزید لینا قبول کرلیں۔ صلح کامیانا کد میں ہوگا کہ وہ لوگ اس کی بنیاد پر ملیں جلیں گے تو آپ میں ایک دوسرے کے ملک میں آنا جوانا ہوگا۔ اس سے اہل کفر مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے اذان اور نماز سے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے اذان اور نماز سے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ لفظ وَ اِنْ جَنَحُونَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ سلمان خود سے سلم کی پیش کش نہ کریں۔

اوروه لوگ پیش ش كرين وصلح كرلين \_صاحب مدايد كله يين

واذا رای الأمام أن يصالح أهل الحوب أو فريقاً منه وكان فی ذلک مصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله تعالى وَإِنُ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهُ لأن الموادعة جهاد معنی اذا كان خيرا للمسلمين لأن المحقود هو دفع الشر حاصل به بخلاف ما اذا لم تكن خيرا لأنه ترك المجهاد صورة و معنی ص ١٣٥٥]. (اورجبامام وائل حرب يان كى فريق على كرنامناسب يج الداس على مسلمانوں كرح من بيس به المان كى فريق على كرنامناسب يج اوراس على مسلمانوں كحق من به بعلائي بوتوصلي على كوئي حرج نبيس به الله تعالى كاس ارشادكي وجهت كه وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهُ (اورا كركافر صلح برآ ماده بول و آپ بھي تيار ہوجا ميں اورالله تعالى به بعروشركا و فع بعروش ) اوراس لئي بھي كرائ كا چھوڑ تا بعي معنى جهاد سے جبكداس على مسلمانوں كى بھائى به وكوئك مقصود شركا و فع مورة بھى اورائ بي المائل في مورة بھى اورائ بي مسلمانوں كى بھائى نه بوق پھر يہ جہادك چھوڑ تا ہے صورة بھى اورائ بي وان جنجو اسے بعض اكار نے جو يہ استباط كيا ہے كہا تي طرف سے بھى صلى پيش ش ش شہوا كى مسلمانوں كى جہادك كي بهورى بوجا كي بيش ش كركى بهوتا كى شهوا كى بيش ش كا مسلمانوں كى بهوا تا بي اس كے لئے فرايا و كوئوں كرون و اور جو باكيں اس كے لئے فرايا و كوئوں كا بي الله بي ا

پیرفر مایا: وَإِنْ يُونِدُكُواْ اَنْ يَخْدُعُوْكَ وَاِنْ حَسْبَكَ الله -اوراگروه آپ ودهو كردين كاذر بعد بنائين توالله آپ كی مدد كے لئے كافى ہان كامكروفريب اور جالبازى سب خاك ميں ال جائے گا۔ مدد كے لئے كافى ہان كامكروفريب اور جالبازى سب خاك ميں ال جائے گا۔ الله تعالیٰ آپ كوفل في سب فرمائے گا۔

پھر فرمایا: هُوَالَذِی آیَدُ اَو بِنَصْرِم وَ بِالْدَوْمِیْنُ الله وی ہے جس نے اپی مدد کے ذریعہ آپ کو قوت عطا فرمائی۔ (جس میں فرشتوں کا غیبی امداد کرنا بھی شامل ہے) اور اس نے مسلمانوں کے ذریعہ بھی آپ کو قوت دی اور مسلمانوں کا لشکر آپ کے ساتھ رہا جنہوں نے ٹابت قدمی کے ساتھ جنگ کی۔

مزید فرمایا: و اَلْفَ بَیْنَ قُلُوْیهِ مُو (اورالله نے مونین کے دلوں میں اُلفت پیدا فرمائی) بیآپی کی الفت و مجت الی چیز ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں جمنے اور اُن کوزک دینے اور زیر کرنے کا ذریعہ بن گئ۔ جولوگ زمانہ کفر میں آپی میں لڑتے رہتے تھے۔اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق دی پھران کے قلوب میں الفت محبت پیدا کردی۔جس کو آل عمران میں فرمایا: وَاذْکُرُوْانِغَمْتَ اللهِ عَلَیْکُوْ اِذْکُنْتُوْ اَعْلَاَئُونَ اَنْکُالُونَ بَیْنَ قُلُوبِکُوْ ۔ (اور یا دکرواللہ کے اس انعام کو جواس نے تم پر فرمایا جبکہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کردی) پیالفت پیدا فرمانا اللہ تعالی کا خاص فضل ہے اور اللہ تعالی می قدرت اور مشیت سے بیحبت پیدا ہوئی۔ ای کوفرمایا: کو اُنفَقَتُ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْهُا مَا اَلَّهُتَ بَیْنَ قُلُوبِهِ مُنْ وَلِیْنَ اللهُ اَلَّهُنَ بَیْنَ مُلُوبِ اللهِ الل

کر سکتے تھے کین اللہ نے ایکے درمیان اُلفت پیدافر مائی ) پھر فرمایا: اِنَّهُ عَزِیْزِ کَوَیْدُو ۔ (بلاشہ الله غلبوالا ہے حکمت والا ہے)۔

اس کے بعد فرمایا: یَانِیُ اللّٰہِی حَسُبُلْ اللهُ وَمِن الْبُوْمِن الْبُوْمِن الْبُوْمِن الْبُومِن فَرَات کی ہے۔ جو تھے تھی مدد ہے اور ظاہری اسباب کے طور پر مسلما نوں کی جا عت اور جمعیت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ حضرات آپ کا اتباع کرنے والے ہیں جہاں دیگر مسائل معا واور اسباب معاش میں آپ کا حکم بجالاتے ہیں وہاں جہاد میں بھی وہ دل سے اور جان و مال سے آپ کا اتباع کرنے والے ہیں اہل معاش میں آپ کا حت اور حالے اور جان و مال سے آپ کا اتباع کرنے والے ہیں اہل معاش میں آپ کا حت خاص ہو رُسول کی تبیع ہو متحد اور مجتمع ہوتو پھر دَشَن ان پر غالب نہیں آسکا۔ صاحب روح المعانی ص ۳۰ عب ان کے حسرت ابن المسیب سے آپ کہ ہیآ ہے کہ ہیآ ہے اس دن نازل ہوئی جبحہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر مسلما نوں کی تعداد جالیس ہوگئ تھی (اس کے بعد برابر تعداد بھی بوھتی رہی اور قوت و شوکت میں ہوگئی کی روز افر وں اضافہ ہوتا رہا۔ و الحمد الله علی اذلک۔

ایکھاالنبی حرض المؤومنین علی القتال ان تککن مِنْکُوعِشْرُون صابِرُون سابِرُون علی القتال ان تککن مِنْکُوعِشْرُون صابِرُون کا اس کے اس افراد ابت قدم رہ دائے ہوں کے یک لِبُوْا مِائْتَیْنَ وَ اِن تیکن مِنْکُو مِنْاکُهُ مِنْاکُونُ الْکُریْن کفرُوا بِانْکُورُ مِنْ کے اس وہ سے کہ قوم کر کا اب ہو جا کی گاروا گرم میں سے سوافراد ہوں گئ ہزاد کا فروں پر غالب ہو جا کیں گے۔ اس وہ سے کہ قوم کر کیفقہوں اللہ حقیق الله عنگر و علم ان ویک مُختین کو کہر ان ویک مُختین کو کہر کا اللہ عنگر میں کے اس اللہ عنگر میں کے اب اللہ عنگر میں کے اب اللہ عنگر میں کا اور اس کے اب اللہ عنگر میں کے اب اللہ عنگر میں کو ایک کردیا اور اس نے جان لیا کہ بے شک تم ارس کے اللہ کا کہ اللہ کا دیا اور اس نے جان کی کردیا کردیا کردیا ہوں کے اللہ کی کا دور اور کی کردیا ہوں کے واللہ کی کا دور اور کی کردیا ہوں کے واللہ کی کردیا ہوں کے واللہ کی میں کا دور اور کی اللہ کو اللہ می اللہ کی کا دور اور کی اللہ کو اللہ می اللہ کو اللہ می اللہ کی کردیا ہوں کے واللہ می اللہ کو اللہ می اللہ کو اللہ می اللہ کو کردی کردیا ہوں کے واللہ می اللہ کو کردیا ہوں کے واللہ می اللہ کو کردیا ہوں کے واللہ کی کردیا ہوں کے واللہ می کا اللہ کو کردی کردیا ہوں کے واللہ می کا لیا ہو کو کردیا ہوں کے واللہ می کردیا ہوں کے واللہ کی کردیا ہوں کے واللہ کو کردیا ہوں کے واللہ کے کردیا ہوں کے واللہ کو کردیا ہوں کے واللہ کی کردیا ہوگر کردیا ہوں کے واللہ کو کردیا ہوں کے واللہ کو کردیا ہوں کے واللہ کو کردیا ہوگر کردیا ہوں کے واللہ کردیا ہوں کے واللہ کردیا ہوں کے واللہ کردیا ہوں کے واللے کردیا ہوں کے واللہ کردیا ہوں کردیا ہوں ک

# دشمن کی دوگنی تعداد ہوتب بھی راہ فرارا ختیار کرنا جائز نہیں

عالب ہوں گے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے

قفسیو: ان آیات میں اول تورسول الله عظی کے کھم فر مایا کہ آپ مونین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ آپ جہاد کی ترغیب دیت تے جہاد کی ترغیب دیت تھے۔ حضرات صحابہ خوب فابت قدمی کے ساتھ لڑتے تھے اور جانیں دیتے تھے۔ اس کے بعد فر مایا کہ مسلمانوں میں سے اگر ہیں آ دمیوں کی تعداد ہوگی اور وہ فابت قدمی کے ساتھ جم کرلڑیں گے تو

اپے مقابل کافروں کے دوسوافراد پر غالب آئیں گے اور اگر سومسلمان ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب ہوں گے۔ بیاللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تھا اور اس وعدہ میں بیتھم بھی مضمرہے کہ مسلمان اپنے سے دس گنا تعداد کے مقابلہ میں راوِفرار اختیار نہ کریں اور جم کرلڑیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس گنا تعداد کے مقابلہ میں غلبہ پانے کا وعدہ ہو گیا تو اب راو فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع ندر ہا۔

صاحب روح المعانى صاحب و المسكمة بير - شوط فى معنى الامو بمصابرة الواحد العشوة والموعد بانهم إن صبروا غلبوا بعون الله و تائيده فالجملة خبرية لفظاً انشائية معنى - (يهال عن كافرول كم مقابله من أيك مؤن كفلبك معالمه بين صبرك شرط لكائى كى به اور وعده اس طرح به كماكريس مركزين كو الله تعالى مداور تائيد ب عالب تني كياس جمله نظى طور يرتو خبريه ب مرمعى انشائيه )

یہ جوفر مایا: بِاَلَهُ مُوَفَّوُ اُلَّا یَفَقَهُوْنَ۔اس میں یہ بتایا کہ کافراس وجہ سے مغلوب ہوں گے کہ وہ بجھ نیس رکھتے اللہ کواور آخرت کے دن کونیس جانتے وہ تو اب کے لئے اور اللہ تعالی کا تھم ماننے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کا کم ماننے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں لڑتے اُن کا لڑتا حمیت جا بلیہ اور شیطان کے اجباع کی وجہ سے ہے بخلاف اہل ایمان کے روہ اللہ کی رضا کے لئے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے لڑتے ہیں۔لامحالہ وہ غالب ہوں گے اور کا فر مغلوب ہوں گے۔ (کلا افسرہ صاحب الروح)

اس کے بعد فرمایا: اَلْنَ خَفَفَ اللهُ عَنَالَةُ وَعَلِمُ اَنَ فِيْكُوْ ضَعُفًا -اس کاسب نول بتاتے ہوئے حضرت امام بخاری فی سے کہ جب پہلی آیت اِن بیکن فینکو عشر و ک صابر و فن ماہر و فن ماہر و فن ماہر و فن ماہر و فن کہ دشن کے افراد دس سے ہوں تب بھی ان کے مقابلہ سے راہ فرار کرنے ہوئی تو مسلمانوں کو یہ بات بھاری معلوم ہوئی کہ دشن کے افراد دس سے ہوں تب بھی ان کے مقابلہ سے راہ فرار کرنے کی اجازت نہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے تخفیف فر مادی اور دس سے افراد سے مقابلہ کرنے کا جو تھم دیا گیا تھا اسکے بجائے بیت کم دے دیا کہ سوافراد دوسو کے مقابلہ سے راہ فرار اختیار نہ کریں (یعنی دو تی جاعت کے مقابلہ سے راہ فرار اختیار کرنا ممنوع ہو گیا) حضرت این عباس نے بیمی فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے تخفیف فر مادی اور داہ فرار اختیار کرنا محتوج مقابل کے بجائے اپنے سے دو گئی جاعت سے لڑنے کا تھم دے دیا اور داہ فرار اختیار کرنے سے منع فر مادی اور داہ فرار اختیار کرنے سے منع فر مادی اور داہ فرار اختیار کرنے سے منع فر مادی تو ای قدر ان کے صبر میں سے کی فر مادی۔

بعض حضرات نے عَلِمَ آنَ فِیْکُوْهُ عُفًا کا یہ مطلب بتایا ہے کہ عہداول میں حضرات صحابۃ آگر چہ عدد میں تصورت سے کہی ثبات قدمی کے ساتھ لڑ سکتے ہتے بعد میں سلمانوں کی کثرت ہوگئ تو ان بعد کے آنے والے مسلمانوں میں صبر واستقامت کی وہ شان نہیں تھی جو اُن سے پہلے والوں میں تھی اور پھی کثرت پر بھی اعتماد ہوگیا۔ لہذا ضعف کی شان پیدا ہوگئی۔ اللہ جل شائہ نے دس گناا فراد کے مقابلہ کے ووکنا افراد سے مقابلہ کا عمر دے دیا اور ان کے مقابلہ سے راہ فرار اختیار کرنے کی ممانعت فرمادی۔ یہ خفیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ای سورت کے دور سے دکو عمل الاکم تھی تھی اللہ علی کی طرف سے انعام ہے۔ ای سورت کے دور سے دکو عمل الاکم تھی تھی اللہ علی کی طرف سے انعام ہے۔ ای سورت کے دور سے دکو عمل الاکم تھی تھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ای سورت کے دور سے دکو عمل الاکم تھی تھی اللہ کی اللہ علی دو بارہ دیکھ لی جائے کہ اللہ علی ا

کی مدوفر مائی۔ فارس اور روم کے جہادوں میں بھاری تعداد میں دشمن سامنے آئے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے پر بھی دشمنان دین کوشکست ہوئی جس کے واقعات تاریخ میں فرکور ہیں۔

آیت کے خم پرفرمایا والله صنع الطب درین آس میں بہتادیا کہ طاعت پر جنے والوں اور معصیت ترک کرنے والوں کا الله ساتقی ہے یعنی وہ ان کی مد فرمائے گا۔ لہذا مون بندوں کو طاعات کی پابندی اور معاصی سے جمیشہ اجتناب لازم ہے تاکہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہواور میدان جنگ میں بھی ثبات قدمی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالی کی مدد دلانے کا ذریعہ ہیں۔ ثبات قدمی کا آیت میں دوجگہ تذکرہ فرمایا ہے عِشرون کے ساتھ صابوون فرمایا۔

مَاكَانَ لِنَجِيّ اَنْ يَكُونَ لَهَ اَسْرَى حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْاَرْضِ تُرِيْلُونَ عَرَضَ نی کی شان کے لائن نیں کہ ان کے پاس قیدی موجود رہیں جب تک کہ وہ ذیبن میں انچی طرح خون رہزی نہ کر لے نمی الگُنْیَا فَیُّو اللّٰهُ یُرِیْنُ الْاَحْرَةُ ﴿ وَ اللّٰهُ عَزِیْزُ حَکَیْدُ ﴿ لَوْلَاکِنْتُ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدُ ﴿ وَ اللّٰهُ عَزِیْزُ حَکَیْدُ ﴿ وَ اللّٰهِ عَزِیْزُ حَکَیْدُ ﴾ لوگو لائے مقدر نہ ہو چا ہوتا ویا کا سامان چاہے ہواور الله آخرت کو چاہتا ہے اور الله زیروست ہے حکت والا ہے۔ اگر الله کا نوشتہ پہلے ہے مقدر نہ ہو چاہوتا سکن کہ سکھر فینیکا آخر تُو عِنْ اللّٰ عَظِیدُ ﴿ فَکُلُو اللّٰهِ اللّٰ عَنْ مُو اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَّ اللّٰهِ عَنْ وَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ وَلِيْ اللّٰهِ عَنْ وَلَا مِنِ اللّٰ عَلَيْ وَلَّ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ وَلَّ اللّٰهِ عَلْمُ وَاللّٰ مِنِ اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰ مِن اللّٰهِ عَلْمُ وَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ وَاللّٰ مِن اللّٰهِ عَلْمُ وَلّٰ اللّٰهُ عَلْمُ وَلّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ وَلَى اللّٰهُ عَلْمُ وَلّٰ اللّٰهُ عَلْمُ وَلّٰ اللّٰهُ عَلْمُ وَلّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ وَلّٰ عَمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ وَلَّ اللّٰهُ عَلَيْ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ وَلَالْمُ وَلَّ اللّٰهُ عَلَيْ وَلَا عَمِ اللّٰهُ عَلَيْ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَا عَلَاللّٰمُ اللّٰمَ عَلَيْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

#### بدر کے قید بول سے فدید لینے پر عتاب

قف معد بین : پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر میں سرکا فرمارے گئے اور سرکا فرول کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب بیسوال پیدا ہوا کہ ان قید یوں کیساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مشورہ میں جب بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیہ آپ کی قوم کے افراد ہیں اور دشتہ دار بھی ہیں ان کو زندہ رہنے دیجئے۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے گا۔ اور اس وقت ان سے فدید لے لیا جائے بعنی ان کی جانوں کے بدلہ میں مال لے کران کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر فی کیا یارسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو چھٹلایا 'شہر مکہ سے فیلئے پر مجبور کیا۔ اجازت دیجئے کہ ہم آئی گردنیں مار دین اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کوئی الی جگد دیکھئے۔ جہاں خوب زیادہ کو کئریاں ہوں آئیس اس میں داخل کر کے آگ سے جلادیا جائے۔ رسول اللہ اللہ اللہ علی خاموثی اختیار فرمائی۔ پھوٹے بہاں خوب زیادہ کوئی رائے کو اختیار فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عماب نازل ہوا۔ جو او بر پہلی خاموثی اختیار فرمائی۔ بھوٹے اور کی رائے کو اختیار فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عماب نازل ہوا۔ جو او بر پہلی

دوآ یتوں میں ذکور ہے حضرت عرص نے فرمایا کہ اگلے دن جب میں حاضر ہواتھا تورسول اللہ علیہ اور اُبو بکر ہیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے بتائے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رور ہے ہیں؟ مجھے رونے کا سبب معلوم ہوجائے تو میں بھی رونے لگوں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا کر آپ کی موافقت کرلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے رور ماہوں کہ فدید لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے اس قریب والے درخت سے وَرے عذاب آتا ہوا معلوم ہور ہاہے۔ (معالم التزیل)

نہ کورہ قید یوں کو مال کے کرچھوڑنے کا جو فیصلہ کرلیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپندھی۔اس لئے عماب نازل فرمایا پھر عذاب کوروک لیا اوراس مال کو لینے اور کھائے کی اجازت دے دی اول تو یہ فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے لائق خہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ خوزیزی کرنی چاہئے تا کہ کفار کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر جملہ آور ہونے کی سکت ان جس باتی نہ رہے جن حضرات نے مال لینے کی رائے دی تھی ان کے سامنے ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اُمید ہے یہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گے۔اور دوسری مصلحت یہ تھی اس وقت مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے مال مل جائے گا قو مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے مال مل جائے گا قو مسلمانوں کو کا فروں کے مقابلہ میں قوت بھی جائے گا۔اس مال لینے کے جذبہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: تُوٹی گون عکوض اللہ نیکا کو انڈہ کی اُرٹیڈ کی آل فرخ کی جہوں اور نا دو اسلام کے بھیلئے کا ذریعہ ہے جسے جسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کیلے گا مسلمانوں کی مغلوبیت تھی جواور زیادہ اسلام کے بھیلئے کا ذریعہ ہے جسے جسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کیلے گا مسلمانوں کی آخرت اور تا ہوں گا ورد وجات بلندہوں گے۔

وَاللهُ عَنِيدٌ وَكِيْمٌ (اورالله زبردست بحكت والاب)اس في كوكافرون برغلبديا-اس كے بعد بھى غلبه دے گاورا بى كى بعد بھى غلبه دے گاورا بى كى حكمت كے موافق جب چاہے گاتہ ہيں مالا مال فرمائے گا۔اس وقت ذراى دير محسوس كر كے جوفد سے لينے پراُثر آئے بينا بنديده ہے۔

قید ایول کے احکام: اگر کافر قیدین آجائیں تو امیر المؤمنین کوان کے بارے میں کن باتوں کا اختیار ہے۔ اس میں چارچیزوں کا ذکر آتا ہے۔ یہاں سورہ انفال میں قرکر نے اور فدید لینے کا ذکر ہے اور سورہ محمد میں مزید دوباتوں کا ذکر ہے (فَاِمًّا مَنَّا) بَعُدُ وَاِمًّا فِدَآءً)

احسان کر کے چھوڑ دینایا اپنے قیدیوں سے مبادلہ کرلینا یعنی اپنے قیدی لے کران کے قیدی چھوڑ دینا۔ ان چار چیزوں میں سے اب کس کس چیز کواختیار کرنے کی اجازت ہے اس میں حضرات فقہاء کرام نے پھی تفصیل کہ تھی ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کواختیار ہے۔ چاہتو کا فرقیدیوں کوئل کردے اور چاہتو آئییں ذمی بنا کر دارالاسلام میں دکھ لے۔ البتہ شرکین میں جواہل عرب ہوں اور جومر تد ہوں ان کوذمی بنا کرنہیں رکھا جاسکتا۔

اب رہی یہ بات کہ آیا مسلمان قیدیوں کوچھڑانے کے لئے بطور مبادلہ کے کافر قیدیوں کوچھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت امام شافعیؒ نے فر مایا کہ حضرت امام اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا 'اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعیؒ نے فر مایا کہ ایسا کرنا درست ہے۔اور کا فرقیدیوں کو مال لے کرچھوڑ دینا جائز ہے یانہیں اس کے بارے میں حفیہ کامشہور قول یہ ہے کہ بیرجائز نہیں ہے۔

 اورمَن كی اجازت نبیس ری فوجب ان يكون الحكم المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها اهد اس كی بعد فرايا فکاؤامة آغینه تُوكلاً طَنِهِ (سوكها دَاس مِس سے جوتمبیس بطور غیرت كول گیا طال پا كره بون كی حالت میں ) بدر كے قیدیوں سے فدید کی جوان کو چھوڑ دینے كافیصلہ كردیا گیا تھا اس پرعما بتو ہوالیكن الله تعالی شائ نے اپنی مہر بانی سے اس مال كوطال اور طیب قرار دے كر كھانے كی اجازت مرحمت فرمادی - اور ساتھ ہی ہے گو فرمایا و الله كا حام كی خلاف ورزی سے احتر از كرد الله كے فود ( بلا شبدالله بخشفے والا ہے اس نے تمہارے گناہ معاف فرمائے ) و كر حدید میں اس نے تمہارے گناہ معاف فرمائے ) و كر حدید میں اس نے تمہارے گناہ معاف فرمائے ) و كر حدید اس میں میں تم پر میں تم پر میں تم بر میں اس نے تمہارے کا میں اس کے جارے میں تم بر میں تم بر میں اس کے جارہے کی تم فرمادیا ۔ اور تمہارے کے طال قرر دے دیا۔

مفسرابن کیرص۳۲۷ج۲نے تکھاہے۔ فیعند ذلک اخذوا من الاسادی الفداء جس کامطلب بیہ کہ مال لینے کے فیصلے پرعماب ہواتھا پھر جب مال لینے کی اجازت دے دی گئی تو قید یوں سے مال وصول کرلیا گیا۔

اورمعالم التزيل مي يول لكهام كم

جب بہلی آیت نازل ہوئی تو جو پھے بطور فدید مال لے چکے تھے۔اس سے پر ہیز کرتے رہے جب آیت فک کُلُوُ ا مِسَّا غَنِهُنُهُ نازل ہوئی تو اس مال کواستعال کرلیا 'ہوسکتا ہے کہ پھیلوگوں سے پہلے مال لےلیا گیا ہو۔اورا قرب بہی ہے کیونکہ سب کے پاس اُس وقت اموال موجود نہیں تھے۔قید یوں میں صفورا قدس علیہ کے واماد ابوالعاص بن الربیج اور آپ کے چیا عباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔

آپ نے صحابہ سے اجازت لے کرابوالعاص کوفد یہ لئے بغیر چھوڑ دیا اور ان سے فرمایا کہ تم مکم عظمہ پہنچ کر نہنب کو بھیج دینا۔ (نہنب آنحضرت علیہ کے کسب سے بوی بیٹی تھیں) آپ نے جب بجرت فرمائی تھی تو وہ وہیں رہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرمایا کہ زینب کو بھیج دینا انہوں نے وعدہ کو پورا کیا اور حضرت نینب رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا۔ اور پھر بعکہ میں خود بھی اسلام قبول کرلیا۔ کہ ما ذکر ہ الحافظ ابن حجر فی الاصابة فی حوف العین (جیسا کہ ما فظ ابن حجر فی الاصابة فی حوف العین (جیسا کہ ما فظ ابن حجر نے الاصابہ میں حرف عین کے باب میں ذکر کیا ہے)

حفرت عباس مشركين كے لئكر ميں آئے تھے اور بيں اوقيہ سونا لے کر چلے تھے تا كہ اپنے ساتھيوں كو كھلاتے بات رہيں (اكي اوقيہ چاليس درهم كا ہوتاتھا) اب ان كے پاس بيں اوقيے رہ كئے تھے۔ وہ بيں اوقيے صحابہ نے أن سے مقام بدر ميں لے لئے تھے۔ جب قيد كركے لائے گئے اور أن سے سوال ہوا كہ فديہ دوتو انہوں نے كہا كہ وہ جو بين آئيں اوقيے لے بيں انہيں كو ميرى جان كے فديہ ميں لگاليں آئے ضرت سرورِ عالم علي نے فرمايا كہ جو چيزتم ہمارے مقابلہ ميں خرچ كرنے كے لئے كر آئے تھے وہ تہمارے صاب ميں نہيں لگ سكتی۔ عباس نے يوں بھى كہا كہ يارسول اللہ بيں تو مسلمان تھا آپ نے فرمايا اگرتم مسلمان تھا تو اللہ تعالى كو اس كاعلم ہے اگرتم تي ہوتو اللہ تعالى كو اس كاعلم ہے اگرتم تي ہوتو اللہ تعالى اس كا بدلہ دے دے گا۔ ہمارے نزديک بظاہرتم مقابلہ كرنے كے لئے جنگ بيں شريک ہوئے تھے۔ للہ ذاتم اپنی جان كا اس كا بدلہ دے دونوں بھتي ہوں نوفل بن حارث اور عقبل بن أبي طالب اور اپنے حليف عقبہ بن عمر و كا بھى فديہ دو۔ عباس حال ميں چھوڑ نا چا ہے ہو كہ ذندگى بحرقر ليش سے بھيک ما نگا كروں۔ ميرے پاس عباس نے كہا كہ اے محمد تم جھے اس حال ميں چھوڑ نا چا ہے ہو كہ ذندگى بحرقر ليش سے بھيک ما نگا كروں۔ ميرے پاس عباس نے كہا كہ اے محمد تم جھے اس حال ميں چھوڑ نا چا ہے ہو كہ ذندگى بحرقر ليش سے بھيک ما نگا كروں۔ ميرے پاس

ا تنا مال نہیں ہے کہ اس قد رفدید دے سکوں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تہاری ہوگا الفضل نے مل کر دفن کیا ہے۔ تم نے اپنی ہوی سے کہا تھا کہ اگر جس اس سفر میں مقتول ہوگیا توبید مال میر سے بیٹوں عبدالا راور عبید اللہ اور فضل اور فضل اور فضل اور فضل کے علاوہ اللہ اور کسی کونہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میر سے دب تعالی شاخہ نے بتایا۔ اس پر عباس کہنے اور کسی کونہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میر سے دب تعالی شاخہ نے بتایا۔ اس پر عباس کہنے گئے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ سے بین اور وہ بات پھر دہرائی کہ وہ جو بیس اوقیہ میں بین کئی جھ سے لئایا گئے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ سے بین اور وہ بات پھر دہرائی کہ وہ جو بیس اوقیہ میں لگ سکتا۔ وہ تو اللہ تعالی گیا ہے۔ وہ میر نے فدید کے حماب میں لگالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ حماب میں نیس لگ سکتا۔ وہ تو اللہ تعالی فرمایا ہے۔ لہٰذا عباس نے اپنا فدیہ بھی دیا اور اسے دونوں بھیجوں کا بھی اور اپنے حمید کا بھی۔ (من معالم النز بل ص ۲۱۳ تا ہوائن کثیر ص ۲۱۷ تا تا)

حضرت عباس نے اپنااسلام تو فدیہ کے دن ہی ظاہر کر دیا تھالیکن اس وقت مکہ معظمہ چلے گئے تھے پھر مکہ معظمہ فتح ہونے سے پچھے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ (کمافی الاصابة عرف العین)

فا كده: معالم التزيل ميں لكھا ہے كہ ہرقيدى كافديه جاليس اوقية تھا اور ہراوقيه جاليس درهم كا ہوتا تھا اس طرح سے ہرقيدى كافديه سوله سودرہم ہوا۔ اور روح المعانی ميں لكھا ہے كہ ہرايك قيدى كافديه سواوقية تھا اور اس كے علاوہ اور بھى بعض اقوال ہیں۔

فا كده: چونكه صحابہ كے مشورے سے يہ طے ہو گيا تھا كەندىيكر چھوڑ دياجائے اور جو مال ان سے ليا گيا اس ميں صحابہ كا بھی حصہ ہو گيا اس لئے رسول اللہ عظامتے نے اس ميں كى اپنے برائے كى رعايت فيل فر مائى اپنے بچا عباس سے بھی فد يہ ليا اور اپنے دو بچاز او بھا ئيوں كافديه بھی بچا سے وصول فر مایا۔ انہوں نے جو يہ كہا كہ ميں مسلمان تھا (زبردتی جنگ ميں شركيكر ليا گيا) تو اس كے جواب ميں آپ نے صاف طور پر فر ما ديا كه دلوں كا حال اللہ جانتا ہے ہم تو ظاہر پر قانون نا فذكر نے والے بيں تم خالفين كر ساتھ لانے والوں ميں شامل ہوكر آئے تھے۔ قيدى ہو گئے ہم تو فديہ ليكر ہی چھوڑ ہوں نا فذكر ہى جائے ان ان سے فديد ليا جي جارى سى ١٩٣٨ تى اللى جا كہ انسار ميں سے بعض صحابہ نے عرض كيا يا رسول اللہ عولية ا آپ اجازت د بيح كہ ہم عماس كی جان كا بدلہ چھوڑ و ہيں۔ آپ نے فر مايا نہيں ايك در ہم بھی نہ چھوڑ و اور اپنے والماد ابوالعاص ابن الربح كا جو فديہ چھوڑ او ہ بھی حضرات صحابہ نے اجازت لے كر چھوڑ ا

يَايَتُهُا النَّبِي قُلْ لِمَنْ فِي آيْدِي يَكُوْمِن الْاسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُو الله بي جو تيدى آپ ك بند من بن أن له فرا ديجة كه أكر الله كو شهار له وال من

# خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ مَحِيْمٌ ١٠

ا بمان معلوم ہوگا تو جو بچھتم سے لیا گیا ہے اس سے بہترتم کوعطا فرما دے گا'اورتم کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہریان ہے۔

وَإِنْ يُكِرِيْكُ وَاخِيَانَتُكَ فَقَلْ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللهُ

اوراگروہ لوگ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں سووہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر بچلے ہیں پھر اللہ نے ان پر قابو دے دیا۔ اور اللہ

#### ۼڵؽڲ۠ڔ*ۼ*ٙڮؽڲۅۛ

جانے والا ہے حکمت والا ہے

#### بدر کے قید بول سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ

پھرفرمایا: وَانْ یُرِیْدُوْا خِیانَتُک فَقَدُ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ کہ بیقیدی اگرآپ کی خیانت کا ارادہ کریں۔واپس جاکر جنگ کر نیت سے لوٹ آئیں یا آپ کے مقابلہ میں مشرکین کی مدد کرنے کئیں تو آپ فکر مندنہ ہوں۔اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خیانت کر چکے ہیں اللہ نے جو ہرعاقل سے تو حید کے بارے میں عہد لیا تھا اسے تو ژا اور کفر اختیار کیا پھر اللہ تعالیٰ شاخہ نے آپ کو اُن پر قدرت دے دی اور انہیں بدر میں مقول کروادیا اور قیدی بنا کرمدینہ میں حاضر کروادیا۔ اگر پھر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد فرمائے گا و الله علیہ تھے اور اللہ کوسب کچھمعلوم ہوہ سب کی نیتوں کا حال جا نتا ہے۔ سکو جب چاہے سراویتا ہوں جو دب چاہے سراویتا ہے اور جس کو جب چاہے اور جس کو جب چاہے سراویتا ہے اور جس کو جب چاہے انعام دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَانْفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور اجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وَالَّذِيْنَ أُووا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَلَمْ اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ آ ہیں میں ایک دوسرے کے دارث میں اور جو لوگ ایمان لائے اور أنبول نے يُهَاجِرُوْا مَالَكُوْمِنْ وَلايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءِحَتَّى يُهَاجِرُوْا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوْكُمْ جرت نہیں کی تمہارا اُن سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ جرت نہ کریں اور اگر وہ تم سے فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الْأَعَلَىٰ قَوْمٍ بَكِيْكُمُ وَبَيْنَكُمُ مِينَافٌ وَاللَّهُ بِهَا وین میں مدوطلب کریں تو تمہارے ذمدان کی مدولا زم ہے۔ سوائے اس قوم کے مقابلہ میں کدأن میں اور تم میں کوئی معاہدہ ہؤاور اللہ تعالی تَعُمَلُوْنَ بَصِيْرُ ۗ وَالَّذِينَ لَفَرُوا بَعْضُهُ مُ أَوْلِيآ بَعْضٍ الْاتَفْعَلُوْهُ تَكُنْ ان کاموں کو دیکتا ہے جوتم کرتے ہو اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دارث بیں اگرتم ایسا ند کرد گ تو فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ هُوالَّذِيْنَ امْنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي زیمن میں بردا فتنہ اور بردا قساد ہو گا' اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ أَوْوَا وَنَصَرُواً أُولِيكَ هُمُ الْبُؤُمِنُونَ حَقًّا لَهُ مُرْمَّغُفِرَةً جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی ہید وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے وَّ رِنْ قُ كَرِيْرُ ۗ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْ بَعْثُ وَهَاجُرُوا وَجَاهُكُوا مُعَكَّمُ فَاوُلِإِك اور رزق کریم ہے۔ اور جولوگ اس کے بعدایمان لائے اور بجرت کی اور تبارے ساتھ ال کر جہاد کیا سو بیلوگ تم میں سے بین بْنُكُورْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ يَغِضُّهُمُ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا

مجامدين مهاجرين اورانصار يصمتعلق بعض احكام

قصيي : حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهاكي تغيير كمطابق ان آيات عن ميراث كاحكام بتائي بيل ان

کنزدیک آولیک بغضہ فران ایک بینوں سے ایک دوسرے کا دارث ہونا مراد ہے۔ نیزو کا یہ ہے ہے ہی میراث پانای مراد ہے۔ ساحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے بہی تغییر تقل کی ہے۔ اس اعتبار سے پہلی آیت کا مطلب سے ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر ججرت کرکے مدینہ منورہ آگئے اور اللہ کی راہ میں اپنے ہالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاج بین کو شھانہ دیا اور ان کی مدد کی یعنی انصاری حضرات میسب آپس میں ایک دوسر سے کے وارث ہیں۔ صاحب روح المعانی نے حضرت مین حضرت مجابۂ مضرت قادہ سے قال کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے تا جہاج بین اور انصار کے در میان سلسلہ تو ارث جاری فرمایا یعنی جرت نہ کرنے کی وجہ سے ایک مہاج کی مہاج کی مہاج کی مہاج کی دوسر سے بعد میراث نبی رشتہ خاری کی بنیاد پر مطنے گئی۔ اگر چہ ایک محض مہاج ہواور دوسرا مہاج رنہ ہو بشر طیکہ دونوں مسلمان ہوں۔ رشتہ داری کے اصول داری کی بنیاد پر مطنے گئی۔ اگر چہ ایک مجف مہاج ہواور دوسرا مہاج رنہ ہو بشر طیکہ دونوں مسلمان ہوں۔ رشتہ داری کے اصول پر جومیراث کیا میں۔ سورہ انسان ہوں۔ رانوار البیان جور)

اس کے بعدان لوگوں کا حکم بتایا جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن بجرت کر کے مدید منورہ نہیں آئے اور فرمایا:
وَ الْآنِ بْنَ اُمْنُوْا وَلَوْ لُوَ اُمَالِکُوْ فِنْ وَ لَا لِيَهِ فَرِ فِنْ اَمْنُوا وَ لَوْلِ اِللّهِ مِنْ اَلْمَى وَ حَلَّى لُهُا حِرُوْا اللّهِ اللهِ اللهُ ال

پھرفر مایا: وَإِنِ السَّتَنْ عُرُوْلُوْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُو النَّهُو اللَّهُ ال

اس کے بعد فرمایا: وَالْیَانِیْنَ کَفَرُوْا بَعْضَهُ اُوْلِیاً بِعَضِ کہ جولوگ کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی درسے ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ کافروں کے درمیان آپس میں میراث جاری ہوگی کوئی مومن کی کافر کا اور کوئی کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہوسکتا۔ پہلا تھم یعنی یہ کم مہاجر غیرمہا جرکا وارث نہ ہوسنو خردیا گیا اور بجرت کے بجائے رشتہ داری کے اصول پر میراث کے احکام تازل ہو گئے کیکن یہ دوسر اتھی کہمون اور کافر کے درمیان تو ارث نہیں واک کے دارث ہول گئے۔ اگر وہ لوگ نہیں داکی ہے اور قیامت تک کے لئے بھی قانون ہے ہاں کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہول گے۔ اگر وہ لوگ

مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہوں گے تو قاضی اسلام ان کے درمیان میراث تقسیم کردے گا گرکوئی مسلمان کسی کافر کا بیٹا ہویا کوئی کافر کسی مسلمان کا بیٹا ہوتو ان کے درمیان میراث جاری نہ ہوگی۔اگر چہدارالاسلام میں رہتے ہوں۔

پھر فرمایا: الانفعائوہ گئن فِتنکه فی الاَرْضِ وَفَسَادٌ سَتَهِیدٌ ۔ کہ جواحکام اوپر بیان کئے گئے اگران پڑمل نہ کرو گاوران کی خلاف ورزی کرو گے تو زمین میں بڑا فتنداور فساد ہوگا۔ اگراپنے دینی بھائیوں کی مدد کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھے یا کا فروں کو اپناولی یا وارث ہجھ لیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اورزمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیل حائے گا۔

پھر فرمایا: وَالْذِیْنَ اَمُنُوْاوَهَا جُرُوْاً (اللیۃ) جولوگ ایمان لائے اور بھرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجر ین اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین اور انصار سے بھے مسلمان ہیں۔اللہ کی طرف سے ان کے لئے بڑی مغفرت کا دعدہ ہے اور انکے لئے عزت والی روزی مقرر ہے جو جنت میں ان کونصیب ہوگی۔اس آیت میں جہاں مہاجرین کی مسرح ہے فہاں حضرات انصار کی بھی تعریف ہے اور دونوں جماعتوں کو مغفرت کی بشارت دی گئے ہے آخری آیت میں تین مضمون بیان فرمائے۔

اوّلاً تویفرمایا: وَالْمَانِیْنَ امْنُوْا مِنْ بِعَدُ وَهَاجُرُوْا وَجَاهُلُوْامُعَکُمْ فَاوَلِمِكَ مِنْكُوْ ا ایمان لائے اور بجرت کی اور تمہارے ساتھ ل کر بہادکیا سویدلوگ بھی تم ہی میں سے ہیں اور تمہیں میں شار ہیں۔ یعنی تم کو اولیت کی فضیلت حاصل ہے اوران کو گویوفضیلت حاصل نہیں لیکن جب ایمان کے نقاضے پورے کر دیتے تو تمہیں میں شار ہیں۔ ایمان کی فضیلت سب کو حاصل ہے۔ البتہ مراتب میں نقاوت ہے۔ اورا دکام میراث میں توسب برابر ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق نہی رشتوں سے ہے فضل اور غیرافضل ہونے سے نہیں ہے۔

النايون فرمايا وأولوا الأركام يعضهم أولى بيغض في كتب الله -

اور جولوگ آپس میں رشتہ دار میں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے قریب تر میں لہذار شتہ دار یوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جس کی تفصیل سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے اس سے میراث کا وہ تھم منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہا ہرین اور انصار کے درمیان مواضات کے بعد جاری کر دیا گیا تھا۔ یہ تھم ذوی الفروع اور عصبات سب کوشائل ہے بلکہ علماء فرائض کی اصطلاح میں جن کو ذوی الارصام کہا جاتا ہے ان کو بھی شامل ہے البتہ ان سب کے درمیان تر تیب ہے جو کتب فرائض میں فہ کور ہے۔

النا فرمايا: إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ تَتَى عَكِيْدً (بلاشبالله بريز كاجان والاسم)

اس میں تنبیہ ہے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والے بیر تشجیس کہ اللہ تعالیٰ کوان کے اعمال کی خبرنہیں۔اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کے اعمال کاعلم ہے وہ سب کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے گا اور فرما نبر داری کرنے والوں کو جزائے خبر عطافر مائیگا۔

> تم سورة الانفال في اواخر ذي الحجة ٢١٠٠ إرم والحمدالله أولا واخرا وباطنا وظاهرا

# سُورَةُ اليُّوبَيْنِ

اس کا دوسرانام سورہ براُت بھی ہے اس میں کا فروں ہے براُت کا اعلان ہے اس لئے اس کوسورہ براُت کہا جاتا ہے اورغز وہ تبوک کے موقعہ پر جوصحانی پیچھے رہ گئے تھے الی توب کا بھی اس میں ذکر ہے اس لئے دوسرانام بھی معروف ہوگیا۔ یہ سورت مصحف عثانی کی ترتیب میں سورہ انفال اور سورہ ایونس کے درمیان ہے۔

دسے الله الرحمٰن الرحینی نه کھنے کی وجہ: دیرتمام سورتوں کے شروع میں بندوالله الرحمٰن الرَحینیو کمی ہے الله الرحمٰن الرحینیو میں الدین الرحینیو کمی ہے الله الرحمٰن الرحینیوں ہے۔ جامع القر ان حضرت عثمان بن عفان رضی الله عندے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہا نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے سورہ انفال کو جومثانی میں سے ہے ( یعنی جس کی آیات سوے کم بیں ) سورہ برأت سے پہلے رکھ دیا حالانکہ برأت أن سورتوں میں سے ہم جن کی آیات سوے زیادہ ہیں۔ اور آپ نے ان دونوں کو ملا بھی دیا اور مزید یہ کیا کہ ان کے درمیان بنے الله الرحمٰن الرحینی منیں کھی۔

اوران دونوں کو ملاکر سبع طوال (لینی لمبی سات سورتوں) پیس شامل کردیا۔ ایسا کرنے کا کیاباعث ہے؟ حضرت عثمان اللہ عزاب دیا کہ درسول اللہ علیہ کا پیرطریقہ تھا کہ جب کوئی آ بیت نازل ہوتی تھی تو آپ کا تبول بیس ہے کی کو بلاکر فرماتے تھے کہ اس آ بیت کو اس سورت بیس شامل کردوجس بیس فلاں فلاں مضمون ہے۔ اور سوہ انفال اُن سورتوں بیس سے ہوآ خر بیس ہو کہ پیدمنورہ بیس آخر یف اپنے جو کہ پیدمنورہ بیس آخر یف اپنے ہوئی اور آپ نے بیبیان نہیں فرمایا کہ سورہ برائت سورہ انفال کا حصہ ہواور نازل ہوئیں۔ رسول اللہ علیہ ہوئی وفات ہوگئی اور آپ نے بیبیان نہیں فرمایا کہ سورہ برائت سورہ انفال کا حصہ ہواور چونکہ دونوں کا مضمون ایک دوسر سے کے مضمون سے ماتا جاتا تھا۔ اس لئے بیس نے دونوں کو ملا دیا۔ اور ان کے درمیان بین اللہ اللہ اللہ بیس کھی (کیونکہ نہ اس بات کی توضیح تھی کہ دونوں سورتیں مستقل ہیں اور نہ اس بات کی توضیح تھی کہ دونوں ایک ہی ہیں اور ان کہ دونوں کا مجموع مل کر سات کی توضیح تھی کہ فاتحہ کے بعد چھ سورتیں تعداد آ بیات کی قبل بور بیس ہو گئیں مات کہی ہیں اور ان دونوں کا مجموع مل کر سات کمی سورتیں ہو گئیں جن کو سیع طوال کہا جا تا ہے) (رواہ التر نہ کی فی ابواب الشعیر اوائل سورۃ التوبة)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیان ہے معلوم ہوگیا کہ سورہ انفال اور سورہ براُت کواس لئے ملایا گیا ہے کہ دونوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے اور درمیان میں پہنچہ لئے الوُنمیٰ الزَّحیٰ اس کے بیس کسی کہ واضح طور پران کے پاس رسول اللہ علیہ ہے کی ارشا دفر مودہ کوئی ایسی چیز نتھی جس سے دونوں کا علیحہ و پلیحہ ہسورت ہونا معلوم ہوتا۔

قرآن مجید کی ترتیب یوں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعداً ول سع طوال یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ تو برکا مجموعہ ہے (ان کوسات لبی سور تیں کہا جاتا ہے) ان کے بعد وہ سور تیں ہیں جنہیں محین کہا جاتا ہے۔ اور بیدہ سورتیں ہیں جن کی آیات سوسے پچھ ذیادہ ہیں۔ پھروہ سورتیں ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے۔ بیسورتیں سورہ یونس سے شروع ہیں اور سورہ حجرات سے لے کرختم قرآن شریف تک جو سورتیں ہیں آئیں مفصل کہاجاتا ہے۔ پھران میں بھی تفصیل ہے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل اور سورہ الطارق سے سورہ بینه تک اوساط مفصل اور سورہ زلزال سے لے کرسورہ والناس تک قصار مفصل ہیں۔ لے

سورة توبه كى ابتداميل بنيرالله الرحمن الرّحيير نه بريهى جائے

اس تفصیل سے بیجی معلوم ہوگیا کہ جب کوئی تلاوت کرنے والاسورہ انفال پڑھے اور اُسے ختم کر کے مصلاً ہی سورہ براُت م شروع کرے تو ہم اللہ الرحمٰن الرحيم نہ پڑھے۔ کيونکہ سورہ براُت کامستقل سورہ ہونا يقين نہيں ہے۔

اگرسورہ براءت ہی سے تلاوت کی ابتداء کرنا ہوتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے یانہ پڑھے اس میں دوقول ہیں راج قول یہی ہے کہ اس صورت میں بھی بسم اللہ نہ پڑھے۔امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصیدہ میں ای کواختیار کیا ہے۔وقال ۔

وَمَهُمَا تَصِلُها أو بَدَأْتَ بَرَأَةً لِتَنْزِيْلِهَا بِالسَّيْفِ لَسُتَ مُبَسُمِلا

(اور جب براءت کی تلاوت کوانفال کے ساتھ ملاتے یا سورۂ براء ت ہی سے تلاوت شروع کرتے تو بسم اللہ نہ پڑھ کیونکہ یہ سورہ تو تکوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے )

محقق ابن الجزرى رحمة الله عليه التشريس لكھتے ہيں۔ لا خلاف في حادف البسملة بين الانفال وبوأة عن كل من بسمل بين السورتين و كافى الابتدائبواء ة على الصحيح عند أهل الاداء \_(اس مين كوئى اختلاف نبيس بكانفال اور براءت كورميان بم الله نبيس باوراى طرح قراء كنزديك مورة براءة ستلاوت كى ابتداء كى صورت مين بھى بسم الله نبيس ب

ا علامہ سیوطی نے الا نقان م ۲۵ میں قران کریم کی سورتوں کی تہ تہاں طرح کھی ہے کہ پہلے سی طوال کینی سات کمی سورتیں ہیں جو سورہ انفال اور سورہ تو بہ کو طاکر ( گویایا دونوں کو ایک قرار دے کر ) سورہ تو بہ پرختم ہوری ہیں (ان دونوں کو علیحہ ہ علیحہ و سورت مانا جائے تو سی طوال میں نہیں آتی ہیں ) سیع طوال کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے (بیدائیہ کی جمع ہے) بیدہ سورتی ہیں جن کی آیا ہو کہ قریب یا سوے قریب یا سوے نیادہ ہیں گھران کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے۔مفصل کی ابتداء کہاں سے ہاس میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول ہے کہ سورۃ جرات سے شروع ہو کر آخر آن تک جو سورتیں ہیں ان سب کا مجموعہ مفصل ہے بہی قول ہم نے اوپ تفسیر میں لکھ دیا ہے۔مثانی کی ابتداء کہاں سے ہے۔ اس کے بارے میں اکا برے تفسیر میں کوئی تصریح نہیں دیکھی۔ اور اور ایک بارے میں اکا برے اقوال میں کوئی تصریح نہیں دیکھی۔

سورتوں کی مراجعت کرنے سے معلوم ہوا کہ مثانی کی ابتداء بظاہر سورہ تصفی سے ہونی چاہئے کیونکداس سے پہلی سورۃ میں ترانو بے آیات اوراس میں اٹھائ آیات ہیں (گواس سے پہلے سورہ نج میں اٹھتر اور سورہ نور میں چونسٹھ آیات گر رچکی ہیں ) سورہ تصف کے بعد عموماً وہ سورتیں ہیں جن کی آیات میں والی سورتوں کی آیات ہے کم ہی ہیں۔البتہ در میان میں سورہ شعراء میں دوسوستا کی اور سورہ صافات میں ایک سویالیس آیات ہیں۔

اسامعلوم ہوتا ہے کہ ترتیب میں آیات کی تعداد کی بجائے طول اور قعر کالحاظ رکھا گیا ہے۔ آیات کی تعداد کالحاظ میں رکھا گیا ہے۔ لینی بیا است نہیں دیکھی گئی کہ ہراگلی سورت کچھلی سورت کی آیات کے اعتبار سے چھوٹی ہو۔ چھر بیطول اور قعر بھی تقریبی ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو ان حضرات کی بات محج معلوم ہوتی ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ سور تو ان قبلی میں تو تینی ہے۔ بیرجوہ ہم نے عرض کیا کہ ترتیب سورت میں آیات کی تعداد کی بجائے طول اور قصر کالحاظ رکھا گیا ہے۔ اسکی ایک دلیل بیرہے کہ بعض مرتبہ چھوٹی سورت میں آیات زیادہ ہوتی ہیں۔ ( کمافی الصافات) اور بری سورت میں آیات کی تعداد کم ہوتی ہے ( کمافی سورة الاحزاب فاضا اطول من الصافات وعدد ایا تھا اقل منصا

اس کے بعد برات سے تلاوت شروع کرنے کی صورت میں پعض قراء سے بہم اللہ پڑھنے کا جواز نقل کیا ہے کین اس کو تلیخ نیں کیا اور آ خرمی کھا ہے و المصحوب عند الائمة اولی بالاتباع و نعوذ بالله من شر الابتداء ۔ (جوضیح ہوئی انتہ کے نزد یک اتباع کے لائق ہوئی ہے اور ابتداء کی شرارت سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں) حضرت ام شاطبی نے جو یہ فرمایا لینٹوی لِکھا بالسیف لَسُتُ مُبسُمِلاً ۔ پر حضرت علی سے منقول ہے علامدائن القاص مراج القاری شرح شاطبیہ میں لکھتے ہیں: قال ابن عباس سالت علیا رضی الله عنه لما لم تکتب فی براة بسم الله الرحیم فقال فی بسم الله المان و براة لیس فیھا امان نولت بالسیف. احد (حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عند فرمایا سے حضرت علی رضی اللہ عند سے بوال کیا کہ سورة براءت کے شروع میں ہم اللہ کیوں نہیں کھی گی تو انہوں نے فرمایا اس لئے کہ ہم اللہ کو انہوں نے فرمایا اس

اب ایک تن اوررہ گئی ہے اوروہ یہ ہے سورہ برا ہ کے درمیان سے کی جگہ سے تلاوت کی ابتداء کر ہے تو جس طرح دوسری سورتوں کے درمیان سے تلاوت کی صورت میں بسم اللہ الرحن الرحیم کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں درست ہیں۔ اس طرح سورہ برا ہ کے درمیان سے ابتداء کرنے کی صورت میں بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ محقق ابن المجزری "النشر" میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں متقد مین کی کوئی نص نہیں دیکھی اور علی الاطلاق بہت سے اہل اداء نے سورتوں کے درمیان سے تلاوت شروع کرئے کی صورت میں جو دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ برات کے درمیان سے شروع کرنے کی صورت میں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پھر کھا ہے کہ ابوالحن متحقق ابن الجزری نے دونوں باتوں کی اجواز کھا ہے کہ اللہ پڑھنے کا جواز کھا ہے اورا بواسحاتی بھیری کا رجواز کھا ہے دونوں باتوں کی اجواز کھا ہے اورا بواسحاتی بھیری کا رجواز کھا ہے دونوں باتوں کی اجواز کھا ہے اورا بواسحاتی بھیری کا رجواز کھا ہے۔ پھر آخر میں محقق ابن الجزری نے دونوں باتوں کی تائید کی ہے۔ اورکوئی فیصلز میں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کی مجائش دی ہے۔ اورکوئی فیصلز میں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کی مجائش دی ہے۔ اورکوئی فیصلز میں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کی مجائش دی کے۔ اورکوئی فیصلز میں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کی مجائش دی کے۔

فا تمكرہ: بيجوبعض مصاحف ميں سورہ براءت كى ابتداميں حاشيہ پراعو ذباللہ من النار و من غضب المجبار و من شر الكفار كلھا ہوا ہے۔اور بہت سے مقاظ اس كے پڑھنے كومتخب ياست بجھتے ہيں اس كاكوكى شوت نہيں ہے۔ (كماذكرہ فى الفتاوى الرشيدية )

## الموني أالتون بركان يماوي الموني والمنطق والمنط والمنط

حورة برأت مديد منوره مي نازل مونى اس مين ايك سو انتيس آيات اور سولد ركوع بين

بُرَاءَةً وَمِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الْكِنِينَ عَاهَنُهُ أُمِّنَ الْشُرِكِيْنَ فَسِيمُوا فِي الْكَرْضِ

الله كى طرف ف اوراس كے دسول كى طرف سان مشركول كى طرف برأت ب جن سے تم نے عہد كيا۔ سوتم چلو پھروز مين ميں

ارَبِعَةَ الشَّهُ رِوَاعْلَمُوْ النَّكُمْ غَيْرُمُغِيزِي اللهِ وَانَّ اللهَ مُغْزِي الْكَفِرِيْنَ ·

عار مہینے اور جان کو کہ بیٹک تم اللہ کو عاجز کرنٹوالے نہیں ہو اور یہ بات کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنیوالا ہے۔

وَاذَاكُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَيِّمُ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيْءً اور جج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَا وَرَسُولَةً فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُونُ وَانْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا شركين سے برى ہے۔ سو اگر تم توب كر لو تو وہ تہارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم اعراض كرو تو يہ جان لو ٱتَّكُمۡ عَيْرُمُعۡجِيزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوابِعَذَابِ ٱلِيْمِ<sup>®</sup>ِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَ تَّكُمُ کہ بلاشیتم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور کافروں کو دروناک عذاب کی خوشخری سنا دو۔ سوائے اُن مشرک لوگوں کے بْنِ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمِّ لَمْ يَنْقُصُولُمُ شَيْئًا وَلَمْ يُظَّاهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِّمُواً جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کی نہ کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کی مدد کی۔ سوتم لِيُهِمْ عَهْدَهُ مُولِكُ مُكَّ تِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۚ فَإِذَا انْسَكَزَ الْأَشْمُرُ ان کے معاہدہ کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر دو۔ بلا شبہ الله تقوی اختیار کرنے والوں کو پند فرما تا ہے۔ پھر جب اشمر الحرم فاقتلوا الشركين حيث وجنائو وخذوهم واحصروهم واقعد والهم الحرم گزر جائیں تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی یا لو۔ اور اُن کو پکڑو اور گھیرو اور انکی تاک میں گھات کے كُلِّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوٰ و أَقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَوْ الزَّكُوةَ فَعَكُوْ اسَبِيْلَهُ مَرْ إِنّ ہر موقعہ پر بیٹھو۔ سو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بلاشبہ الله عَفُورٌ رَحِيْمُ و إِنْ آحَكُمِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتُحَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمُعُ الله بخشفے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشركين ميں سے كوئى شخص آپ سے بناہ مائلے تو اسے بناہ و يجے۔ يهال مك كدوه كَلْمُ اللَّهِ ثُمِّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَ ذٰلِكَ بِأَنْهُمْ قُومٌ لِآيِعُ لَمُؤْنَ ۗ الله كاكلام س لے چرائے امن كى جكہ بنجاد يجئ - يداس لئے كدده ايسادك يي جو علم بيس ركھتے -

## الله تعالى اوراس كارسول مشركين سے برى ہيں

قفسيو: آيات بالا كي تفير سجف كے لئے يد ذهن شين كرليا جائے كد جس وقت سورة برأت نازل موئى ہاس وقت كفار كى جاس وقت كفار كى جا بستان كا اللہ منظم كي قوده لوگ تھے جن ہے مقام حديد بيل لئے ھيں معاہده موا تھا جبكم آنخضرت عليہ اللہ عالم كا من منظم من داخل في من من اللہ عالم منظم من داخل في مونے ديا

دوسرافر بق وہ تھاجن سے کی خاصی میعاد کے لئے سلے کا معاہدہ کیا گیا تھاوہ اس پرقائم رہے تھفی عہدند کیا تو ان کے بارے میں بیتھم دیا فارٹن آلیہ فی عُری کہ گئے کہ اُن کے معاہدہ کواس کی ہدت تک پورا کر و کیونکہ عہد کی خالف ورزی اہل ایمان کا طریقہ تہیں ہے۔ جب مقابل فریق اپنا عہد پورا کر ہاہ تو اہل ایمان تو بطور اولی عہد پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ بیتھم قبیلہ بی ضر ہ اور بی مدلی کے متعلق تھا۔ اگر اہل ایمان قضی عہد کریں گے تو تقوی کے خلاف ہوگا۔ موسی کا م ہے کہ تقوی اختیار کرے اس لئے آخر میں فرمایا: اِن الله یکھ بی المنتقبی بین (بلاشیہ الله تقوی اولوں کو پہند فرما تا ہے) کام ہے کہ تقوی اختیار کرے اس کے آخر میں فرمایا: اِن الله یکھ بی المنتقبی اُن کی اور چھافر بین (جن سے کسی تم کا معاہدہ نہ تھا) ان کے بارے میں سورہ براءت کے شروع سے کیکر ویکٹیو الکی ٹیکن گاڑا ایمان کی آلا ایمان فرمایا اور چو تھافر بین آبات میں اعلان فرمایا اور کی چار مہینے کی مدت دی گئی اور کا فروں سے فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سرز مین عرب میں چار مہینے چلو پھرواور علی میں دور کرنے گئی اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے سرز مین عرب میں چار مہینے چلو پھرواور کیا جد بھی یہ یہ تھا اور اس کے الفاظ کارخ تو اللہ تعالی کی گرفت سے آزاد ہوجاؤ گئی اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے وہ کافروں کو ضرور د کیل کرے گا۔ الفاظ کارخ تو ان کوگوں کی طرف ہے جن سے کوئی عہد تھا اور اس کی معاہدہ نہ تھا۔ تھی کیکن اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جن سے کوئی عہد تھا اور اس کی معاہدہ نہ تھا۔ تھی کیکن اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جن سے کہ بھی معاہدہ نہ تھا۔

و جمیس حضرت ابوبکر کے زیرامارت جج کی ادائیگی اورمشرکین سے برات کا اعلان برات کے منہوم کودوبارہ و اَذَانْ مِّنَ اللهِ وَدَسُوْلِهِ فرما کردُ ہرادیا اور و چیس جوج ہوا (جوفتح کمے بعد بہلاج

تھا) اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ذریعہ مواقف حج میں اعلان کروا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے اور اس کے علاوہ بھی بعض امور کا اعلان کروایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریر ٹا کو اعلان کرنے پر مامور فرمایا۔

معالم التزیل (ص ٢٦٧ ج ۲) میں زید بن توج سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ کواس ج میں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا (جس میں آپ اعلان کرنے پر مامور ہوئے تھے) انہوں نے فر مایا کہ جھے چار چیز ول کا اعلان کرنے کا حکم ہوا تھا۔ اول یہ کہ آئندہ بیت اللہ کا طواف کو کی شخص نگا ہونے کی حالت میں نہ کرے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ عقیقے کا جس قبیلے سے کوئی محاہدہ ہے تو یہ معاہدہ صرف اپنی مدت تک ہے اور جس سے کوئی محاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی جارہی ہے (چار ماہ تک ذین میں چلیں پھریں) مسلمان ان سے کوئی تعرض نہ کریں گے یہ مدت ختم ہوجانے کے بعد ان جنون کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ سوم یہ جنت میں مومن کے سواکوئی شخص داخل نہ ہوگا۔ چہارم یہ کہ اس سال کے بعد مشرکین اور سلمین (ج میں) جمع نہ ہوں گے یعنی کی مشرک کو اس سال کے بعد جج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نیز صاحب معالم النزیل (ص ۲۲۹ ج۲) گھتے ہیں کہ یہ چار ماہ کی جو مدت مقرد کی گئی کہ اس کے بعد امان نہ ہوگی انتراء می کہ دن سے ہے جس میں برائے کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ مدت دی ذوالحجہ سے لے کر دس رہی الا خرتک تھی چونکہ مدت کا شاراعلان کے بعد ہی سے معتبر ہوسکتا ہے۔

<u>گاذاانسکا الاسکا الاسکو الدوم</u> (الآیة) حضرت مجاہداورابن اسحاق نے فرمایا ہے کداس آیت میں جن اُشہرالحرام کا ذکر ہے اُن سے وہی مبینے مراد ہیں جن کاشروع سورت میں ذکر آیا ہے جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ بلاتعین مدت کا تھااور جن سے کوئی عہد نہ تھاان کو چار ماہ کی مہلت دی گئی۔اور جنہوں نے تقض عہد کیا تھا یعنی قریش مکدان کو چار ماہ کی مدت میں

ہے ہیں دن ذی الحجہ کے اور پورام ہین محرم کا گزرجانے تک کی مہلت دی گئی۔صاحب معالم التزیل نے یہ بات کھی ہے اور علام نفی نے بھی مدارک التزیل میں ایسا ہی فرمایا ہے۔

صاحب روح المعانی نے بھی یوں بی لکھاہے کہ اشہرالحرام ہے وہ مہینے مراز بین ہیں جو عرب میں معروف و مشہور سے

(یعنی ذیقعدہ فروائج ، محرم اور رجب ) اور یہ اسلئے فرمایا کہ جس وقت براءت کا اعلان ہوا تھا ان میں سے صرف ہیں دن

ذی الحجہ کے اور ایک مہینہ محرم کا باتی رہ گیا تھا۔ اور رجب تک پہنچنے کے لئے بچھی بی پی مہینے کافصل تھا اگر ان پانچ مہینوں کو

بھی حساب میں لگا دیا جائے تو معیاد کمی ہوجاتی حالا نکہ چار مہینوں سے زیادہ کی کومہلت نہیں دی گئے۔ آبت کر بمہ میں یہ

فرمایا کہ جب اشہر الحرام نکل جائیں تو مشرکین کوتل کر وجہاں بھی پاؤ اکو پکڑو اور انہیں روک لو۔ روکنے کی تفسیر کرتے

ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا کہ ان کوقلعہ بند کر دو باہر نکلنے سے روک دو اور ان کے لئے ہر گھات کی جگہ میں بیٹے جاؤ

یعنی مکہ کے راستوں میں بیٹھو مشرکین کواس میں واخل نہ ہونے دو۔

وان قابلوا قادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان پینی نہیں۔

الحینی اگر وہ شرک سے تو بہ کرلیں اور اسلام قبول کرلیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان پر

چنی ملہ کے راستوں میں جھوڑ میں داخل ہونے پرکوئی پابندی نہیں۔

وان قائد کی قادر کہ معظمہ میں داخل ہونے کرکوئی پابندی نہیں۔

وان الله نے فور گور اور اکر ایا تو زمان کو میں جو پھے کیا تھا سب ختم ہائی ریارور کر نہیں۔

وان میں بیٹو کو کر کیا تو زمان کو میں جو پھے کیا تھا سب ختم ہائی روزارو گر نہیں۔

وان میں بیٹو کی اور مکہ معظمہ میں داخل ہو جو کھی کیا تھا سب ختم ہائی روزارو گر نہیں۔

وی جب اسلام قبول کر لیا تو زمان کو میں جو پھے کیا تھا سب ختم ہائی روزارو گر نہیں۔

علامہ اَبُوبکر جساس اُحکام اُلَّم آن (ص ۱۸ ق) میں لکھتے ہیں کہ قِان تابُؤاؤاؤاکا اُلھ اُلوۃ وَانْوَاالزَّکُوۃ فَنَکُوْاسِینہ اُلہُ مَر سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص شرک و کفر سے تو بہر ہے تو اسے تل نہ کیا جائے۔ البتہ حصر اور جس کا حکم باتی رہے گا۔ جوش قصد اُنماز چھوڑے اور اس پر اصرار کرے اور ذکو ہ نہ دے امام اسلمین کے لئے جائز ہے کہ اُسے مجبوس رکھے۔ اس کا چھوڑ دینا اس وقت تک واجب نہیں جب تک کہوہ نمازنہ پڑھے اور ذکو ہ نہ دے۔

يعرفر مايا: وَإِنْ آحَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَّارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَنْهُمُ كُلْمُ اللهِ (الركوئي مشرك آب سے پناہ ماسكے تو اسے پناہ دیجئے۔ یہاں تک كدوه الله كاكلام سے)

علامہ ابو بر جساص فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کافر حربی امان طلب کر ہے و اسے امان دینا جائز ہے۔ وہ امان طلب کر کے مسلمانوں کے پاس آئے اللہ کا کلام سے 'تو حید کو سمجھے نبی اکرم علیہ کے دلائل معلوم کر نے واس کے لئے ایسا موقعہ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی کافرہم سے دلائل تو حید کا اور دلائل رسالت کا مطالبہ کر سے تا کہ وہ بچھنے کے بعد دونوں باتوں کو مان لے تو ہمارے ذمہ واجب ہوگا کہ پوری طرح جست قائم کر میں اور قدید ورسالت کو واضح طور پر بیان کر میں اور جب کوئی خض ہم سے قو حید اور رسالت کے دلائل طلب کر سے و دلائل بیان کر میں اور جب کوئی خص اسے کہ دلائل طلب کر سے و دلائل بیان کر نے اور جب قائم کرنے سے پہلے اس کوئل کرنا جائز نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ شخ اُندا فی می می اسے تل معلوم ہوا کہ امام اسلمین پر واجب ہے کہ جوگوئی کافر حربی امان لے کر آئے اسکی ھاظت کر سے تا کہ کوئی خص اسے تل نہ کر دے اور کی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل ذمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی نہ کہ درے اور کی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل ذمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی فی درکہ وارک اس میں میں امام اسلمین کے ذمہ انگی فیانوں کے درک اور کی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل ذمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی جواب

حفاظت واجب ہے۔ تا کہ کوئی مسلمان ان برظلم وزیادتی نہ کرے۔

کافرحربی کوواپس ان کی جائے امن پہنچانے کا جو تھم ہاں سے بیمتنظ ہوا کہ کافرحربی کو دار الاسلام میں مستقل طور پر قیام نہ کرنے دیا جائے۔ اس میں حنفیہ کا نہ بہب ہیہ کہ آگر ایک سال دار السلام میں رہ گیا تو ذمی ہوجائے گا اور اہل ذمہ کے احکام اس پر تافذہوں گے جزیہ بھی مقرد کر دیا جائے گا۔ (احکام القرآن ص ۸۸ – ۸۳ جس)

پھرفر مایا: دلا بالفو فور لایک مکون میکم اس وجہ سے بے کردہ ایسے لوگ ہیں جونیں جانے (کراسلام کیا ہے اور دعوت اسلام کیا جادر دعوت اسلام کیا حقیقت ہے اور اسلام قبول کرنے کی کیاضرورت ہے؟) فیلا بدمن اعطائهم الامان حتی مسمعوا او یفهموا الحق (پس انہیں امان دیناضروری ہے تا کہوہ س لیس یاحق کو بھے لیس )(مدارک التزیل ص کا اج۲)

فاكده: بوم المحج الأكبر جوفر مايا باس سايام فح مراديس فاص كروه ايام بن من من من من ما ويام موتا بالمحب الأكبر سي كيام ادب حضرت زمرى فعي اورعطان فرمايا كراس سي بالفظ يوم كوبطور جن لا يا كيا به اورال حج الأكبر سي كيام ادب كوفر عزت زمرى فعي اورعطان فرمايا كراس ي في مراد بي كيونك عمره في اصغر بالدوج في المركوه معنى موشهور به كد يوم و في جدك دن مويهال وه معنى مراد في سيرت كريات كريات والمركوبي بالمركوبي بالمركوبي المركوبي المر

# فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلْوةَ وَالْتُوا الزُّكُوةَ فَإِخْوَا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ

سو اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو یہ تمہارے دین بھائی ہوں کے اور ہم تفصیل کے ساتھ

#### الأيت لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ

احکام بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوجانتے ہیں۔

# مشرکین کوکسی قرابت داری اورمعامده کی پاسداری نہیں

قضمسيي: ان آيات مي اول تومشركين كى بدعهدى كراج كاتذكر وفر مايا اورفر مايا كدان كاعبد الله اوراس ك رسول کے نز دیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے پہلے بھی عہد توڑا ہے اور آئندہ بھی توڑتے رہیں گے۔ان کا حال سے ہے کہ ظاہر میں زبانوں سے عہد ہے اور دلوں میں بغض کی آگ ہے اگر مسلمانوں پر غلبہ یا جائیں تو نہ کی رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا بس بیمسلمانوں کواپنی زبانی باتوں سے راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ (وفائے عہد اوراطاعت کازبانی دعدہ کرتے ہیں )اوراُن کے دل ان کی اپنی زبانی باتوں سے راضی نہیں ہیں۔اوران میں اکثر فاسق ہیں۔ لیعن شرارت سے بھرے ہوئے ہیں کہ می بھی عہد کی یاسداری کرنے کوتیار نہیں۔ اِ کا دُکا کو کی محض عہد کی یاسداری کرنا جا ہے تو اس کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ بیلوگ اللہ کے احکام کوقیول نہیں کرتے کیونکہ ان کے سامنے حقیر دنیا ہے۔ انہوں نے حقیر دنیا کو لے ایا اور اللہ کے احکام کوچھوڑ دیا تھوڑی کی حقیر دنیا کے جانے کا جو وہم تھا اسکی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نه کیا کیونکه جوشخص دنیا بی کوساہنے رکھے گا وہ اللہ کے راستہ پڑئیں چل سکتا ایسے لوگ خود بھی ایمان قبول نہیں كرتے اور دوسروں كو بھى ايمان قبول نہيں كرنے ديے۔جن كاموں ميں بيد لگے ہوئے ہيں ان كے بيكام برے ہيں۔ كيرونون في مُؤمِن إلا وكلافية (كىمون كي بارے من ان كے ياس نقرابت دارى كى رعايت ب-ندمعامده كى ياسدارى ب) وَالْوَلِيكَ هُمُو الْمُعْتَدُونَ ماوريوه اوك بين جوظم وزيادتى كرنے والے بين- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُعْرِكِينَ عَهُنَّ عِنْكَ اللَّهِ وَعِنْكَ رَسُولِهَ فرمانے كے بعد مصل بى يول فرمايا۔ إلا الّذِيْنَ عَاهَدُ تُعْعِنْكَ الْسُنِهِ بِالسّرَاطِ علامنى فرماتے ہیں كداشتناء میں ان لوگوں كاذ كرہے جن ہے مجدحرام كے قريب عبد ہوا تھا اور جواب عبد پر قائم رہے۔ اور انکی مدت معاہدہ باتی تھی جیسے بنی کنانہ اور بن ضمر ہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تھم دیا کہ استع عہد کی رعایت کرو۔ فَكَاانْسَتَقَامُوْالكُورُ (جبتك وهتمهار بساته سيد هري يعنى مت معامده من تقض عهد ندكري) فَاسْتَقِيمُوْالهُوْمَ (تم بھی ان کے ساتھ سید ھے رہو) یعنی وفاع عبد کروعہد کی خلاف ورزی نہ کرو۔ کیونکہ بیتقوی کے خلاف ہے اور اللہ تعالی الل تقوی کودوست رکھتا ہے۔اس میں آئے والیے فرع کھٹی کھٹے کے مضمون کا اعادہ ہے اور اتی بات زائد ہے کہ جب تك وامتقيم ربين تم بهي متنقيم رجوا كروه عهدتو زوين توتم يرعهد يورا كرنے كى يابندى نبيل - صاحب روح المعانى نے بھی یہی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں۔

و ایّاً ما كان فحكم الامر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهد فيرجع هذا الى الامر بالاتمام السمسار المخ (ص٥٥٥ ق-١) (اور جوبهى بوعهد براستقامت كاحكم معابده كى دت فتم بون پرفتم بوجاتا بي بريكم گذشة عهد كي يحيل كي طرف لوثاب)

آخر مل فرمایا فان تابوا و آقامُواالصّلوة و انوالرُّكوة فاخوانكُوْ في الدِّينَ - كه يوگ اگر كفر ي توبه كريس اور نماز قائم كريس اورزكوة اداكريس قو چرتمهارد ين بهائي بول كران سارُ ن كاكوئي موقع نبيس) و نفت ك الأينت لِقَوْهِ يَعْلَمُوْنَ (اور بم ان لوگول ك لئه جوجانة بين اور بجهة بين اپن آيات تفصيل سے بيان كرتے بين) تا كذكر سے كام لين اور بربات كو بجهين اورا حكام خداوندى كے يابندر بين ۔

قا کمرہ: آیات بالا میں جوکافروں اور شرکوں کے بارے میں یفر مایا ہے کہ۔''اگرتم پر غالب ہوجا ئیں تو کمی رشتہ داری کا معاہدہ کا لحاظ نہ کرئیں گے وہ تہ ہیں زبانی باتوں سے راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں'۔ ہمیشہ سے کافروں اور مشرکوں کا بہی حال رہا ہے اور اب بھی ہے کہ مسلمانوں کے آل وقال سے بچنے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کو مختلہ اگر نے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کی خشراکر نے کے لئے قومیت وطنیت اور یک جہتی کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور معاہدات بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر بھی ان کا اپنا موقعہ لگ جائے تو ہر طرح کے تعلقات تو ٹر کر سارے معاہدوں کی پاسداری چھوٹر کے مسلمانوں کا آئی اسلامی عقائد سے مسلمانوں کا آئی اسلامی عقائد سے مشلمانوں کا قب سے مسلمانوں کا وجہ سے مسلمانوں کا دھوکہ دیتے ہیں اور اتحاد وا تفاق کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ لیکن اندر سے دشمان اسلام ہونے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کی دشمن میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کی دشمن میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کی دشمن میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کے قبل وخون سے باز نہیں آتے۔ صد ہاسال سے بہی ہور ہا ہے۔

#### 

یشف صافور قور مو شور الله علی وین ها عیظ قائیده و بیون الله علی ملاوں کے سینوں کو شوا دے گا اور الله جم کو مین آن کی الله علی مرک بیشا و والله الله نظر الله و الله الله الله الله الله و الا الله و الله و الد الله و الله و

# کفر کے سرغنوں سے جنگ کرؤان کی قسموں کا کوئی اعتبارہیں

تفسيد: ان آيات من قريش مكرى بدعهدى اورعهد همى كا تذكره باوران سے جنگ كرنے كى ترغيب بان الوكوں سے الحج من عديبي كے مقام پر معاہدہ جوا تھا۔ جس كى دس شرطوں ميں سے ايك بيشر طبحى تقى كدوس سال تك ايك فريق برحمله آور كى مدوكر سال تك ايك فريق دوسر نے فريق پرحمله آوركى مدوكر سے گا اور خركى كا اور خور سول الله الله كا كے خلاف قريش كم كے خلاف قريش كم كے خور كے اب جبكه انہوں نے اپنا عهد تو ژالا اور ندصر ف به كه عهد تو ژالمك تمهار ميدين كو محتى و تشاخ كا دين كو كون تان بنايا ـ توان سے جنگ كرو۔

فَقَاتِلُوُهُهُ کَیجائے فَقَاتِلُوَ اَلْهَ قَالَمُ اَلَٰهُ فَر مایا۔اسے تمام شرکین قریش مرادیں جو پورے وب کے مشرکوں کے مرضے بنے ہوئے سے ندایمان قبول کرتے سے اور فدو مروں کو قبول کرنے دیتے سے۔اور قبائل عرب نے انہیں اپنا مقد کی بنار کھا تھا جو اس انظار میں سے کہ ریاوگ مسلمان ہوں گو ہم بھی مسلمان ہوجا کمیں گے یا آبکہ الکہ ان سے تریش کے مردارم ادبیں جیسے ابوجہل اور سہیل بن عمر واور عکر مدبن آئی جہل اور ابوسفیان بن حرب وغیر ہم محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے ای کو اختیار فرمایا۔ وہ فرماتے سے کہ بیا ہت قریش کمہ کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ عنہ اللہ عنہ کہ کہ اللہ عنہ کو کہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا جبکہ وار الندوہ میں جمع ہوئے سے اللہ عنہ کہ ان کی قسمیں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں) العکھ جھی نیا جبکہ وار الندوہ میں جمارے کہ اس کا دین برطعن کرنے اور مقابلہ میں جنگ کے گئرے ہونے سے باز آ جا کمیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا دین برطعن کرنے اور مقابلہ میں جنگ کے گئرے ہونے سے باز آ جا کمیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے باز آ جا کمیں۔ (معالم النز بل ص ۲۵ کا میں بعض زیادہ)

قریش مکرتو عہدتو ڑھے تھے پھر حرف شرط کے ساتھ استھے جہدکوتو ڑنے کو کیوں ذکر فر مایا؟ صاحب دوح المعانی کلستے ہیں اس کا مطلب سے کہ وہ تقضِ عہد پر قائم رہیں اور ایمان نہ لا ئیں تو ان سے قبال کرو۔ احتر کے ذہن پر بیدوارد ہوا ہے کہ جملہ شرطیہ لاکر آئندہ آنے والوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے اور مطلب سے کہ قریش مکہ تو عہد تو ڈبی بھے ہیں ان کے علاوہ آئندہ بھی کا فروں کی جو جماعت نقضِ عہد کر سے اور تمہارے دین ہی طفن کر سے ان کر اروضا ص کر کفر کے سرخوں کو قبل کرنے رہو گے تو وہ تمہارے دین ہی طعن کرنے وادر جنگ کرنے۔ ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں 'ایسے لوگوں سے قبال کرتے رہو گے تو وہ تمہارے دین ہی طعن کرنے اور جنگ کرنے کی ہمت سے بازر ہیں گے۔

بہ رہ سے بین میں میں سے سور بین ہیں ایک میں ہوئی ہیں۔ علامہ فی نے مدادک المتنزیل میں ایکھا ہے کہ جب کوئی ذمی دین اسلام میں علانہ طور پرطعن کرے اس کا قل جائز ہے کیونکہ عہد ذمہ میں بیدبات بھی ہے کہ اسلام پرطعن نہ کریں گے سوجب طعن کر دیا تو اس نے اپنا عہد تو ژدیا اور عہد ذمہ سے نکل گیا۔اھ

پر فرمایا: اَلاَ مُعَالِمَ لَوْنَ عَوْمًا فَكُنُوَّ اَلَهُ مَا هُوْ وَهُمُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْلِ وَهُمْ بَرُهُ وَكُوْ الْوَلُولَ عَلَى اللَّهُ الْوَلُولَ وَ الرَّسُولِ وَهُمْ بَرُهُ وَكُوْ اللَّهُ الْوَلُولُ عَلَى اللَّهِ الرَّوْ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اس کے بعد فرمایا قالون فینے دیکڑی کہ اللہ باتی بیکٹرو کو کھنے وخد و کیٹے کو کھنے کے کہ کو کھنے و کہ کو کو کھنے اس آ ہت میں قال کا حکم بھی ہا ور مدد کا وعدہ بھی فرمایا کہ ہم ان سے جنگ کرواللہ تعالی ان کو تبہار ہے ہا تھوں عذاب دے گا اور ذلیل کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تہاری مد دفر مائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کا فروں کی طرف ہے جوعہد فلنی ہوئی اور جوانہوں نے اسلام کو منانے کے لئے حرکتیں کیس اس سے جو مسلمانوں کے دلوں میں درخی وغر ہا اس جنگ کے ذریعہ واللہ تعالی اس کو بھی دور فرما دے گا۔ اہل ایمان کے دلوں کو اللہ تعالی شفادے گا ان کے دل شعدہ ہوجا کیں گے۔ کو فکہ جنگ کے نتیجہ میں کا فرمقتول اور ذکیل وخوار ہوں گے اور مسلمان اپنی آ تھوں سے کا فروں کا ٹر اانجام دیکے لیس کے مزید فرمایا: ویکٹر وب غیر فا فائو بھنے ۔ اور اللہ ان کے دلوں کی جلن کو دور فرماد ہے گا۔ یہ جملہ اولی پر عطف ہے کے مزید فرمایا: ویکٹر وب غیر فائول ایمان کی خوشی کو دوسر سے الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ جس سے مبالغہ مقصود ہے مطلب میہ ہے کہ افران ایمان خوش ہوں گے۔ صاحب روح المعانی یہ بات کھنے کے بعد کھنے ہیں کہ بعض مقصود ہے مطلب میہ ہے کہ افران ایمان خوش ہوں گے۔ صاحب روح المعانی یہ بات کھنے کے بعد کھنے ہیں کہ بعض کہ افران ہے کہ شفاء الصدور شخ کہ کے وعدہ سے ہو گیا اذھاب الفیظ شخ کہ سے ہو گیا لیکن صاحب روح المعانی اس قول سے روکیا ایک سامنہ ہو گیا ان ھاب الفیظ شخ کہ ہے ہو گیا لیکن صاحب روح المعانی اس قول سے راضی نہیں۔

اس کے بعدفر مایا: ویکو بالله علی من یک آج (اورالله تعالی جس کوچا ہے قب بھیب فرمائے) تہمیں جو تم ہوا ہوہ کرد تمہارا کام قال ہے اورالله تعالی اسلام کی تو فیق دے گا کرد تمہارا کام قال ہے اورالله تعالی اسلام کی تو فیق دے گا اور تفریح و شرح ہوگا جن اور کی تو بھول فرمائے گا بیاللہ تعالی کا اپنے بندوں پرضل ہے۔وہ جس پر جان کی تو بہ قول فرمائے گا بیاللہ تعالی کا اپنے بندوں پرضل ہے۔وہ جس پر جا ہے اپنافضل فرمادے جے

اسلام کی نعمت نواز نا ہوگا وہ تمہارے مقابل صف آ را ہو کر بھی فئے کرنگل جائے گا اور اسلام قبول کر لےگا۔جیسا کہ الو سفیان اور عکر مدین انی جہل اور سہیل بن عمر وجو شرکین کے رؤساء تھے بعد میں مسلمان ہوگئے۔ واللہ عکم نیو کھو کے نیو اور اللہ جانے والا ہے اُسے معلوم ہے کہ کون اسلام قبول کرے گا اور کون کفر پر مرے گا' اور وہ حکیم تھی ہے وہ اپنی حکمت کے موافق جس کو جا ہے نو از دے۔ کسی کا اس میں دخل نہیں ہے۔

فأكده: يهال بداشكال موتاب كدمكرتو مع من فتح موجكاتها \_اورسوره برأة وهم من نازل موكى \_ بعران آیات میں کون سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ۲۲ ج٠ الکھتے ہیں کہ سورہ براءت کی ابتدائی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔اور بیآیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اھاور سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اپنی مدواور تصرت کی خوشخری دی ہے اور بیتایا ہے كمانل كفرے جو تهمین تكلیف بینچے گی اور اس كی شرارتوں كی وجہ سے جوتمهارے ول میں غیظ وغصب موكا اللہ تعالی اس كودور كردے كا اور تمہارى مدوفر مائے كا اور كافروں كو ذليل كرے كا۔ اور تمہارے دلوں كو كافروں كى ذلت وكھا كرشفاعطا فر مائے گا۔جس طرح الل مکہ میں قال کے لئے بعض چیزیں جمع ہوگئ تھیں کہ اُنہوں نے اپنا عہدتو ڑااور تبہارے دین میں طعن کیااوررسول الله علی کوجلا وطن کرنے کامشورہ کیااورمسلمانوں پرحملہ کرنے کی پہل کی اس طرح کی بہت ی باتیں آئندہ بھی کافروں کی طرف سے پیش آسکتی ہیں۔رسول الشر عظیم تو تمہارے درمیان نہ ہوں گے۔ کیونکہ وہ ونیا سے تشریف لے جا مجے ہوں گے۔اوراُن کے بعد کوئی نبی اوررسول بھی نہیں لیکن اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔اگر ابيا بوتوان سے الروتا كه كافر ذكيل وخوار بول اورتمهارے دل شيئرے بول - خطاب كا زُخ حضرات صحابة كو بيكن عوم خطاب مس سبمسلمان داخل بين اس ك بعد جها دى ترغيب دية موع فرمايا: مَرْحَسِبْ تَعْرَأَنْ تُعْرَكُوا (الآب) كياتمهارايه خيال ہے كرتم يونبي چھوڑ ديئے جاؤ كے۔اورتمهاراامتحان ند ہوگا؟ايبا خيال ندكرو۔امتحان ضرور ہوگا اور الله تعالى ان لوگوں كو جان لے كا جنہوں نے جہاد كيا اور الله اور الله اور الله عليہ اور مونين سے تجي محبت كرنے والے عملی طور بران لوگوں سے بلیحدہ ہو کرمتاز ہو جائیں گے جنہوں نے جہا د سے جان چھڑائی اور جنہوں نے کافروں اور مشركول كوراز دار بنايا \_ يدامتحان والاصمون ديراآيات من بهي بي سورة نساء من كرر چكا ب-

مرون ورار دار بنایا یی به این والا سون دیرایای یک ک ہے۔ حورہ ساءی کر رچھ ہے۔ ماکان اللهٔ ایک رالمهٔ فیمنی نی علی ما آئنهٔ علیٰ و حتی یو بُز الفینی مِن الطّیبِ - (الله تعالی مسلمانوں کواس حالت پررکھنانہیں جاہتا جس پرتم اب ہوجب تک کہ پاک کونا پاک سے تمیز نفر مادے)

اورسورہ عکبوت میں فرمایا ہے: آخیب الناس اَن یُنٹوگُؤا اَن یَقُوْلُؤا اَمْنَاوَهُ اَلَا یَفْتُنُوْنَ (کیالوگوں نے ممان کیا ہے کہ صرف یوں کہنے سے چھوڑ دیے جا کیں گے کہ ہم ایمان لائے اوراُن کی جائج نہ کی جائے گی)۔ آخر میں فرمایا۔ وَاللّٰهُ خَدِیْرٌ نِهَا لَعَنْهِ کُوٰنَ (اوراللہ تعالی تہارے کاموں سے باخر ہے) وہ اپنے علم کے مطابق جزادےگا۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْبُرُ وَاصَلْحِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُيهِ مَا بِالْكُفْرِ

شركين اسكے الل نہيں ہيں كہ الله كى مجدول كوآبادكريں اس حال ميں كدون اسے بارے ميں كافر ہونے كى كوابى وے رہے ہيں۔

یہ وہ لوگ میں جن کے اعمال اکارت ہو گئے۔ اور وہ دوزخ میں بھیشہ رہے والے میں اللہ کی مجدوں کو مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّالَوَةُ وَإِنَّى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا و ہی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ براور آخرت کے دن برایمان لائے۔اور جنہوں نے نماز قائم کی اورز کو قادا کی اوراللہ کے سواسی ہے الله فعنكَ أوليك أن يكونوا مِنَ الْمُهْتِدِينَ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَالِهُ الْمَالِمِ وَعِارَةً ڈرے۔ سوتوقع ہے کہ بدلوگ ہوایت پانے والول میں سے مول گے۔ کیاتم نے تج کرنے والوں کو پانی پانے اور السنبي الحرام كمن أمن بالله واليؤم الذخر وجاهد في سبيل الله لإ معدح ام كة بادكر في كواس محض كرار بناد ياجوالله برايمان لائ اورة خرت كدن براورجس في الله كى راه من جهادكيا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿ آلَٰذِينَ امْنُوْا اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے وهاجروا وجاهد وافي سبيل اللوباموالهم وأنفيهم أغظم درجة اور جرت کی اور اللہ کی راہ میں این الوں اور جانوں سے جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے برد یک ورج کے عِنْكَاللَّهِ وَأُولَمِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ يُبَيِّرُهُ مُ رَبُّهُ مْ يِرَخْبَةٍ مِّنْهُ وَ رِضُوانٍ اعتبار سے بوے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اُن کا رب اپی طرف سے انہیں رحت کی اور رضامندی وَجَنْتِ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيْمُ مُقِيمٌ ﴿ خَلِينَ فِيهَا آبَكُ الآنَ اللهَ عِنْكَ أَجُرُ عَظِيْمُ ﴿ اورايے باخول كى بشارت ديتا ہے جن مل جيشدر بخوالى تيس بيل بدلوگ ان مل جيش جيش رہيں گے۔ بلاشر اللہ كے پاس برااجر ب

مشركين اس كے اہل نہيں كہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں كوآ با دكريں

قفسي : معالم التزيل (ص٣٧٢ ٢) من حفرت ابن عباس رضى الدعنهما في كيا ہے كہ جب غزوة بدر كے موقع پرعباس كوقيد كرليا گيا تو مسلمانوں نے عباس كوعار دلائى كرتم كفراختيار كئے ہوئے ہوا ور تبهار ہے اندر قطع حرى ہى ہے (كيونكدرسول الله علي ہے كہ حب ہجرت كرنے پر مجود كرديا تھا) اور اس بارے ميں حضرت على نے تحت با تيں كہدري تو اس كے جواب ميں عباس نے كہا كہ آ ب لوگ ہمارى ثرائياں تو ذكر كرتے ہيں كيابات ہے كہ ہمارى خويياں ذكر نہيں كرتے حضرت على نے فرمايا كيا تبهارے پاس خويياں بھى ہيں؟ عباس نے كہا كہ باں! ہم مجد حرام كو آباد كرتے ہيں اور كوبكى دربانى كرتے ہيں اور جاج كوبانى بلاتے ہيں اس پر اللہ تعالى نے آيت كريم ماكان الله فيركين أن يُعْدُرُوا مَنْ جِدُ الله عِد الله الله على دربانى كرتے ہيں اور جاج كوبانى بلاتے ہيں اس پر اللہ تعالى نے آيت كريم ماكان الله فيركين أن يُعْدُرُوا مَنْ جِدُ الله عِد الله على دربانى كرتے ہيں اور جاج كوبانى بل اللہ تعالى نے آيت كريم ماكان الله فيركين أن يُعْدُرُوا مَنْ جِدُ الله عِد الله على الله على دربانى كرتے ہيں اور جاج كوبانى بلات ہيں اس بر اللہ تعالى نے آيت كريم ماكان الله فيركين أن يُعْدُرُوا مَنْ جِدُ الله عِنْ الله عَدِ الله و الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله الله الله على الله الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله عل

(آ خرتک) نازل فرمائی۔ اور بیتا دیا کہ شرکوں کا بیکا م نیس کہ مجدوں کو آباد کریں۔ شرک ہوتے ہوئے مجد کی آبادی کا کوئی معنی نہیں۔ کعبش ریف تو شرک کے دشن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کعبداور کعبر کی مجبی بنیا وقو حد پر ہے جولوگ اپنے اقرار واعمال سے بیگوائی دے رہے ہیں کہ ہم کا فر ہیں بعنی اللہ کے بیجے ہوئے دین کوئیں مائے ان کا مجد کو آباد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہاں بیلوگ شرک کرتے ہیں اگر طاہری کوئی آبادی کردی بعنی اس کے متولی بن کر پچھ اور در دیوار کی دیکھ بھال کر لی تو کفر اور شرک بھیں بناوت کے سانے بیہ بے حقیقت ہے پھر مجد حرام میں جاتے ہے تو سیٹیاں ورتو دیوار کی دیکھ بھال کر لی تو کفر اور شرک بھیں بناوت کے سانے ہیں۔ ای مما یہ نبھی للمشو کین اُن یعمر وا مساجد اور تالیاں بجاتے تھے والی کے نزدیک آباد الله وحدہ فعن کان کرنے میں شار نہیں ہے صاحب معالم المتز بیل ص۲۲۰ کا کھتے ہیں: ای مما یہ نبھی للمشو کین اُن یعمر وا مساجد الله وحدہ فعن کان کرنے میں شار نہیں ہے۔ اللہ وحدہ فعن کان کے افرا ابسانہ فیل کے مزد دیک کوئی اللہ وحدہ فعن کان کے افرا ابسانہ فیل کے مزد کی اللہ کی میادت اللہ وحدہ فعن کان مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ شرکوں کو اللہ کے مردور کی سے کا فرانا کی عبادت سے آباد کوئی ہو گئی اللہ کے میں کوئی نفی دینے والانہیں) و فی النگار کھٹے خوالد وی اللہ کوئی اللہ کا میں دور کے بھی کہ اللہ کوئی نفی دینے والانہیں) و فی النگار کھٹے خوالد وی کا اللہ کی کھٹے کے کے در کیونکہ کوئی میں رہے والے ہیں)

مساجد کو آیا الله ایمان کا کام ہے: اس کے بعد فرمایا: آن ایک الله من بالله و الله و ال

امن بالله والدور النور (الله كام مجدول كووني خفس آبادر كمتاب جوالله براور آخرت كون برايمان لايا) (مشكوة المصابح ص ٢٩ عن الرئير المداري)

مساجد میں کیا کیا کام ممنوع ہیں؟ : جیسے اعمال صالح نماز ذکر تلاوت وغیرہ ہے مجد کوآ بادر کھنے کی نسیلت ہے وہاں ان چیز وں کاار تکاب مجد کی آباد کاری کے خلاف ہے۔ مساجد میں ایسے اشعار پڑھنا جود نی اعتبار ہے اجھے نہ ہوں اور خرید وفرو خت کرنا اور بد بودار چیزیں کھائی کرمجد میں جانا (جس میں بیڑی سگریٹ تمبا کو والے پان کی بد بوجھی شامل ہے) اور مساجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مساجد میں تھوک بلنم ڈالنا کم شدہ چیز تلاش کرنا اور مخلوق سے سوال کرنا۔ یہ سب اُمور مجد میں منوع ہیں اور مجد کی شان کے خلاف ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنۂ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں کسی گشدہ چیز کے تلاش کرنے والے کی آ واز سے تو یوں کہدے لا ردھا اللہ علیک (کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ دے) کیونکہ مسجد س اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔(رواہ مسلم ص۱۲ج اابوداؤ دص ۱۸جج)

نیز حضرت ابو ہرارہ رضی اللہ عنۂ سے بی می روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فر مایا کہ جب تم کسی کودیکھوکہ مجد میں بیچاہے یاخر بدتا ہے تو کہدوکہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ (مطلوق ص ۲۰)

ایک نماز کے بعددوسری نماز کے انظار میں بیٹارہنا ، مجدول میں اعتکاف کرنا اور نمازول کے انظار میں بیٹارہنا یہ مجم مجد کی آباد کاری ہے۔ حضرت ، عثان بن مظعون نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمیں نصبی ہونے کی لیعنی قوت مرداند زائل کرنے کی اجازت دے دیجئے آپ نے فرمایا وہ ہم میں ہے نہیں ہے جو کسی کوضی کرے یا خودضی ہو جائے بیش میری اُمت کا جائے بیش ہے جو کسی کوضی کرے یا خودضی ہو جائے بیش میری اُمت کا جو کسی ہونا ہے ہے کہ دوزے دکھا کرے۔ (اس سے شہوت دب جائے گی) پھرعض کیا کہ ہمیں سیروسیاحت کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا میری اُمت کی سیروسیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھرعض کیا کہ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا کہ نمورانی لوگ تارک و نیا ہوکرا لگ غاروں میں اور جنگلوں میں بیٹھ گئے تھے) آپ نے فرمایا کہ ہو کہا کہ مسجد کی صفائی کا اجر و تو آپ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمے پر مسجد کی صفائی کا اجر و تو آپ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمے پر مسجد کی صفائی کا اجر و تو آپ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمے پر مسجد کی صفائی کا اجر و تو آپ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمے پر مسجد کی صفائی کا اجر و تو آپ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمے پر مسجد کی صفائی کا اجر و تو آپ :

میری امت کے تواب کے کام پیش کئے گئے یہاں تک کہ کوئی شخص اگر مجد سے ایسی چیز نکال دے جود کیھنے میں نا گوار ہو (اگر چرمعمولی ساکوڑا کچرا تنکا ہو) تو وہ بھی مجھے اُمت کے تواب کے کاموں میں دکھایا گیا اور مجھ پرمیری اُمت کے گناہ پیش کئے تو اس سے بڑھ کر میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کی شخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت عطاکی گئے۔ پھروہ اُسے بھول گیا۔(ابوداؤ دص ۲۷ج)

ایک صدیث میں مجدوں کی زیب وزینت پرتوجددین والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ:مساجد معمم عامرة وهی خواب من الهدی (اُن کی مجدین آباد موں گی اور ہدایت کے اعتبارے ویران موں گی) (مشکلوة المصابح ص ۲۸)

حجاج کو یانی بلانااورمسجد حرام کوآباد کرناایمان اور جہاد کے برابرنہیں

پھر فرمایا: آبھکڈنٹو سِقَالِیَ الْکَآیِۃ وَعَارَةُ الْسَنْهِی الْفَرَامِ (الایۃ)اس کے بارے میں دوسببر ول نقل کے گئے ہیں۔ان میں ایک تو وہی ہے جو پہلے ذکور ہوا کہ جب بدر میں مشرکین کوقید کیا جن میں عباس بن عبدالمطلب بھی تصاور عباس کو کفر اختیار کرنے پر عارد لاکی گئ تو انہوں نے کہا کہ اگرتم ہم ہے اسلام میں اور جبرت میں اور جباد میں آ کے بڑھ کے تو ہم بھی تو مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور تجاج کو یانی پلاتے ہیں اس پر آیت بالانازل ہوئی۔(معالم النوریل ص ۲۵۲۵۲)

مطلب یہ ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانے اور مجدحرام کے درود بوار کی دیکھ بھال کرنے کوتم نے اس محض کے مل کے برابر کردیا جواللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے یعن ایمان اور جہاد والوں کے مقابلہ میں جاج کو پانی پلانے اور مجدحرام کی دیکھ بھال جبکہ ایمان نہ ہواسکی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کفرو شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک مل مقبول اور معتبر نہیں۔

اوردوسراسببنزول بیکھاہے کہ حضرت نعمان بن بشیرض اللہ عند نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ عظیاتہ کے منبر کے پاس تھا۔ایک شخص نے کہا کہا گر میں بجاج کو پانی پلاؤں اور اس کے بعد دوسرا کوئی نیک عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسر سے نہا کہا گر میں مجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تو مجھے دوسر سے اعمال کے جھوٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں نتیر سے شخص نے کہا کہ تم نے جو اپنے اعمال کے بارے میں کہا ان اعمال سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے ان لوگوں کو حضرت عرصی اللہ عند نے جو کہ دیا اور فر مایا کہ رسول اللہ علیہ کے منبر کے قریب آوازیں بلند نہ کرؤ سے جھوکا دن تھا حضرت عرضی اللہ عند نے جو کر رسول اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوکر اس بارے میں دریا فت کروں گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو چنا نچے انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہوکر سوال کیا اس پر آیت بالا خازل ہوگی۔ (معالم النز بل ص ۲۵ مرح ۲۰)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام اعمال سے افضل ہے ہی جہاد فی سبیل اللہ بھی تجاج کو پانی پلانے اور مجد حرام کی و کھیے بھال اور تولیت سے افضل ہے۔

الله تعالى شاعه نے فرمایا: لكينتكان عِنْ كم الله يه لوگ الله كنزويك برابرتيس بيس - وَاللهُ لَا يَهُمْ لِي اللهُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُولِ عَلَيْ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيُمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيْ مُعْمُولِ وَيُعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ وَاللّهُ وَيُعْمُ وَاللّهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيْمُ وَاللّهُ ولِي اللهُ وَيُعْمُ واللهُ اللهُ واللهُ وا

## الله تعالیٰ کی محبت کے سامنے باپ بھائی بیوی ' کنبہ فنبیلہ مکان دوکان آل اولا دکی کوئی حقیقت نہیں

قضعميو: گزشة آيات من جهاداور جرت كافسيلت بيان فرمائى - جب جرت كاسم بواتهااس دقت الياوك بهى تقط جنبول نے اسلام تو تبول كرلياليكن جرت كرنے من لهى و بيش كرتے تقادر جرت كى بمت كرنے سے عاجز بنے ہوئے تقد به بيان ان لوگوں كے بارے من نازل ہوئيں - معالم النزيل (ص٢ ١٦ ٢٥ ٢) من حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے نقل كيا ہے كہ جب بى اكرم علي في نازل ہوئيں - معالم النزيل (ص٢ ١٦ ٢٥ ٢٥ ٢٠) من حضرت ابن عباس رضى الله عنها الله مقادر مدينه منوره كو جرت كرنا فرض تها) تو بعض لوگوں نے جرت كرنے كا دراده كيا الله وعيال نے ان كو جرت كرنے سے دكا درائ نبول نے كہا كہ آب بهيں ضائع نہ كريں أكلى بيہ بات من كرأن پرتس آگيا اور جرت كا دراده جو رئيس الله على الله و الدية كا دراده كيا الله و كا دراده جو رئيس الله كيا در جرت كا دراده كيا الله عنها در الله بي الله تعالى شائه نے بيا تيت يَاتِهُ كَالْكُونَةُ الْكُونَةُ فَا (اللية ) نازل فرمائی -

بزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدائے یک تن بیگانه کو آشنا باشد جب آیت بالا یکنی کا آگانه از خدا باشد جب آیت بالا یکنی اکنی اکنی کا کنی کا نازل بوئی تو بعض وه لوگ جنبول نے اسلام تبول کرلیا تھا اور جمرت بیس کی تھی کہنے گئے کہ اگر ہم جمرت کرتے ہیں تو ہمارے مال ضائع ہوجا ئیں گے اور تجارتیں ختم ہوجا ئیں گی اور گھر ویران ہو جا ئیں گے اور شد داریاں کے جا ئیں گی اس پر دوسری آیت قُلْ اِن کان ایک آگئے (الایة) نازل ہوئی۔ (معالم المتزیل صلح میں اس میں اس میں میں واضح طور پر اللہ تعالی نے این نی اکرم علی کے دبانی یہ اعلان کروا دیا کہ اگر تمہارے باپ اور جیائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور جو یاں اور کنیہ اور تمہارے مال جوتم نے کمار کھ ہیں اور وہ تجارت جس میں تم مشغول ہوا ور جمرت کرنے

کی وجہ سے اس کے ناکام ہونے کا تہمیں ڈر ہے اور رہنے کے گر جنہیں تم پند کرتے ہوا گریہ چزیں تہمیں اللہ تعالی اور
اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تو تم اللہ کے عم کا انظار کرو۔ یہ دنیاوی چزیں جمہیں ہجرت سے روک رہی ہیں بہمارے لئے عذاب کا باعث ہیں یہ جوعذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تہم حجمہیں ہجرت ندی جبدا سکے بغیرا کیان مقبول نہیں۔ بہر حال ترک ہجرت ندی جبدا سے بغیرا کیان مقبول نہیں۔ قال صاحب الروح آی بعقوبته سبحانه لکم عاجلا او اجلا علی ماروی عن المحسن (صاحب روح المحانی نے اوپر اللہ کے فضب سے ڈروجلدی آئے یا دیرسے۔ حضرت حسن سے جومروی ہے اس کے مطابق کی مطابق کی مطابق بی مطلب ہے) (ص اے ج)

سورہ نساء (آیت ۵۸) میں ہجرت پر قدرت ہوتے ہوئے ہجرت نہ کرنے والوں کے لئے فَاوَلَمِكَ مَاوَّلْهُ مُوَجَعَدُهُ وَ وَسَاءَتْ مَصِیْرًا فرمایا ہے اللّٰہ کی وعید پرنظر نہ رکھنا اور رشتہ وار ایوں اور تجارتوں اور گھروں کا دھیان رکھنا اور ان کی مجبت میں جہا واور ہجرت کو چھوڑ دینا بیا ایمان سے بھی وور ہے اور عقل سے بھی۔

آخریس فرمایا: وَاللّهُ لَایهُ بِی الْقَوْمُ الْفُلِیقِیْنَ اورجولوگ فاس بی الله کی فرما نبرداری نبیس کرتے کافروں سے دوئی رکھتے بی الله تعالی ان کو ہدایت نبیس دےگا کہ وہ اپنی عقل سے کام لیں اور ایٹ نفع اور ضرر کو بجھیں۔ دنیا کوالله کی رضا کے مقابلہ میں جوز جے دی اُس کی سزائیں ان کا بیرحال ہوا۔

فا کدہ: ایمان قبول کرنے کے بعدایمان کے تقاضے انسان کوشری احکام پھل کرنے کی دعوت دیے ہیں۔شری احکام شل بہت کی الی چیزیں آجاتی ہیں۔جونفس پر گراں ہوتی ہیں ان میں ہے ہجرت بھی ہے جہاد بھی ہے جرام مال کا چھوڑ تا بھی ہے۔شریعت کے مطابق اپنوں سے قطع تعلق کرتا بھی ہے اور بہت ہے اُمور ہیں جونفس کو تا گوار ہیں۔جولوگ میہ جانے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور اس کا حق سب سے زیادہ ہے اور مال بھی اس نے دیا ہے اور شد داریاں بھی ہی کہ بھی کہ شواری نہیں ہوتی وہ اللہ اور اس کے دسول کی مجت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کے اندر تین چیزیں ہوں ا گان کی وجہ سے دہ ایمان کی مٹھاس یا لےگا۔

میملاده فخص جے الله اوراس کے رسول میلی دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسر اور خض جوکسی بندہ سے صرف اللہ ہی کے لئے عبت کرے۔

تنیسراًو فحض جےاللہ نے کفرہے بچادیاوہ واپس کفریس جانے کواپیائی پراسمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو بُرا سمجھتا ہے۔ (رواہ البخاری ص بے جا)

نیز حضرت اُنس رضی اللہ عنہ سے رہی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اسکے نز دیک اس کے باپ اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (رواہ البخاری ص کے جا) ایمان کی مضاس سے بیمراد ہے کہ طاعات اور عبادات میں لذت محسوں ہونے گے اور اللہ اور اس کے رسول عظیمی کی رضامندی حاصل کرنے کے مطرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہوجائے۔

فا کدہ: مجت دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک مجت طبعی جس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اور دوسری محبت اختیاری یہ محبت عقلی ہوتی ہے اوپر جس محبت کا تذکرہ ہوا اس ہے محبت اختیاری مراد ہے چونکہ غیر اختیاری اُ مور کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف نہیں بنایا (اور طبعی محبت اختیاری نہیں ہے) اس لئے اوامر شرعیہ میں محبت عقلی اور اختیاری ہی مراد ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں طبعی طور پر آل اولا داور رشتہ داروں کی اور مالی کی مجت ہوتو اس پر مواخذہ نہیں ہے بشر طیکہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول علی ہے کہ احکام کی خلاف مورزی پر آ مادہ نہ کر دے۔ ایمانی تقاضوں کا پورا کرنا بعض مرتبہ آل اولا دُ مال اور دکا نداری کی محبت کی وجہ سے دشوار ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر لگ جاتے ہیں۔ بچوں کوخوش کرنے کے لئے تصویر میں فرید ہیں۔ مال خراجی کرنے کے لئے تصویر میں فرید ہیں۔ کے لئے زیادہ مال فراجی کرنے کی نبیت سے سود لے لیا۔ حرام محکموں میں ملازمت کر لی یا اور کسی طرح کے گنا ہوں میں ملوث ہوگئے ور دوستوں کوخوش کرنے کے لئے داڑھی مونڈ کی تھر ان لباس پہن لیا حرام کمائی والے کی دعوت کھائی یہ وتا موسلے مونو میں مورزی بی نیا ہو ہی ہوتا ہو گئے۔ دوستوں کوخوش کرنے کے لئے داڑھی مونڈ کی تھر ان لباس پہن لیا حرام کمائی والے کی دعوت کھائی ہوتا کہ مورث ہی ہو جاتے ہیں اور ایمانی تقاضوں کوچھوڑ پیشتے ہیں۔

اکت الکنگذش الله و کر کسوله و جهاد فی سینیله کے عوم میں اس طرح کی سب با تیں آ جاتی ہیں۔ بہت سے نیک بندوں کو ایمانیات کی تعنیس کرتے ہوئے اور جنت کا یقین رکھتے ہوئے اعمال صالح انجام دیتے ہوئے یہ مقام حاصل ہوجا تا ہے کہ طبی محبت بھی اللہ اور اللہ علیہ بھی سے زیادہ ہوجاتی ہے۔ یہ مقام بہت مبارک ہے اور برتر وبالا ہے۔ زینے میں بہت مبارک ہے اور برتر وبالا ہے۔ زینے میں بہت مبارک ہے اور برتر وبالا ہے۔ زینے میں بہت مبارک ہے اور برتر وبالا

## ذُلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ واللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ ٥

جس کی جاہے توبہ تبول فرمائے اور اللہ بخشے والا ممرمان ہے

# غزوهٔ حنین میں مسلمانوں کو کثرت برگھمنڈ ہونااوراس کی وجہ سے اولاً شکست کھا کر بھا گنا پھراللہ تعالیٰ کا مد دفر مانا

قضعمیں: ان آیات میں اول تو اللہ تعالی نے سلمانوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اللہ نے بہت ہے مواقع میں تہاری مدفر مائی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ غروہ ختین میں مدفر مانے کا واقعہ یا دولا یا جنین (مح مَن یُن) کم معظمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نی ہوازن کی طرف تشریف لے گئے ۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی بعض صحابہ کے منہ سے یہ لکل گیا کہ آج ہم کی کی وجہ سے مغلوب ہیں ہو سے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کے علاوہ سب لوگ سے ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اول فکست ہوئی اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اور چندا فراد کے علاوہ سب لوگ بھاگہ کے راح ہوئے۔ بعد میں اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔

عُرُوه تنبن کا مفصل واقعہ: ال واقعہ کا نصرا الله الله الله الله الله علیہ وازن کو یہ معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ دفتے کر لیا ہے قدا لک بن موف العرب علی عالی کا سردار تھا بی ہوازن کو تح کیاان کے ساتھ ہو تقدیف بو الله علیہ وسلم نے کہ برطے ہوائی کا سردادہ تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ من عوف نے اپنی کریں ان کے ادادہ کیا تو ما لک بن موف نے اپنی جمیت اورائے امرال اور مورات اور بچل کو مقام حین میں تح کردیا۔ رسول الله صلی الله علیہ من موف نے اپنی جمیت اورائے امرال اور مورات اور اور بچل کو مقام حین میں تح کردیا۔ رسول الله صلی الله علیہ من موف نے اپنی ابی حدرد اسلمی رضی الله عند کوان کی خبر لینے کے لئے بھیجا اور فرمایا کہ تم ان کے اعدر جاکر رہوا ورضح حال معلوم کر کے اکئی خبر لیا کہ مورد اسلمی رضی اللہ عند کوان کی خبر سے لیا کہ ان کے اعدان میں داخل ہو کر ان کی خبر سے لیں اور حالات معلوم کئے۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وکر ان کی خبر سے لیا کہ ان کیا کہ وکر ان کی خبر سے کہ کرنے کی ہے۔ کے اور دو جارائی مورک ان کی خبر سے کہ کر ان کی خبر سے ان کے مقابلہ کے لئے سفر شروع فرمایا تھا تو آپ کے ساتھ ہوگئے تھے۔ حضرت بھی ترک کرنے کی ہے۔ کے اور دو جارائی مورک ان کی خبر سے جو تھا کی اتھا تھی تھی تھی ہوگئے تھی اور دو جارائی دی مورک ان اور اور وہ سے جو تھا کی اتھا تھی تھی تھی ہوگئے تھی اور دو ہوائی تھی تھی تھی ہوگئے تھیں آپ نے مسلم اور ان اورائی اور این مورک اور این اور این اور این اور این می اور میں اللہ کل کو یہ سب مسلم انوں کے لئے مال فنیمت ہوں گے۔ آنے والی دات میں حضرت اکس بن آئی مرشوط ان شاہ اللہ کل کو یہ سب مسلم انوں کے لئے مال فنیمت ہوں گے۔ آنے والی دات میں حضرت اکس بن آئی مرشوط کے در ہے تا کہ دورت اکس بن آئی مرشوط کی در سب مسلم انوں کے لئے مال فنیمت ہوں گے۔ آنے والی دات میں حضرت اکس بن آئی مرشوط کے در ہوتا کہ در مورک کو کر مورک کر تی رہ اور کو کر ک

جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کے فشکر اور بنی ہوازن کی جعیت کا مقابلہ شروع ہوا۔ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکل گئ تھی کہاس وقت ہماری تعداد بہت ہے افراد کی کی وجہ سے آج فکست نہیں کھائیں گے۔ بن ہوازن کے لوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے۔ اُنہوں نے تیر اندازی شروع کی تو مسلمان پشت پھیر كر بهاك لئے۔ رشمن كے مقابله ميں صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے ساتھ چند افرادرہ كئے تھے جن ميں حفرت ابوبكر مخفرت عمرُ حفرت على مفرت عباس صى الله تعالى عنهم بھى تھے۔ آپ برابر پُكارتے رہے۔

آيُّهَا النَّاسُ هَلُمُوٓ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللهِ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ (ا\_لوكوا ميرى طرف آ جاؤ\_ من رسول الله مول میں محد بن عبداللہ موں )اس موقعہ پررسول الله على الله عليه وسلم سفيد خجر پرسوار تھے اور بطور رجزيه پر هر بے تھے۔ أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

(میں نبی ہوں اس میں کوئی جموث نہیں ..... میں عبدالمطلب کی اولا دہوں)

اسموقعه يرآب في الله تعالى عدماء ما كل اورعض كيا: اللهم مَنزِلُ مَصُوك (اعالله افي مدونازل فرما) آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ لوگوں کو پکار و کہ اے انصار کی جماعت ادھر آؤ اے اصحاب ججرہ (جنہوں نے مدیبیدیں درخت کے نیچ بیعت کی تھی) ادھرآ و بید عظرات آ وازس کر لیک لیک کہتے رہے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ككريوں كى ايك مضى بحر كرمشركين كى طرف كييك دى اور فرمايا شاهت الوجوه والله كاكرنا ايها مواكريد ككريال دشمنول كى آكھول ميں يركئيس اوران ميں سے ايماكوئى بھى باقى ندر ماجس كى آكھ ميں منى ند بردى موتھورى بى وریگز ری تھی کہ بنی ہوازن اوران کے ساتھ جمع ہونے والے قبائل کو تکست ہوگئ ۔ان میں بہت سے مقتول ہوئے اور بدی تعداد میں قید کر کے خدمت عالی میں حاضر کئے گئے جن کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں ۔ان لوگوں کے اموال اور عور تیں اور آل اولا دسب مسلمانوں کوبطورغنیمت مل سکئے۔ (جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے اموال ان شاءاللہ کل کومسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں گے)

جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول نہیں کیا تھا یوں ہی ساتھ چلے آئے تھے اُنہوں نے جب اللہ کی مدود یکھی تو اس موقعه يراسلام قبول كرليا\_

جب الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فتح يالي نفيب فرمائي تو آب في مال غنيمت كوجس مي اونث بجریاں اور غلام بائدیاں بھی تھے۔مقام بھرانہ پر لے جانے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ دہاں لیے جا کرسب جمع کر دیئے جائيں اور حضرت مسعود بن عمر وانصار ی کوان اموال کو لے جانے کا ذ مدار بنادیا۔

مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اور ان کی شکست: اس کے بعد میدان سے بعا کے والے وشمنوں کی ایک جماعت نے مقام اوطاس پر پڑاؤ ڈالا اندازہ تھا کہ بیلوگ جنگ کریں گےرسول اللہ عظیم نے اسکے مقابله كيك حضرت أبوعامر رضى الله عنه كوجيجا ان سے جنگ موئى توان برغلبه يالياليكن حضرت أبوعامر رضى الله عنه و بي شہید ہو گئے اسکے بعدان کے چیازاد بھائی حضرت أبومویٰ رضی اللہ عند نے جمنڈ استعبالا اور قال کیا اللہ تعالی نے فتح یا بی

أنوار البيان طديهارم

نصیب فرمائی اورانہی کے ہاتھوں وہ مخص مقتول ہوا جس نے حضرت ابوعام " کوشہید کیا تھا۔ جنگ اوطاس کے موقعہ پر بھی مال غنیمت ملاجن میں مشرکین کی بہت ی عورتیں بھی تھیں۔

طاکف کا محاصرہ کچروہ السب والیسی: غزوہ حین سے فارغ ہوکررسول الله صلی الله علیہ وسلم طاکف کی طرف روانہ ہوئے وہاں نالک بن عوف بنی ہوازن کا سردار اور اس کے ساتھی اور دوسر بے لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چوہیں دن اور ایک روایت کے مطابق سترہ دن ان کا محاصرہ کیا قلعہ کے اندر بتے ہوئے وہ لوگ تیر چھنگتے رہے اور باہر نہ آئے ۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ زخی ہو گئے ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنیتی استعال فرمائی اور اس کے ذریعہ قلعہ کے اندر کا جنیتی استعال فرمائی اور اس کے ذریعہ قلعہ کے اندر پھر چھنگئے (بیاس زمانہ میں پھر چھنگئے کا ایک آلہ قا' دور حاضر کی تو ب اس کی ترتی یافتہ ایک اور استعال کرنے ایک شورہ دیا تھا۔ جب فتی بنائی تھی اور استعال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جب فتی یائی کوئی صورت نہ بی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکل کو والیس ہوجا کیں گے۔ چنانچہ آپ اگھے دن وہاں سے والیس ہو گئے اور چلتے وقت یوں دُعاکی۔

(ایاللہ! ان کو ہدایت دے اور ہمارے لئے تو ہی کافی ہوجا (تا کہ ہمیں ان سے نبٹنا نہ پڑے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بنی ثقیف کا وفد (جوطائف کے دہنے والے تھے) آئندہ سال رمضان المبارک میں مدید منورہ حاضر ہوا۔ اور اسلام قبول کیا۔ اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا (یا درہے کہ طائف والے وہی تھے جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دخی کیا تھا۔ پھر بھی آپ انہیں ہدایت کی دُعادے کرتشریف لے آئے)

چھر ان میں تقسیم غنائم: آپ طائف سے والی ہوئے قدمقام بھر اندیں پنچ آپ کے ساتھ مسلمانوں کالشکر عظیم تھا۔ وہاں پہلے سے فنیمت کے اموال بھیج دیئے تھے۔ جن میں بنی ہوازن کے قیدی بھی تھے۔ اُن قیدیوں کی تعداد چے ہزارتھی جن میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ اور بہت بڑی بھاری تعداد میں اُونٹ بھی تھے اور کر میاں بھی تھیں۔ آپ نے ان کواپے لشکر میں تقسیم فر مادیا۔ پھران کی درخواست پر غانمین سے اجازت لے کران کے قیدی واپس کردیئے کیونکہ بی ہوازن نے اسلام قبول کر کے اس کی درخواست کی تھی۔

جیدا کہ پہلے وض کیا گیا مالک بن وف جو بی ہوازن کا سردارتفادہ طائف میں قلعہ بندہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو خبر جیسی کہ اگر اسلام قبول کر ہے میرے پاس آجائے تو اس کے کنبہ کے لوگ اوراس کا مال واپس کردوں گا اوراس کو سواونٹ بھی دے دوں گا جب مالک بن عوف کو یہ بات پنجی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کے اہل وعیال واپس کردیئے اور سواونٹ بھی عنایت فرما دیئے۔ اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعر اندے عرہ کا احرام با عمرها۔ اور مکم معظم پنجی کر عمرہ اوا کیا چھر مدینہ منورہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ تشریف کے آئے۔ (من البدلیة والنہلیة للحافظ این کثیر ص ۲۳۲ تاص ۱۸ ساتھ تھرا دستھ ما

حنین میں فرشتوں کا نزول: ملمانوں کوادل میست ہوئی۔اورالی میست ہوئی کرزمین اُن کے لئے تنگ ہوگئ اورسبباس کاوی ہوا کہ بعض سلمانوں نے کہدیا کہ آج تو ہم تعداد میں بہت ہیں میست کا احمال ہی نہیں۔ محراللہ

تعالی نے مرفر مائی اور رسول اللہ علیہ پرسکینہ نازلُ فر مائی اور سکون واطمینان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے لگے جس سے دشمنوں نے شکست کھائی۔

قرآن مجید میں غروہ تین کا ذکر کرتے ہوئے گانزال جُنود اکن تروی ایک الدی تروی ایک جنہیں میں خروہ تیں الدی الدیک اسلامی التر بل (ص ۲۸۱ تر) میں فرمائے ہیں یعن الد المدائد کہ قبال لا للقتال ولکن لتجبین الکفار و تشجیع المسلمین لانه یُروی أن الملائکة لم یقاتلوا الا یوم بلر (فرشتوں کا زول بحض نے کہا قال کے لئے نہیں تھا بلداس لئے تھا کہوہ کفار کو بزول بنا کیں اور سلمانوں کو بہادر کیونکہ مروی ہے کہ فرشتوں نے قال صرف بدر میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں سے فرشتے مراد ہیں۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں لئے نہیں بلکہ کا فروں کو بزول بنانے کے لئے اور سلمانوں کو دلیر کرنے کے لئے نازل کئے گئے تھے۔ کونکہ یہ بات روایت کی جاتی جاتی ہوا تھا۔ میں فرشتوں سے کہ جہور نے اس کو اختیار کیا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے مواد ہیں اور کو تھا ہوں کہ اور کہا ہوں کو افزال ہیں کو افزال کیا ہو کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ اور کی موقعہ پر قال ہیں کہ اور کہا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کی اور کہا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کی اور کہا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کی اور کرنے کے لئے اور مشرکین کے قلوب میں رعب فرالے کے لئے اور مشرکین کے قلوب میں رعب فرالے کے لئے اور مشرکین کے قلوب میں رعب فرالے کے لئے اور مشرکین کے قل میں دعب دول علیہ لیمن اس کی کہا تھا لیمن کونی سند معتونہیں۔

فرشتوں کے اُتار نے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا: وَعَدَّبُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْآ کہ الله نے کافروں کوعذاب دیا (جومقتول ہوئے اور قیدی بنے) ورآ خرت میں جو سزا ہوہ ورز ایس ہوئے اور قیدی بنے ) اور آخرت میں جو سزا ہوہ دنیا میں سزا کے علاوہ ہے جو کفر پرم سے گاوہاں واکی عذاب میں جتلا ہوگا۔ آخر میں فرمایا۔ ثُنَّ کِیکُوْبُ اِبلَهُ مِنْ بَعَدِ ذٰلِكَ عَلٰ مَنْ کِیکُاوْرُ الله خَنْوُرُ الله مِران ہے)

جوکافرمقول ہوجائیں وہ تو دنیا کاعذاب یہیں چکھ لیتے ہیں اور آخرت کے دائی عذاب کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں۔ کین جولوگ قل ہوجائیں وہ تو دنیا کاعذاب یہیں چکھ لیتے ہیں اور آخرت کے دائی عذاب کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں۔ کین جولوگ قل سے فی جائیں اللہ تعالیٰ اُن میں ہے جس کوچا ہے تو بہی تو فیق دے دیتا ہے جو کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوجاتا ہے۔ انہیں میں ہے مالک بن عوف بھی تھا جو بہت بوی جعیت کولے کرمقا بلہ کے لئے حنین میں آیا تھا۔ جب فکست ہوئی تو طاکف جا کر قلعہ بند ہوگیا لیکن آنحضرت سرور عالم علیف کا پیغام جینچنے پرواپس آیا اور مسلمان ہوگیا آپ نے اس کواس کی قوم پر عامل بھی بنادیا۔ نیز اور بھی بہت سے بنی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قل ہونے سے فی موازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قل ہونے سے فی گئے تھے۔ طائف میں جا کر آپ نے محاصرہ فر مایا پھر محاصرہ کے بعد واپس تشریف لے آئے بعد میں وہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں نے اسلام قبول کیا اور مستحق جنت ہوئے۔ زمانۂ کفر میں جو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سب معاف فرمادیا۔

ما لک بن عوف نے اسلام قبول کر کے جورسول اللہ علیہ کی صفت بیان کرتے ہوئے چندا شعار کے اہل علم کی ولچیں کے لئے نقل کئے جاتے ہیں۔

فى الناس كلهم بمثل محمد

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله

ومتی تشأ یخبرک عما فی غد بالسمهری وضرب کل مهند وسط الهباءة خادر فی مرضد

أوفى وأعطى للجزيل اذا اجتدى واذا الكتيبة عسردت أنيا بها فكأنسه ليث على أشباله

جن کا ترجمہ بیہ:

ا- من نے تمام لوگوں میں محمد ( علیہ ) جیباندد مکھااور نسا۔

۲-خوب زیادہ مال کثیر کا دینے والا جب کہ وہ سخاوت کرے اور جب تو چاہے تو بچھے اس بات کی خبر دیدے جوکل ہونے والی ہے (وہ جو آپ نے مار غنیمت ہوں گے اس طرف اشارہ ہے)

۳-۳ \_اور جب لشکراپے دانتوں کو پینے گلے نیزوں کے ساتھ اور ہر تلوار استعال کر لی جائے تو گویا وہ شیر ہے اپنے بچوں (کی گرانی) پرغبار کے درمیان ہرگھات کی جگہ میں۔

ذكرها الحافط ابن كثير في البداية ص ٣٦١، والمحادر (بالحاء) الاسد الذي احتفى في اجمته كيما في القاموس (استحافظ ابن كثير في البدايد النهاييش ذكركيا بـالخادراس شيركو كمت بين جوايي كيماريس جميا بوابو)

# مشرکین نجس ہیں مسجد حرام کے پاس نہ جائیں

قفسمیو: یه بیت بھی سورة براءت کی شروع کی اُن چالیس آیات میں ہے ہے جن کا اعلان و پیمی حضرت علی رضی اللہ عند کے ذریعہ جج کے موقعہ پر کرایا گیا تھا جس میں حضرت ابو بھڑا میر الج تھے۔ جن چیز وں کا اعلان کیا تھا۔ اُن میں یہ بھی تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک فج نہ کر ہے اور کوئی شخص نظا ہونے کی حالت میں طواف نہ کرے (جیسا کہ شرکین کیا کرتے تھے) اس آیت میں جویے فرمایا ہے کہ دمشرکین پلید ہی ہیں سووہ اس سال کے بعد مجد حرام کے پاس نہ آئیں'۔ اس میں حضرت امام ابو صنیف ہے کے نزد یک بہتم دیا ہے کہ آئندہ مشرکین کو جج نہ کرنے دیا جائے مجد حرام میں نہ آنے دینے کا یہی مطلب ہے۔ اگر کسی کا فرکوم جد حرام میں یا کسی بھی مجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو حضرت امام صاحب کے مطلب ہے۔ اگر کسی کا فرکوم جد حرام میں یا کسی جس محد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو حضرت امام صاحب کے

ثرد یک بیجائز ہے۔ اور پلید ہونے سے مرادان کی اندرونی ناپا کی بعنی عقائد شرکیداور کفربیمراد ہیں۔ ہاں اگران میں کوئی مردعورت جنابت والا ہو یا کوئی عورت حض والی ہویا جسم پر کوئی ظاہری نجاست گلی ہوئی ہوتو ان نجاستوں کی وجہ سے داخل نہ ہونے ویا جائے گا اور اس میں مومن اور کا فرکا تھم ایک ہی ہے۔ دیگر ائمہ کا ند بہ اس سے مختلف ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن ضبل رحمیم اللہ تعالی کا بید ند بب لقل کیا ہے کہ کسی کا فرکوخواہ ذی ہویا ویزہ لے کر آیا ہو کسی بھی صورت میں مجدحرام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کا فروں کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو امام المسلمین مجدسے باہر نکل کراس سے گفتگو کرے۔

یہ و ان حفزات کا فدہب سُجد شرام کے داخلہ کے بارے میں ہے۔ رہا دوسری مساجد کا مسکد و حضرت امام شافعی دوسری معجدوں میں کا فر کے داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور امام مالک سے ایک روایت میہ کہ تمام معجدوں کا حکم برابر ہے کسی بھی معجد میں کا فرکا داخلہ جا تزنہیں۔

حضرت امام ابوصنیفہ نے جوآیت کا بیمطلب بتایا ہے کہ کافروں کو تج اور عمرہ کرنے ہور کا جائے اور بعض حالات میں کافروں کے مجد حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے اس کی دلیل میں حضرت جابرضی اللہ عنہ کا بیار اشاد پیش کیا جاتا ہے جہ در منثور (ص ۲۲۲ج ۳) میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ فسلا یہ قوبو المستجد المحوام بعد عامهم ھندا آلا ان یہ کون عبد او احدا من اھل الذمة (کہ شرکین اس سال کے بعد مجد حرام کے قریب نہ جائیں گرید کہ کوئی غلام ہویا کوئی خض ذی ہو) اور یہ معلوم ہے کہ کافر مشرک ہونے میں غلام باندی اور ذی اور دوسر ہما مشرکین سب برابر ہیں۔ جب غلام اور ذی کو اجازت دے دی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر کافر کے داخلہ کی اجازت ہے۔ البتہ اس بات کی ممانعت ہے کہ اکو جج یا عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حدیث بالا در منثور میں موقو فائی نقل کی ہے گیر کہ حالے میں مرفو غا اور موقو فادونوں طرح نقل کی ہے گیر کہ اس اس کے دونوں طرح سے جو حضرت جابر نے بعض او قات ارشاد نبوی کے طور پر نقل کر دیا اور بھی اپنی طرف نے فتو کی دے دیا۔

مراسل اَبوداؤ دیں ہے کہ بی تقیف کا وفد جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان کے لئے مجد کے آخری حصہ میں ایک بید آپ اور اُن کا رکوع جود دیکھیں۔ عرض کیا گیایا رسول اللہ آپ انہیں مجد میں ایک بید آپ اور اُن کا رکوع جود دیکھیں۔ عرض کیا گیایا رسول اللہ آپ انہیں مجد میں ظہراتے ہیں حالا نکہ وہ شرک ہیں۔ آپ نے فر مایا بلا شبز مین نایا کے نہیں ہوتی ابن آ دم نایا کہ ہوتا ہے۔ امام طحادی نے اس واقعہ کوشرح معانی الآثار کے سب سے پہلے باب میں نقل کیا ہے۔ انکی روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ فق ال رسول الله صلى الله علیہ وسلم اند لیس علی الارض من انجاس الناس شدی اندما انجاس الناس علی اُنفسہم (لوگوں کی نجاستوں میں سے زمین پر بھی بھی نہیں انکی نجاستیں انکی اپنی جانوں پر ہیں )۔

ثمامہ بن اٹال کا واقعہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ کا فرکومجد میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ ثمامہ ایک فخص تے جنہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم گرفتار کرکے لے آئے تھے اور ان کومجد نبوی کے ایک ستون سے بائدھ دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ (صحیح بخاری ۲۲ ج1)

فَلَا يَغُرَبُواالْمَنْ عِدَ الْحَرَامُ (الآية) (متركين مجدحرام كقريب نه جائين) ال كي تقريح فرمان ك بعد

ارشاد فرمایا: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغُونِيَكُوْ اللهُ مِنْ فَضُلِهَ إِنْ شَكَاءَ (اگرتم فقرے ڈرتے ہوتو عقریب الله تمہیں اینے فضل سے غنی کردے گا گرچاہے)۔

اس کا سبب زول بتاتے ہوئے درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یون قل کیا ہے کہ شرکین جب جج کے لئے آتے تھے اوران کوفر وخت کرتے تھے۔ جب جج کے لئے آتے تھے اوران کوفر وخت کرتے تھے۔ جب جج کے لئے ان کا آناروک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہمیں کفار کی چیزیں کہاں سے ملیں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی اوران سے وعدہ فرمایا کہ اللہ اگر چا ہے تواپ فضل سے غنی کر دیگا۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد ہے بھی نازل فرمائی اوران سے دائلہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلمان کا فروں سے اور اُن اموال تجارت سے بے نیاز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رزق کے دوسرے دروازے کھول دینے اور اُنہیں جومعاشی مشکلات کا اندیشہ تھا آنہیں دور فرما دیا۔

## قَاتِلُواالَ ذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلخِرِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ پراور آخرت کے دن پرایمان نہیں لاتے اوراللہ نے اوراس کے رسول نے جن چیز وں کوحرام قرار دیا ہے

## اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِّمِنَ الَّذِينَ أُوْتُواالَّكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا

اے حرام نہیں سیھے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئ ان سے یہاں تک جنگ کرو

#### الْجِزْيَةُ عَنْ يَهِ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴿

كدوها تحت موكر ذلت كى حالت مين اين باتھ سے جزيداداكريں

# اہل کتاب سے قال کرنے کا حکم

قصف میں:

سابھ آیات میں شرکین سے جہاد کرنے کا تھم تھا۔ اس آیت میں اہل کتاب سے قبال کرنے کا تھم ہے۔

اسلام کا قانون ہے کہ کافروں سے جب جہاد کیا جائے تو اول ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے آگر انہوں نے

اسلام قبول کر لیا تو آگے کوئی جنگ نہیں۔ اب وہ اپنے ہوگئے ان سے جنگ کرنے کا کوئی جواز نہیں دہا۔ اب تو انہیں دین

سکھا میں گے۔ اسلام سے احکام بتا میں گھاور نئے پرانے مسلمان سب اتحاد وا تفاق کے ساتھ اللہ کی دی کو مضبوط پکڑ کر

چلیں گے۔ اگر کا فراسلام قبول نہ کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزید دویعنی ملک ہمار اہوگا تم اس ملک میں رہوا ور تہباری

جانوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کے بدلہ تہبیں مال دینا ہوگا۔ اگر ملک پرکوئی تملم آور ہوگا تو تہبیں ساتھ ل کر

ٹرنا ہوگا۔ اگر وہ اس کو قبول کرلیں تو بھی آگے لڑائی کا کوئی موقعہ نہیں یہ جو جانوں کی حفاظت کا بدلہ ہوگا اس کو جزیہ کہا جاتا

ہے۔ یہ جزی یہ جزی اجہ نے کا مصدر ہے جو فعلۃ کے وزن پر ہے جزیہ کفر کی سزا کے طور پرمقرر کیا گیا ہے۔ یہ چرخف سے نہیں

لیا جاتا اور سب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی پھر تفصیل ان شاء اللہ انہی کھی جائے گی۔

لیا جاتا اور سب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی پھر تفصیل ان شاء اللہ انہوں کھی جائے گی۔

الیا جاتا ورسب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی پھر تفصیل ان شاء اللہ انہوں کو جو سے بیں۔

الیا جاتا دور سب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی پھر تفصیل ان شاء اللہ انہوں کی جو سے بیں۔

الیا جاتا دور سب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی بھر تا العن سے کہ میں مناز سب سے بیا سب معرف نہ بیا ہو تھی کی دی جو بیا دیا ہو تھیں۔

اگر کا فرجزیددیے سے بھی اٹکاری ہوں تو پھر قبال یعنی جنگ کی صورت اختیار کی جائے گی اس بارے میں فرمایا ہے

کہ اہل کتاب یعنی بہودونساری سے جنگ کروجواللہ پراور آخرت پرایمان نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ ذلت کے ساتھ جزیہ اداکریں۔اس میں اہل کتاب کی قیداحر ازی نہیں ہے۔ دوسرے کا فرول کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بجر کے مشرکوں سے جزیدوصول کیا تھا۔

آیت میں قال اور جزید کا ذکر ہے۔ وعوت اسلام پیش کرنے کا ذکر نہیں اس لئے کہ جن لوگوں کو پہلے ہے دعوت اسلام پیٹی ہوئی ہوئی ہو آئیس قال ہے پہلے وعوت دینا ضروری نہیں۔ اہل کتاب یہود و نصار کی اسلام سے پوری طرح واقف ہے۔ رسول اللہ علیقے کو پوری طرح پیچان گئے متھے کہ آپ واقعی اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اس سب کے باوجود منکر تھے۔ رسالت کے قدمتی اللہ کی قد حید کوئی چھوڑ بھے تھے۔ اور آخرت پرجھی ایمان نہیں رکھتے تھے اگر کی درج میں آخرت کا تصور تھا تو وہ آخرت کوئی ایمان نہیں رکھتے تھے اگر کی درج میں آخرت کا تصور تھا تو وہ آخرت کونہ مانے کے درج میں ہے۔ نیز وہ حشر اجساد یعنی مادی اجسام کے لیمی عند اور مناب کی ایمی تھے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ رہوئی خاص مقام نہیں ہے۔ وہ تھی اور مناب کی ایمی تھے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ رہوئی خاص مقام نہیں ہے دور کی خوشی کا نام جنت اور خوا تھا۔ اس کئے مقام نہیں ہے دور کی خوشی کا نام جنت اور خوات کی لئے

فرمایا۔ قال صاحب الروح وایمانهم الذی یزعمونه لیس علی ما ینبغی فهو کلا ایمان (صاحب روح المعانی فرمایا۔ قال صاحب الروح وایمان خیال کرتے تھے وہ در حقیقت ایمان نہیں وہ تو ایمان کانہ ہوتا ہے) (ص۸۷ج٠١)

اہل کتاب کا حال بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا: وَلَا يُحْرِّمُونَ مَاحَزَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ کَا الله نے اوراس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں بچھتے۔ جب دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو حرام وحلال کی تفصیلات کو بھی نہیں مانتے۔ صاحب روح المعانی نے اسکی تفسیلات کو بھی نہیں مانتے۔ صاحب روح المعانی نے اسکی تفسیر میں بعض علاء کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ ان کا جس رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا خواہشات نفس کے اتباع کی وجہ سے ان کو حرام قرار نہیں دیے ہے ان کی شریعت کو بھی بدل دیا اور عمل سے بھی دور ہو گئے مثلاً رشوت اور سود کا لیمنا دینا ان کے ہاں عام تھا۔ جن کی حرمت اکی کتابوں میں تھی۔

اہل کتاب کا مزید حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: وکلیکِ نِنُون دِنِی اَلْحَقِی کہوہ دین تی یعنی اسلام کو قبول میں کرتے۔ان کی بیصفات اوران کے بیرحالات اس بات کو تقضی ہیں کہ ان سے جنگ کی جائے۔اگر اسلام قبول کرلیں تو بہتر ہے ورنہ جزید دینے پر آمادہ ہوجا کیں اس صورت میں ان سے قبال روک دیا جائے گا اور جنگ نہیں کی جائے گا۔

پر فرمایا: کی یُفطوا الْجِذیة عَنْ یَکِ اس میں لفظ عَنْ یَکِ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال بیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا میم طلب ہے کہ جس شخص پر جزید دینا مقرر کر دیا گیا وہ خود آکر اداکر کے کی دوسرے کے ذریعیہ نہیں بیضے رہے اور کی کو دیا گیا وہ خود آکر ایک تحقیر بھی مقصود ہے۔ خودگھر میں بیٹھے رہے اور کی کو دیل بنا کر جزید بھی دور اور اس میں ان کا اعزاز ہے۔ اس لئے دکیل کے واسط سے بھیجنا منظور نہ کیا جائے بلکہ ان کو مجود کیا جائے کہ وہ خود آکر دیا ۔ اور کی صفرات نے اس کا میں مطلب بتایا ہے کہ وہ مُنقا داور فرما نبر دار اور تالع موکر جزید اداکریں۔ بعض اکا بر

نے اس قول کے مطابق یوں تر جمد کیا ہے کہ ماتحت ہو کررعیت بن کر جزبید ینامنظور کریں۔اور بعض حضرات نے اس کا بیہ مطلب لیا ہے کہ نفتہ ہاتھ در ہاتھ جزبید ینامنظور کریں۔

پھرآ خرمیں فرمایا <u>کھٹم کے اُؤڈ</u>ون کہاس حالت میں جزید دیں کہوہ ذلیل ہوں۔بعض حضرات نے اس کا پیہ مطلب بتایا ہے کہ وہ کھڑ ہے ہو کرادا کریں اور جومسلمان لینے والا ہووہ پیٹھ کر وصول کرے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ے منقول ہے کہ ذمی کا گلا پکڑ کر یوں کہا جائے گا کہ اعط المجزیة یا ذمی (اے ذمی جزیددے) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وصول یا بی کرنے والا بول کے اقب حق اللہ تعالی یا عدو اللہ (اے اللہ کے دشن اللہ کاحق اداکر) اورحضرت امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا کہ ذمیوں کے ذلیل ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ انہیں جواحکام دیئے جائیں گےان پر عمل کریں گے اور مسلمانوں کی ماتحتی میں رہیں گے۔ بیاقوال صاحب روح المعانی نے (ص 2 عرج ١٠) نقل کئے ہیں پھرآ خیر میں لکھا ہے کہ آ جکل مسلمانوں کاان میں ہے کہی قول پر بھی عمل نہیں۔وہ اپنے نائب کے ذریعہ ہی جزیہ بھیج دیتے ہیں۔ان سے لےلیاجا تاہے۔ صحیح طریقہ بیہے کہان کومجبور کیاجائے کہ خود لےکر آئیں۔ پیدل آئیں۔ سوار نہ ہوں اور اسکی خلاف ورزی اسلام کے ضعف کی وجہ سے ہور ہی ہے۔اھ صاحب روح المعانی نے اپنے زمانہ کے ملوک اورا مراء کی شکایت کی کیمسلمان امراء نائب سے جزیہ قبول کر لیتے ہیں لیکن آج توبیہ حال ہے کیمسلمان کسی ملک میں جزیہ لینے کا قانون جاری کرتے ہی نہیں۔ یہ لوگ کا فروں سے ڈرتے ہیں جزیہ مقرر نہیں کرتے بلکہ ملک میں رہنے والے کا فروں کومسلمانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اوران کا اکرام کرتے ہیں۔ان کو اسمبلی کاممبر بھی بناتے ہیں۔ الله تعالى مسلمانوں كوہمت اور حوصله دے اور كفر اور كافر كى قباحت اور شناعت اور نجاست اور بغض اور نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالدے تا کہ اہل کفر کو ذلیل سمجھیں اور ذلیل بنا کررکھیں فقہاء نے لکھا ہے کہ ذمی کا فروں کو دار الاسلام میں کوئی عبادت خانہ نیا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اسلام کے غلبہ ہونے سے پہلے جواُن کا کوئی عبادت خانہ ہو اوروه منبدم ہوجائے تو اُسے دوبارہ بناسکتے ہیں اور بیجی لکھاہے کہ ان کے لباس میں اور سواریوں میں اور ٹوپیوں میں اور مسلمانوں کے لباس اور سواریوں وغیرہ میں امتیاز رکھا جائے اور یہ بھی لکھاہے کہ بیلوگ گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے اور ہتھیار بند ہوکر نہیں چل پھر سکتے۔مسلمان ان سب احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں کیونکہ کفراور کا فر ہے بغض نہیں ہے(العیاذ باللہ)مسلمانوں کے ملکوں میں کا فروں کی مشنریاں کا م کررہی ہیں۔جاہل اورغریب مسلمانوں کواپنے دین میں داخل کررہی ہیں لیکن مسلمانوں کے اصحاب افتد ار ذرا بھی توجینہیں دیتے' وہ سجھتے ہیں کہ اس میں روا داری ہے اور کا فراقوام سے ڈرتے بھی ہیں اور جھینتے بھی ہیں ملک مسلمانوں کا ہواور کفری کھلی تبلیغ ہویدا حکام اسلامید کی کتنی بردی خلاف ورزى بع؟اس كواصحاب اقتر ارتبيس سويح فالله يهديهم

جزیدی مقدار کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک جزیدتو وہ ہے جوآپس کی رضا مندی اور سلح سے مقرر کرلیا جائے۔ جتنی مقدار پراتفاق ہوجائے اس فقدر لے لیا جائے اس میں ہرفر دسے وصول کرنے کی ضرورت نہیں اسکے جوذ مددار ہوں وہ جس طرح چاہیں آپس میں وصولیا بی کرے امیر المونین کو پہنچادیں۔ سالانہ ماہانہ جتنے جتنے وقفہ کے بعد

لینا دینا طے ہوای کے مطابق عمل کرتے رہیں۔رسول اللہ علیہ نے نصاری نجران سے یوں معاملہ فرمایا تھا کہ پوری جماعت سمالانہ دو ہزار حلہ اداکیا کرے حلہ دوچا دروں کو کہتے ہیں یعنی ایک تہدا درایک چا دراور ہر مطے کی قیمت کا اندازہ بھی طے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ (چاندی) کی قیمت کا ہوگا۔ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا۔اورایک درہم کا وزن ۳ ماشہ ایک رتی اور ۵/ارتی ہوتا تھا۔

آیک دوسری صورت میہ ہے کہ امیر المونین اُن کے ملک پر قابض ہوکر انہیں ان کی املاک پر باقی رکھے اور ان پر فی کسی مسری صورت میہ ہے ہو کہ سے ہر کسی مقرر کردے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مالدار آ دمی پر سالا نداڑتا لیس درہم مقرر کئے تھے جن میں سے ہر ماہ علی اور درہم اوا کرنالا زم تھا۔ اور جو شخص متوسط درج کا مالدار ہواس پر چوبیس درہم مقرر کئے تھے۔ ہر ماہ اس سے دو درہم لئے جاتے تھے اور جو شخص مالدار نہ ہو۔ مزدوری کرکے کھا تا کما تا ہواس پر بارہ درہم کی ادا کیگی لازم کی تھی جس میں سے ہر ماہ ایک درہم وصول کیا جاتا تھا۔

مسکلہ: عورت بچدا پاجی اور وہ نادار جو محنت کر کے کمانے کے لائن نہیں اور وہ لوگ جوا پے عبادت خانوں میں رہتے ہوں لوگوں سے ان کامیل ملاپ نہ ہوان لوگوں پرکوئی جزنیہیں۔

مسلم: الل كتاب بت پرست أتش پرست ان سب سے جزیدلیا جائے گا۔ البتد الل عرب جو بت پرست بیل ان پر جزین بیس نگایا جائے گا كما اسلام قبول كردور نتیجهارے لئے تلوار ہے۔

مسلم: مسلمانوں میں سے جولوگ مرتد ہوجائیں (العیاذ باللہ) ان پرجزینیں لگایا جائے گا۔ان سے بھی بیکہا جائے گا۔ان سے بھی بیکہا جائے گا کہ اسلام قبول کردور نہ تمہارے لئے تلوار ہے۔

#### 

میسررون دوشریک بنائے میں

## یہودونصاریٰ کی تر دید جنہوں نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہاالسلام کوخدا تعالیٰ کا بیٹا بتایا

قسفسه بین : پہلی آیت میں اہل کتاب قال کرنے کا تھم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان سے یہاں تک قال کرو کہ وہ ذکیل ہوکر اپنے ہاتھ سے جزیدادا کریں۔ اس کے بعد یہود و نصار کی کا عقیدہ شرکیہ بیان فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جیسے دوسرے مشرک اپنے شرک میں گے ہوئے ہیں اس طرح یہود و نصار کی بھی مشرک ہیں۔ جن انبیاء کرام علیم السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں انہوں نے توحید کی عوت دکی تھی اور اس دعوت ہوئے تھے بعد میں ان کے مانے والوں نے (جو مانے کا جھوٹا دعوگی کرتے ہیں) توحید کوچھوڑ دیا اور عقا کو شرکیہ اختیار کر لئے اور زبانوں سے بھی شرکیہ با تیں کرنے گے۔ یہودیوں نے تو بوں کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیغے ہیں اور نصار کی نے یوں کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیغے ہیں اور نصار کی نے یوں کہا کہ سے بھی شرکیہ با تیں کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق میں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہیں بیا توں میں جھوٹے ہیں۔ ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ان کی باتوں کی کوئی دلیل اور کوئی سنٹر ہیں۔

پھر فرمایا: یضافِی وَ اَلَیْنَ کَفُرُوْامِنَ قَبُلُ (ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی باتیں ان کی باتیں ان کی باتیں ان کی باتیں ان کی باتوں کے مشابہ ہیں) حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ: الَّذِیْنَ کَفُرُوْامِنَ قَبُلُ (جنہوں نے ان سے پہلے کفر اختیار کیا) سے مشرکین مراد ہیں۔ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اور اس عقیدہ کے جولوگ ہیں لینی یہودونصاری وہ اپنے اسلاف کی بات پر جے ہوئے ہیں (روح المعانی ص۸۳ جا)

پھر فرمایا قَاتُکھ مُورِاللَّهُ اس کالفظی معنی قویہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے۔اور حضرت ابن عباس نے اس کے مجازی معنی لئے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس سے لعنت کرنا مراد ہے۔ اُئی یُو فیکون (وہ کہاں الئے پھرے جارہے ہیں) ان کو تعدی دعوت دی گئی ہے اسے چھوڑ کر شرک اختیار کے ہوئے ہیں اور حق کوچھوڑ کر باطل میں لگے ہوئے ہیں۔

تتحلیل وتحریم کا اختیار صرف الله تعالی کو ہے: پر فرمایا: اِنْکَنُ وَ اَخْبَادَهُمْ وَدُهْبَانَهُمْ اُدُبَابُاقِنَ دُونِ الله وَالْمَدِيْرُ إِنْ مَرْيَرُ کَمَ کَمَانُ لُوگُول نے الله کوچھوڑ کراپنے احبار (یعنی علاء یہود) کواور راہیوں (یعنی نصاری کے درویثوں) کو اپنارب بنالیا اور سے این مریم کو (بھی) رب بنالیا۔ نصاری کے راہب تارک و نیا ہوکراپنے اُن گھروں میں رہتے تھے جوجنگلوں میں بنالیت تھاس لئے رہان کا ترجمہ درویش کیا گیا۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه جو پہلے نصرانی تھ (بعد میں مسلمان ہوئے) انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله علیہ الله عنہ جو پہلے نصرانی تھے (بعد میں مسلمان ہوئے) انہوں نے بیان کیا کہ میں رسونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا اے عدی اپنی گردن سے اس اللہ علیہ اللہ عنہ کو نکال کر پھینک دومیں نے اس کو پھینک دیا والیس آیا تو آپ ایک کُنُ وَ النّہ اللّٰهِ مُورُورُورُانَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنے عالموں اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے پھر یہ کیوں فر مایا کہ احبار اور رھبان کورب بنالیا۔ آپ نے فر مایا کیا یہ بات نہیں کہ یہ لوگ جو چیز تمہارے لئے حرام کردیں تو اسے حرام کر لیتے ہوا ورجو چیز حلال کردیں تم اسے حلال کر لیتے ہو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے آپ نے فر مایا یہ ان کی عبادت ہے۔ (معالم النو بل ص ۲۸۵ ج۲)

اورسنن ترفدی وغیرہ میں اس طرح سے کے عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سورہ برأت کی آیت

فرمایا کہ بیلوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جن چیزوں کووہ حلال کہتے تھے انہیں حلال سیجھتے تھے اور جن چیزوں کووہ جرام کردیتے تھے اکوحرام مان لیتے تھے (درمنثورص ۲۳۰ج۳)

تحکیل و تحریم میں غیر اللہ کی فرما نبر داری شرک ہے: دراصل بات یہ کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے جن چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں وہ بھی اس نے پیدا کیں اور جولوگ انہیں استعال کرتے ہیں اُن کو بھی اس نے پیدا کیں اور جولوگ انہیں استعال کرتے ہیں اُن کو بھی اس نے پیدا فرار دے اور جس کے لئے حرام قرار دے اس نے سابقہ اُمتوں کے لئے حوال کر دیں۔اللہ تعالی کے سواس کو بہت نے سابقہ اُمتوں کے لئے حوال کر دیں۔اللہ تعالی کے سواس کو بہت نہیں پہنچا کہ اپنے پاس سے تحلیل اور تحریم کے قانون بنائے۔جو تحض اپنے طور پر پھی چیزوں کو حلال اور پھی چیزوں کو حرام قرار دے چاہے اپنے لئے خواہ دوسروں پر

اَمْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ ع

جب خلیل و تریم کا افتیار صرف الله بی کو ہے جو خالق اور مالک ہے تو اس کے سواجو کوئی شخصیل و تریم کے قانون بنائے اور اپنے پاس سے حلال و حرام قرار دے اس کی بات مانٹا اور فر ما نبر داری کرنا اللہ تعالیٰ کے افتیارات میں شریک بنانا مواجیے اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری کرنا اس کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر اللہ کی فرما نبر داری کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے شریعت کے خلاف ہیں یہ اُن کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر اللہ کی فرما نبر داری کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں یہ اُن کی عبادت ہے جا ہے ان کو مجدہ نہ کریں چونکہ ان جاری کئے ہوئے احکام کے ساتھ فرما نبر داری کا و ہی معالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ فرما نبر داری کا ایک اعلیٰ اس کے استحالی کی سروی کے اور اطاعت کوعبادت قرار دیا۔

پر فرمایا: (اورانیس بی علم مواتها کر سرف ایک بی معبود کی عبادت کریس)

فاكده: حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه كوجوحضور اقدس عليه في خواب ديا كه وه لوگ اپنے علاء كواور درويشوں كواس طرح اپنارب بناليتے تھے كه ان كى تحليل وتحريم پر عمل كرتے تھے اس ميں عبادت بالمعنى المعروف كى نفئ نہيں ہے۔عام طور پرجوائن کا طریقہ تھا اسے بیان فرمادیا' اُن میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی با قاعدہ عبادت کرتے تھے۔ اورائن کو فَالِثُ فَلَا ثَنَةٍ بِعِنى تیسرامعبود مانتے تھے بلکہ صلیب کو بھی پوجتے تھے۔ آیت بالا میں جو وَالْمَسِیْحَ اَبُنَ مَوْیَمَ فَر مایا ہے (اوراس لفظ کو جواحباراور رہبان پر معطوف کر کے علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے ) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو با قاعدہ معبود مانتے تھے وہ تو اللہ کے پیغیر تھے اپنی طرف سے تحلیل وتح یم کرنے والے نہ سے ان کا بعض چیز وں کو طال اور بعض چیز وں کو حرام قرار دینا اللہ تعالی کی طرف سے تھا۔

فا کرہ: اُوپر جوسور اُنحل کی آیت نقل کی گئی ہاں کا مضمون دوسری آیات بیل بھی ہے جن بیل صاف صاف بتایا ہے کہ تحلیل و تحریم کا اختیار ضرف اللہ تعالی ہی کو ہے اسلام کے دبویداروں بیل بعض فرقے ایسے ہیں جو تحلیل و تحریم بیل اور اور بدلنے بیل اور عبادت کے طریعے تجویز کرنے بیل این امام اور جمہد کو با اختیار تبجھے ہیں۔ اور این امام کو تر آن وصدیث کا پابند نہیں تبجھے۔ ان کا انام اور جمہد جو کھے کہتا ہے ای کو مانے اور تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کی تصریحات اور تعلیمات اُن کے زدیک بے حیثیت ہیں۔ ایسے فرقوں کے تفری ایک وجد یہ بھی ہے کہ وہ تقریحات قرآن کو کو فرز آنہیں ویتے اکھے زدیک امام کوسب کھے اختیار ہے جن لوگوں نے انکار نہ جب ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے اپنو میں تحلیل و تحریم کے اختیار احد رکھنے کے لئے اپنو عوام کو یہ تعقیدہ تا پا اور سمجھایا ہے کہ امام ہی سب پچھے ہے۔ روافض کا ام جب چا ہے کہ امام ہی سب پچھے ہے۔ روافض کا محرب چا ہے کہ امام ہی سب پچھے ہے۔ روافض کا محرب سے باتھ میں توری کی کہ انہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں منکرین معاصی کی تعزیرات اُنہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں منکرین صورت مال ہے۔ ایک بہا کہ بوری کی تربیب اور قریم باور کر بیت اور ترکیب اور طریقہ عبادت اپنی پاس سے تجویز کیا تھا۔ یہ صورت میں ایک محض کی گرائوں تھا۔ اُس نے نماز کی ترتیب اور ترکیب اور طریقۂ عبادت اپنی پاس سے تجویز کیا تھا۔ یہ صورت اُن کو گور کی گرائوں کھا۔ آس نے نماز کی ترتیب اور ترکیب اور طریقۂ عبادت اپنی پاس سے تجویز کیا تھا۔ یہ صورت اُن کو گور کی گرائوں کھا۔ اُس نے نماز کی ترتیب اور ترکیب اور طریقۂ عبادت اپنی پاس سے تجویز کیا تھا۔ یہ صورت اُن کے تون کی گرائوں کھا۔ اُس نے نماز کی ترتیب اور ترکیب اور طریقۂ عبادت اپنی پاس سے تجویر ایا کفر ہے۔

فا كرہ: اب دور حاضر ميں جبكہ آزاد منش لوگ اسلام احكام پر چلنے ميں دشواری محسوں كرتے ہيں اور دشمنان اسلام سے متاثر ہيں كہتے ہيں كہ حضرات علاء كرام جمع ہوكر ميننگ كريں اور اسلام احكام كے بارے ميں غور وفكر كريں اور فلاں فلاں احكام كو بدل ديں يا بلكا كرديں اور فلاں فلاں حرام چيز وں كو طلال قرار دے ديں ۔ بيان لوگوں كی جہالت اور حافت كی بات ہے۔ اگر علاء ايبا كرنے بيٹھيں گے تو كافر ہوجا ئيں گے۔ اور اگر كسى حرام چيز كو طلال قرار دے ديں گو ان كے حلال كردينے سے حلال نہ ہوگی۔ اباحی ( يعنی حرام چيز وں كو مباح قرار دينے والے ) فتم كے لوگ جونام نہا دعالم كہلاتے ہيں انہوں نے سود بيم اور تصوير وں كو اور بعض ديگر محر مات كو حلال كہد ديا ہے ان كے كہنے اور لكھنے سے وہ چيزيں حلال نہيں ہوگئيں۔ خوب سمجھ ليا جائے۔

يُرِيْدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنُواهِمْ مَوكَابِي اللهُ إِلاَ أَنْ يُرْمَ نُورَةُ

وہ چاہتے ہیں کہاللہ کے نورکواپنے مونہوں سے بجھادیں۔حالا نکہاللہ کواس کےعلاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے۔

# وَلَوْكِرَةُ الْكَفِيُ وَنَ هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

اگرچہ کافروں کو ٹاگوار ہو۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق وے کر بھیجا تاکہ أے

## عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلُوْكُرِةِ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿

تمام وینوں پر غالب کر وے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو

## بھونکوں سے اللہ تعالیٰ کا نور بجھایا نہ جائے گا

قفسي : ان دونون آيات مين دشمنان اسلام يوائم باطله كا تذكره فرمايا ب يهلي آيت مين فرمايا كه يدلوگ الله كنوركوا بي مونهون سے بجهاد ينا جا ہتے ہيں 'يعنی اسلام پراعر اض كر يے مهل با تين كر كے لوگوں كواسلام سے دوركھنا چاہتے ہيں اور خود بھی دورر ہتے ہيں۔ ان كی باتوں سے اسلام كا نور بجھنے والنہيں اور انگی شرارتوں سے اسلام كو فيس كئے والئ ہيں ہے۔ اللہ جل شائ نے یہ فيصله فرمادیا ہے كہ اس كا نور بجھنے والنہيں اور انگی شرارتوں سے اسلام كو فيس كئے۔ اور دوسرى آيت ميں فرمايا كہ اللہ تعالى نے اپ رسول علیہ كے كہ ہمايا ہے اسلام كو ميں اور دوسرى آيات ميں خوالي كو مايا كہ اللہ تعالى دين كو دوسرے تمام دينوں پر عالب كروے اگر چه شركين كو ناگوار ہو۔ پہلی آیت کے ختم پر وَلُوْلَوُ الْكُونُ وَنَ فرمايا اور دوسرى آيت كے ختم پر وَلُوْلَوُ الْكُونُ وَنَ فرمايا - جولوگ شركى وجہ سے شرك ہیں اور جولوگ شرك تي دوسرى وجہ سے مشرك ہیں اور جولوگ شركى دوسرى وجہ سے مشرك ہیں اور جولوگ شركى کی دوسرى وجہ سے مشرك ہیں اور جولوگ شركى تا ہوں اور اس كے نيوں كو خيوں كو خيوں كو تا گوارى كا تذكره فرما دیا كہ كافر اور شرك ہے جو چاہتے ہیں كہ اللہ كا دين نہ تھیا اور اس كا خلیوں كو اللہ كا دين نہ تھیا دوراس كا خلید نہ ہوان كے ارادوں سے کہ خيوں كو اللہ تعالى اپ دين كو ضرور غالب فرمائے گا۔ يہ جلتے رہیں ۔ حسد كرتے ورین اوران كا فیزوں اور ارادوں پر خاك پر نے گی اور دین اسلام بائنداؤر غالب ہوكر دے گا۔

غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت ہے کہ دلیل اور جمت کے ساتھ غلبہ ہو۔ اور بیغلبہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا کوئی بھی شخص خواہ دین آسانی کا مدعی ہو خواہ بُت پرست ہو۔ خواہ آتش پرست ہوخواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا محکر ہو خواہ مُلکہ اور زندیق ہووہ اپنے دعوی اور اپنے دین کو لے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آسکتا اور اپنے دعوی کو صحیح خابت نہیں کرسکتا۔ اسلام کے دلائل سے یہودونصاری اور مشرکین زنادقہ اور کھدین سب پر جمت قائم ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے کا مل بھی فرمادیا اور قرآن مجید میں اعلان فرمادیا۔

النور الكلك الكور الكلك الكور والمراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المره المراه المركز ا

ہیں (بلکہ یوں کہتے ہی نہیں کہ بیقانون اللہ تعالی کی طرف سے ہے) خود ساختہ قانون کو اللہ تعالی کی طرف کیے منسوب کریں۔اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام دیئے ہیں اور اخلاقِ عالیہ کی تعلیم دی ہے جن کی تصریحات اور تفصیلات قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

تیری صورت اسلام کے غالب ہونے کی ہے کہ مسلمان افتد ارکے اعتبارے دوسری اقوام پرغالب ہوجاتا ہے اور یہ ہو چکا ہے جب مسلمان جہاد کرتے تھے اللہ کے دین کو لے کرآ کے بڑھتے تھے اور اللہ کی رضا چیش نظر تھی اس وقت بڑی ہوی حکومتیں پاش پاش ہوگئیں۔ قیصر و کسر کی کے ملکوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ان جس سے جوقیدی پکڑے گئے وہ غلام با ندی بنائے مجلئے اور مشرکین اور اہل کتاب جس بہت سے لوگوں نے جزید دینا منظور کر لیا اور مسلمانوں کے ماتحت رہے۔ صعد یوں یورپ اور ایش اور ایش افریقہ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ (اور اس وقت یہی تین پر اعظم دنیا جس معروف میں اور اب بھی مسلمانوں کی حکومتیں زمین کے بہت بڑے ھے پر قائم ہیں۔ اگر اب بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کھڑے وہا کی مسلمانوں کا حکومتوں کو اپنا سہارا نہ بنا ہیں تو اب بھی وہی شان واپس آ سکتی ہے جو پہلے تھی۔ اب بھی وہی شان واپس آ سکتی ہے جو پہلے تھی۔

افتد اروالے غلبہ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پوراجو چکا ہے اور آئندہ پھراس کا وقوع ہوگا ان شاء اللہ حضرت مقدا درضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیہ نے ارشا وفر مایا کہ زمین پرمٹی سے بنا ہوا کوئی گھریا بالوں سے تیار کیا ہوا کوئی خیر ایسا باقی ضرب ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل نے فرمادے عزت والے کی عزت کے ساتھ اور

ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ حدیث کی روایت کرنے کے بعد حضرت مقدا درضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس تو پھر سارا دین اللہ ہی کے لئے ہوگا۔ (مفکلو ۃ المصابیح ص ۱ اازمنداحمہ )

جن کواللہ تعالی عزت دےگا۔ انہیں کلمہ اسلام کا قبول کرنے والا بنادے گا اور جن کواللہ ذکیل کرے گا وہ مقتول ہوگا یا مجبور ہوکر جزیدا داکرے گا۔

مَاكَنْزَتُمْ لِاَنْفُيكُمْ فَنُ وَقُوْامَاكُنْتُمْ تِكَنْزُونَ@

تم نے اپی جانوں کے لئے جم کیا تھا سواب أے تم چھاد جے تم جم كرتے تھے

## يېودونصاري دين تق سےرو کتے ہيں

قصصی : اس آیت میں اول تو اہل کتاب کے علاء اور مشاکے لینی درویتی اختیار کرنے والے لوگوں کا حال بیان نرمایا کہ بیلوگ باطل طریقہ پرلوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ان میں بعض لوگ پر ہیز بھی کرتے ہوں گاس لئے لفظ کشید اس اضافہ فرما دیا۔ ان کا باطل طریقہ پر مال کھانا اس طرح سے تھا کہ تو ریت شریف میں تحریف کرتے تھے اور اس پر اپنے عوام سے بیلے لے کر کھا جاتے تھے۔ اہل ایمان کو خطاب فرما کر اہل کتاب کے علاء اور مشاکح کی حرام خوری کا تذکر و فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اندر بھی اس طرح کے علاء اور مشاکح ہو سکتے ہیں۔ ان سے پر ہیز کرنا لازم ہے۔ جھوٹے پیر جو گدیاں سنجالے بیٹھ ہیں ان کا یہی حال ہے۔ نہ صاحب شریعت نہ صاحب طریقت اندر سے خالی ہیں۔ تصوف سے عاری ہیں طالب دنیا ہیں فکر آخرت نہیں خوف و خشیت نہیں تقوی نہیں۔ لوگوں سے مال وصول کرنے کے لئے طرح طرح کے ڈھنگ بنار ہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واندر جو کہے کہ مختص کو اس کے دیندار اور صالح ہونے کے خیال سے دیا جا سے اس کا لینا اس مختو کی حلال نہیں ہے جو اندر

ے فاسق ہوا گردینے والے کواس کا ندرونی حال معلوم ہوتا تو ہرگز نددیتا۔

الل كتاب كے علاء اور مشائخ كى دوسرى صفت بير بيان فرمائى كدوه الله كى راه سے روكتے ہيں ان لوگوں نے رسول الله صلى الله على صفات كوبدل ديا۔ اور اسے مانے والوں كوبير باور كرايا كدوه ني نيس ہم جن كے انتظار ميں تھے۔

یہودونصاریٰ کے علیاءاورمشاکخ کا جوطریقہ اسلام کے عہداول میں تھا۔ ابھی تک وہی ہے یہودیت اور نسرانیت کے ذمہ داریہ جانتے ہوئے کہ اسلام دین حق ہے۔ نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے مانے والوں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری جماعتیں اپنے مشن کوآ کے بڑھانے کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ مختلف طریقوں سے بہلوگ مسلمان نوجوانوں کواپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال کا لائج بھی دیتے ہیں۔ عورتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی کافضل ہے کہ مسلمان نوجوان ان کے قابو میں نہیں آتے جب اسلام دل میں رہے جاتا ہوتو کھرکوئی طاقت اسے قلوب کی گہرائی سے نہیں نکال سکتی۔ جتنے اموال کفر اور شرک کو پھیلانے کے لئے خرج کئے جاتے ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا نتیجہ صفر کے درجہ میں ہیں رہتا ہے۔

اسلام کے عہداول سے جودشمنان اسلام کی کوششیں رہی ہیں اور اب تک ہورہی ہیں۔ان کودیکھا جائے تو اسلام کی دوت مکہ کرمہ کے ایک گھر سے بھی آگے نہ بڑھتی لیکن اللہ تعالی نے اپنے دین کوآگے بڑھایا اور کروڑوں افراداس وقت سے آئے تک اسلام میں داخل ہو بھی ہیں اور برابر داخل ہورہ ہیں۔ شہنوں کی کوشیں فیل ہیں۔اسلام برابرآگے بڑھ رہا ہو اسلام کی کوشیں فیل ہیں۔اسلام برابرآگے بڑھ رہا ہے۔ بھیل رہا ہے۔ بھیل رہا ہے۔ بھیل اور ایشیاء کے بہت سے ممالک کے غیر مسلم اسلام کی طرف متوجہ ہورہ ہیں۔اسلام تجول کررہ ہیں اور اب بیسیلاب ان شاء اللہ تعالی رکنے والانہیں ہے دلیل و جحت سے اسلام ہمیشہ غالب ہو دائیں ہو کہا دے اسلام ہمیشہ غالب ہورہ ہے۔

وشمنان اسلام بمیشہ سے بید مکید ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدوا بل اسلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی سیجھتے ہیں اور د کیھتے ہیں کہ ہماری کوششیں اسلام کے خلاف کامیاب ہیں ہی بھی بی تاہجی سے اسلام کی دشنی پر سلے ہوئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ جواللہ چاہے گا وہی ہوگا گی مربھی خالفت سے باز ہیں آتے۔ یور پامریکہ پی لاکھوں سلمان رہتے ہیں۔ دشمنان اسلام ان کی اذا نیس سینتے ہیں۔ نمازیں دیکھتے ہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے۔ چرچ بک رہے ہیں۔ ان کی جگہ سیجہ یں بن رہی ہیں بھر بھی ہوش کی آتکھیں نہیں کھولتے اور نیبیں سیجھتے کہ اسلام کی خالفت سے اسلام کو چھنقصان نہ ہوگا۔ جولوگ فراور شرک والے اور یان کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے عوام کو اسلام پر آئے نیبیں دیتے۔ اور ان کو فقر بی پرمطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی محنوں کے باوجودان کے وام کو اسلام پر آئے ہیں سے مطمئن نہیں ہیں۔ سرکاری کا غذات ہیں پیدائش طور پر ان کا جودین کھودیا گیا تھا وہ دل سے اس سے خرف ہیں گوزبان سے اظہار نہیں کرتے سیاسلام کی حقائیت اور دیگرادیان کے وام کا اسے دینوں سے مقلوب کے اعتبار سے خرف ہونا ان شاء اللہ تعالیٰ رنگ لائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا ہیں اسلام ہوگا۔

جولوگ ادیان باطلہ کے داعی اور قائد ہیں وہ اپنی جانوں اور اپنی عوام کی جانوں پر رحم کھائیں اور اسلام قبول کریں اوراپنے عوام کو بھی اس کی دعوت دیں اگر بیلوگ اسلام کی طرف آگے نہ بوھے تو آئیں ہیں ہے آگے بوھنے والے آگے بڑھ جائیں گے اور اسلام قبول کرے اُن پرلعنت کریں گے جواسلام سے روکتے رہے۔ البذاد نیاو آخرت کی تباہی وہربادی سے اپنے کو اور اپنے کا کرلیں۔ ہم بالکل علی الاعلان ڈیکے کی چوٹ پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہررہ درضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علی اللہ علیہ استان فر مایا کہ جو محص چا ندی سوئے کا مالک تھا جس میں ہے اس کاحق ادائیں کرتا تھا۔ (لیعن زکو ہ نہیں دیتا تھا) تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لئے آگ کی تختیا ل بنائی جا کیں گئی پھران تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اُس کے ذریعہ اس کے پیلوا در اسکی پیشانی اور اسکی کمر کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ محمد تری ہوجا کیں گی تو اُن کو (پھر ہے گرم کر کے ) واپس لوٹا دیا جائے گا۔ بدائس دن میں ہوتا رہے گا جو بچاس ہزار سال کا ہوگا پھر نتیجہ میں وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دوزخ کی طرف د کھے لے گا۔ (اس کے بعد ) ان لوگوں کی وعید کا تذکر و فرمایا جو مویشیوں کی ذکو ہ نہیں دیتے۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۱۸ج)

اول ق آگ کی تختیاں پھران کودوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے پھران سے پہلوؤں پیشا نیوں اور پشتوں کوداغ دیا جائے اور جب شنڈی ہو جائیں تو دوبارہ گرم کرلی جائیں اور پچاس ہزار سال تک یمی عذاب کا سلسلہ جاری رہاور پھر بھی دونوں احتمال ہیں کہ جنت میں جائے یا دوزخ میں۔ اس کا ہر وہ محض تصور کر ہے جو مال جمع کرتا ہے اور زکو ہ نہیں دیتا۔ پیشا نیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کوداغ دینے میں علاء نے یہ حکمت بتائی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے پاس کوئی سائل (مال ذکو ہ کا طلب گار) سامنے سے آتا ہے تو اسے دکھ کر پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں پھراس سے نظر بچانے کے لئے دائیں طرف بابائی مرف پشت کر دائیں طرف بابائیں طرف بابائی طرف پشت کر دائیں اور پہلواور پشت کو عذاب کے لئے خصوص کیا گیا۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)

فا مکرہ: سونا اور چائدی کو چونکہ بین الاقوامی طور پراصل شن ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور اسلام میں انہیں اثمان قرار دیا ہے اس لئے جس قسم کا بھی مال ہواس کوسونا چائدی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب سے دنیا میں نوٹ آئے ہیں تو چونکہ ان کے ذریعہ چائدی سونا خریدا جاسکتا ہے۔ اسلئے وہ چائدی سونے ہی کے تھم میں ہیں اور مال تجارت بھی سونے چائدی کے تھم میں ہیں اور مال تجارت بھی سونے چائدی کے تھم میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ذکو ہ قاعدہ چائدی کے تھم میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ذکو ہ قاعدہ شرعیہ کے مطابق فرض ہووہ حساب سے اداکی جاتی رہتو باقی مال کو کنر نہیں کہا جائے گا جس پر حدیث بالا میں وعید آئی ہے۔ اس کے بعض احادیث میں فرمایا ہے: ما بلغ أن تؤ دی ذکو ته فز کی قلیس بھنز لیعنی جو مال اس مقدار کو پہنچ جائے جس پر ذکو ہ فرض ہوتی ہے ادر اس کی ذکو ہ اداکر دی چائے تو وہ کنر نہیں ہے۔ (رواہ اُبوداؤ دص ۲۱۸ج)

ز کو ۃ ایک عبادت ہے جواللہ تعالی نے مونین پرفرض فرمانی ہے اور قرآن مجید میں دسیوں جگہز کو ۃ کونماز کے ساتھ فرکر فرمایا ہے:
و کو ٹرایا ہے:
و کر فرمایا ہے:
و کو ٹرایا ہے:
و کر ٹرمایا ہے:
و کر ٹرمایا ہے:
و کو ٹرایا ہے:
و کر ٹرمایا ہے:
و کو ٹرائے کر ٹرمایا ہے:
و کر ٹرم

فا مُدہ: آیت کریمہ میں اولا سونا چاندی دونوں کے جمع کرنے کا تذکرہ فرمایا پھر وَلا یُنفِفُونَهَا فرمایا پھر تثنیہ کی طمیر کے بجائے واحد کی شمیر لائی گئی جوفضہ (چاندی) کی طرف راجع ہے۔ بعض علماء نے اس سے بیا سنباط کیا ہے کہ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے لہٰ ذاا گرکسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہوا ورعلیحدہ علیحدہ ان میں سے ایک بھی نصاب کونہ پہنچتا ہوتو سونے کی قیت بھی چاندی کے حساب میں لگا دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مجموعہ کی قیمت اگر نصاب جاندی کے برابر ہوجائے توزکو قافرض ہوجائے گی۔

چاندی مونے کا کیانصاب ہے؟ اس کی تفصیل کے لئے دورکوع کے بعد آیت النہ کا فیٹ کا فیکٹ کے کا تعمیر دیکھتے

اِنْ عِنَّةُ الشَّهُوْرِعِنْكَ اللهِ اثْنَاعَشَر شَهُورًا فِي كِنْ اللهِ يَوْمُ خَلَقَ السَّمُوتِ

بلا شبر الله ك نزديد الله ك كتب من جن دن الله خ آمان
والْكَرْضُ مِنْهَا ارْبَعَةُ حُرُمُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْعَيِّمُ لِهُ فَلَا تَظُلِمُوْ الْمِيْوِنِ مِن ورزين پيانرائ مِنْهُ ارْبَعَةُ حُرُمُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْعَيِّمُ لِهُ فَلَا تَظُلِمُوْ الْمِيْوِنِ مِن انفسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كُوكَافَةً وَاعْلَمُوا اللهُ مَعَ مَ ابْي جانوں رِظم ندكرو۔ اور تمام مُركين ع قال كروجينا كروجينا كروج من الكراث بي اور جان لوكه الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّهَا النَّيْنَ ءُ زِيَادَةً فِ الْكُفْرِيضَكُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُ وَايُحِلُّونَهُ عَامًا

متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کی ترمت کو آ گے بڑھادینا کفر میں ترقی کرناہے جس سے کا فرلوگ گراہ کئے جاتے ہیں کہ وہ اس مبینے کو کی سال ھلال کر لیتے ہیں

وَيُحَرِّمُونَ اللهُ وَاللهُ وَاعِدُةً مَاحَرُمُ اللهُ فَيُحِنُّوْا مَاحَرُمُ اللهُ وَيَتِي لَهُمْ

اور کی سال حرام قرار دے دیتے ہیں تا کدان مہینوں کی گنتی بوری کرلیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر اللہ کے حرام کے ہوئے مہینے کو صال کر لیتے ہیں '

سُوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْ بِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ هُ

ان کے برے اعمال ان کے لئے مُر ین کردیتے گئے اور اللہ کا فروں کو ہدایت بیس دیتا۔

، مہینوں کی حلت وحرمت میں ہیرا پھیری اور تفدیم و تاخیر کرنا کفر میں ترقی کرناہے

قضعه بيو: أو پردوآيوں كا ترجمه كيا گيا ہے۔ پہلی آيت ميں بي بتايا كماللہ تعالى في جس دن آسانوں كواورز مين كو پيدا فرمايا تھا اسى دن سے اس في مبينوں كى تعداد بارہ عدد مُقر رفر مائى ہے۔ ان ميں سے چار مبينوں كو حرام قرار دے ديا جن ميں قال كرنے كى ممانعت فرمادى (بير چار مبيئے ذى القعدہ ذى الحجه محرم اور رجب تھے) جمہور علاء كا فرمانا ہے كمان كى حرمت منسوخ ہے اور اب ان مبينوں ميں بھى قال كرنا جائز ہے۔ جبيا كہم سورة بقرہ كى آيت يَسُنَلُونَكَ عَنِ الشَّهُوِ الْحَرَامِ

پھر فرمایا کہ بید ین متنقم ہے بینی سال کے مہینوں کا ہارہ عدد ہونا اور چار مہینوں کا ہالتخصیص آشھر الحرام ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ چیز ہے۔اور بید میں صحیح ہے۔ جاہلیت کے لوگ بھی سال کے مہینوں کا عدد بردھا دیتے تھے اور بھی آشھر الحرام کی تخصیص کوچھوڑ دیتے تھے اور اپنی طرف سے بعض مہینوں کو حلال اور بعض کوحرام قرار دیتے تھے۔

پر فربایا و قاتِلُواالمُشْ رکین گافهٔ گنایقاتِلُون کُفُرگافیهٔ که تمام کافروں سے جنگ کروجیہا کہ وہتم سب سے جنگ کرتے ہیں و اعْلَمُوا آنَ اللهُ مُعَ الْمُتَوِیْنَ اورجان اوکہ بلاشہاللہ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

دوسری آیت میں جاہلیت والوں کے ایک طریقہ کار کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ حرام مینے کو مؤخر کردینا کفر میں زیادتی ب مشرکین عرب مشرک تو تھے ہی اپنے اس طریقہ کارہے بھی مزید کفر میں ترتی کر گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تحریم کوبدل کر

الهر الحرام كوحلال كرليتے تھے۔آ كے بوصے سے پہلے الليكي لينى حرام مبينوں كومؤخركرنے كامطلب مجھ لينا جاہے۔ الله تعالی شانهٔ نے چارمہینوں کوحرام قرار دیا تھالیعنی ان میں قل وقال کی اجازت نبھی قریش مکہ حضرت ابراہیم علیه السلام کی اولا دمیں سے بھی تھے اور کعبہ شریف کے متولی بھی تھے جو اُن کے جدِ امجد حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیماالسلام نے تقمیر کیا تھا' ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو باتیں باقی رہ گئے تھیں' ان میں حج کرنا بھی تھا۔اور چارمبینوں کومحتر م بھی سمجھتے تھے اور ان میں قتل وقبال کوحرام مانتے تھے۔لیکن ان میں اور عرب کے دیگر قبائل میں جاہلیت کی وجہ سے شروفسا داور قل و قمال ایک پیشہ بن کررہ گیا تھااور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پرحملہ کر کے لوٹ مار کے ذریعہ مال حاصل کر کے اپنی معیشت بنا تا تھا کبھی لڑائی تھن جاتی تھی اورلوٹ ماراور جنگ کرنے کی ضرورت ان جا رمہینوں میں ے کسی مہینے میں محسوں کرتے تھے تو یوں کر لیتے تھے کہ کسی مہینے کومؤخر کردیتے تھے۔مثلاً ماومحرم میں انہیں جنگ کرنا ہوتا تو یوں کہتے تھے کہ یہ ما ویحرم نہیں ہے بلکہ ما وصفر ہے۔ محرم اس سے آئندہ مہینہ ہوگا۔اس طرح سے محرم کوصفر قرار دے کر جنگ كر ليت تھے۔اور ماوصفركوشرحرام قراردے ديتے تھے الله كى طرف سے جوم بينة حرمت والا تھااس كوائي طرف سے حلال اور جومهدینه حلال تھا أسے حرام قرار دے دیتے تھے۔اس طرح الله کی تحلیل اور تحریم کوبدل دیتے تھے اور اپنے نفول کو یوں سمجها ليتے تھے كہ ہم نے اللہ كے علم كى خلاف ورزى نہيں كى كيونكہ جو قال كيا ہے وہ شرحرام ميں نہيں كيا ( حالانكہ اللہ ك نزدیک وہ مہینہ حرمت والاتھا) ان لوگوں کے آ کے پیچھے کردیے سے نہ حقیقت میں کوئی مہینہ بدلا اور نہ خلیل وتحریم کے اعتبارے الله تعالیٰ کے نزدیک ان کا حکم بدلا۔ اوپر ماومحرم و ماوصفر کے آگے بیچھے کرنے کی ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اس طرح سے دہ سال کے بارہ مہینوں کواپنی اپنی جگہ سے ہٹا چکے تھے۔ اور بیجانتے ہوئے کہ جج کامہینہ ماوذ والحجہ بی ہے آگے بر هاتے بر هاتے يہاں تك بين كئے تھے كہ جج بھى ذوالحبہ كے علاوہ دوسر مينوں ميں ہونے لگا۔ الم ميں جب وْوالْحِبُوجُوخُطبوبِاس مِين فرمايا إِنَّ الزَّمَانَ قَلِهِ اسْتَدَارَ كَهنَيتهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ كَم بلاشيه زمانہ گھوم کراین اس جگہ برآ گیا ہے جس دن اللہ تعالی نے آسانوں اورزمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی مشرکین کے آگے بوھانے اور پیچے ہٹانے کی تغییراور تبدیل جوتھی اس کا کوئی دخل اور اثر مہینوں کی ترتیب میں نہیں رہا۔ اگر بیلوگ تغییراور تبدیل نکرتے تب بھی میمینا پی اصل کے اعتبار سے ذی الحجہ ہی ہوتا لہذابارہ مینے اب اپن جگہ یہ آ گئے ہیں۔

مشرکین عرب کی اس الکیتی و الی رسم جابلی کے بارے میں فرمایا یکھنٹ پاوالڈیڈن گفر و اس کے ذریعہ کفار گراہ کے جاتے ہیں یُولڈ ناہ عاماً وَیُ مَرَفؤون اعْمَاماً کسی مہینے کوایک سال حلال قرار دیتے تھے اور ایک سال حرام قرار دیتے تھے ہین قرار دیتے تھے ہین قرار دیتے تھے۔ لیکو اطفوا عِل اُم مَا حَرُّهُ اللهُ تا کہ وہ ان مہینوں کی گنتی پوری کرلیں جواللہ نے حرام قرار دیتے تھے ہینی سال میں گنتی کے اعتبار سے چار مہینوں کی حرمت اپنے خیال میں اس طرح برقرار رکھتے تھے کہ کوئی سے چار مہینے اپنی اغراض کے مطابق حرام مان لیتے تھے۔ چاہو وہ وہ مہینے ہوں جواللہ کی طرف سے حلال ہیں اس طرح اللہ کے حرام قرار دیتے ہوئے مہینوں کو حلال قرار دے دیتے تھے۔ فیکے لُوا مُنا حَرَّمُ اللهُ اور صرف یدد یکھتے تھے کہ گفتی کے اعتبار سے آتھ مینے دیئے ہوئے مہینوں کو حلال قرار دے دیتے تھے۔ فیکے لُوا مُنا حَرَّمُ اللهُ اور صرف یدد یکھتے تھے کہ گفتی کے اعتبار سے آتھ مینے

ہم نے طال قرار دیے حالانکہ ان طال قرار دیے ہوئے مہینوں میں وہ مہینے بھی آجاتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے جرام قرار دیے گئے تھے۔ بھی تو مہینوں کو آگے چھے کر کتم یم اور تحلیل کی رسم کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے اور بھی یوں کہتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام نہیں ہے اس کی جگہ صفر کا مہینہ حرام ہوگا پھر اپنی اغراض نفسانیہ کے لئے صرورت محسوں کرتے تو صفر کا مہینہ آنے پر کہددیے تھے کہ یہ مہینہ حرام نہیں ہے۔ آئندہ مہینہ لینی رہی الاقل حرام ہوگا۔

شیطان نے آئیں اس م کا سبق پڑھایا تھا اور ان کے اعمال کواچھا کرکے پیش کردیا تھا۔ ای کفر مایا زُین کھنٹو سُوّہ اُغمالیو نھے۔ کہ ان کے لئے ان کے مُرے اعمال مزین کردیے گئے جنہیں وہ اچھا جھتے ہیں۔ پھر فر مایا وَ اللهُ لَا يَهُ بِ مَی الْقَوْمُ الْکَفِیدِیْنَ کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا (کیونکہ وہ ہدایت پر آنائیں جائے)

قا مگرہ: احکام شرعیہ میں قری مہینوں کا اعتبار ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ یکسنگ و نک عَنِ الاهِلَّةِ

کی تغییر میں ہم نے لکھ دیا ہے لیے عبادات ، ج ، زکو ق عدت کا اعتبار چا ند کے مہینوں سے ہے۔ اس لئے چا ند کے مہینوں کا
محفوط رکھنا اور ان کی ابتداء اختہاء جاننا فرض کفا یہ ہے۔ بعض قو موں میں ہرتیسر اسال تیرہ مہینے کا ہوتا ہے۔ بیاللّد کی وضع کردہ
ترتیب کے خلاف ہے۔ دنیاوی معاملات کے لئے بطور یا دواشت اگر قمری مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں کو استعال کیا
جائے تو اسکی بھی تنجائش ہے۔ لیکن پندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جمری مہینوں کے سواجودوسرے مہینے رائے ہیں آئیس دُشمنان دین
نے اختیار کررکھا ہے۔ وہ ہمارے جمری مہینوں کو کئی حیثیت نہیں دیتے تو ہمیں ان کی طرف مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

## الَّذِيْنَ كُفَّرُواالتُّفْلَ وَكُلِّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزُ كَكِيْرُ ۞

ان لوگوں کی بات پنجی کردی جو كفراختيار كئے ہوئے تھاورالله كى بات أو چى ہى ہےاورالله عزت والا ہے حكمت والا ہے

## خروج فی سبیل اللہ کے لئے کہاجائے تو نکل کھڑے ہوؤور نہ اللہ تعالیٰ تنہیں عذاب دے گا اور تمہارے بدلہ دوسری قوم کو لے آئے گا!

قضف بیو: معالم التر یل (ص۲۹۲ ت) بین اکھا ہے کہ آیت کریمہ یک اُلیّا الّذِین اُمنُوا مَا اَکُوْلُوا اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

آخریس فرمایا و النه علی کُلِی شکی و و الله برچز پرقادرہ) وہ عذاب دے سکتا ہے اور تمہارے بدلہ دوسری قوم بھی پیدا فرماسکتا ہے (جوتم سے ذیارہ فرما نیروارہ و) اور شمنوں کو تمہارے سفر اور تمہارے جنگ کے بغیر بھی ہلاک کرسکتا ہے۔ لہذا سے جھے لیس کہ اگر ہم جہادیں نہ گئے تو اللہ کو یا اللہ کے دین کوکوئی نقصان نہیں پنچے گاجو جائے گا اپنا تو اب پائے گا ترت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔

الله المار المار

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بی تول مقام کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ کھیتوں اور باغوں کی پیداوار جمع کرنے کا موقعہ آگیا تھا اسے چھوڑ کر جاتا نہیں جا ہے تھے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ بتا دیا گیا کہ اگرتم جہاد کیلئے نہ نکلے تو بارش روک دی جائے گی۔ اگر اس سال غلّے اور پھل حاصل کر بھی لئے تو آئندہ آنے والوں برسوں میں بارش رک جانے کی وجہ سے ان چیز وں سے محروم ہوگئے۔

جن لوگوں نے ستی دکھا کی اقداوزیادہ نہ کی کیونکہ اس مورت میں دوسری جگدان کے بارے میں میں اُبھٹ ما کا گاد کی کونکہ اس مورت میں دوسری جگدان کے بارے میں میں اُبھٹ ما کا کہ کی کے بعد بید حضرات غزوہ میں شریک ہو گئے تھے گوستی چندا فراد سے ظاہر ہوئی لیکن خطاب تمام موشین سے فرمایا تا کہ بمیشہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو سبق ال جائے اور اللہ کی راہ میں خوشی خوشی نکل کھڑے ہوں اور حقیر دنیا کے لئے آخرت کی اہدی فعتوں سے محروم نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے پرمسلمانوں کی بہت بڑی جمیت ہوک جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی جس میں تمیں ہزار مسلمان تھا اور ہوا بھی ہزار مسلمان تھا اور ہوا بھی مسلمانوں کی تعداداس قدر کی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئی تھی اور ہوا بھی صرف آتا جانا اور چندروز قیام کرنا کیونکہ ان حضرات کے ہوک چنچے سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوگئے۔اور مقابلہ میں آنے کی ہمت نہ کرسکے۔

الله تعالى نے اس وقت اپنے رسول كى مدوفر مائى جب اپنے ساتھى كيساتھ غار ميں تھے الله جل شانه نے مسلمانوں سے یوں تھی خطاب فرمایا کہ اگرتم رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی مدونہ کرو کے تو اس سے الله كواورالله كرسول كواورالله كورين كوكوئي نقصان نديني كارديكموالله تعالى في اس وقت اسيخ رسول كي مدوفر ماكي جب انہیں کمدے کا فروں نے کم معظمے نکال دیا اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ غارمیں کانچ گئے۔ اوّل آو دشمنوں کے درمیان سے میچ سالم نکال دینا پھرغار تو رتک عافیت اورسلامتی کے ساتھ پنچادینا پھر جب دشمن غار کے منہ پر پہنچ کئے اس وقت بھی ان کی حفاطت فرمانا اور جولوگ تلاش میں نکلے تھے ان کونا کام واپس کر دینا اور پھر عارثو رہے نکال کر پیچھا كرنے والے دشمنوں كومحفوظ فرما كرعافيت كے ساتھ مدينه منوره كېنچا دينا بيسب كچھاللد تعالى كى مددسے ہوا۔ بيسفر ہجرت کے واقعات ہیں پورے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے سفر کا اراده كيا تو حفرت على رضي الله عنه كوا يي جكه برلتا ديا اورآپ حضرت ابو بمرصد يق رضي الله عنه كوميح همراه لے كرروانيه ہو گئے جب مج ہوئی تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوآپ کی جگہ پایا اور ان سے بوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں اس پر اُنہوں نے لاعلمی طاہر کی'وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لئے چل دیئے۔اور غارِثور کے منہ پر پہنچ کئے اس وقت حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند في عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم ان يس سے اگركوكي فخص اسيخ قدموں كى طرف نظر كرے تو جميں و كھے لے گا۔ آپ نے فرمايا كَاتَكُنْ أَنَّ اللهُ مَعَنَا (عَمَلَين نه موب شك الله ہارے ساتھ ) آپ نے تین دن غارثو رہیں قیام فر مایا۔حضرت أبو بكر ضي الله عنه كاغلام عام بن فبير "دوزاندرات كو دودھ لے جا کر پیش کر دیتا تھا۔ دونوں حضرات اس کو بی لیتے تھے۔ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کیلئے روانہ ہو کے اور دسویں دن قبا پہنچ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ کڑی نے غار کے دروازہ پر جالا پوردیا تھا۔اسے دیکھ کران لوگوں نے سمجما کہ اگر بیر حضرات اندر کئے ہوتے توبیہ جالاثوٹا ہوا ہوتا۔ (مشکلوٰ ۃ المصابح ص۵۴۳) اللہ تعالیٰ نے اپنے

رسول الله علی پراطمینان نازل فر مایا اور آپ کے قلب مبارک پرتسلی نازل فر مائی۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بکر کو تسلی دی کھینین نہ ہو بلا شبراللہ ہمارے ساتھ ہے۔

غار تور کے ذکر کے ساتھ و اَلَیْں اُ رِجِمُنُودِ لِکُورِ اُلْوَ اِللَّهِ اِللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه ہے مدوفر مائی جنہیں تم نے نہیں ویکھا۔ان فکروں سے کیامراد ہے صاحب معالم النزیل نے اس بارے میں تین قول لکھے ہیں۔ اوّل بیکداس سے فرشتے مراد ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے اس لئے بھیج گئے تھے کہ کا فروں کی آ تھوں کو پھیردیں۔اورائلی نظریں آپ پرند پڑیں۔ووم یہ کہ فرشتوں نے کفار کے دلوں پر رعب ڈال دیااس کی وجہ سے واپس ہو گئے سوم یہ کہ خاص ای موقعہ پر فرشتے نازل ہونا مرادنہیں ہے بلکہ بدر میں مدد کے لئے جوفرشتے آئے تھے وہ مراد میں۔ گویا وائیک مجنود کو تروها جمله متانفه ہےجس میں بدر کے موقعہ پرجو مدد ہوئی تھی وہ یاد دلائی پھر فرمایا وَجَعَلُ كُلِيكَةُ الَّذِيْنَ كُفُرُ واللَّهُ فَلِي (اورالله نے كافرول كے كليكونيج كرديا) اس سے كلم مراد ب-جوقيامت تك كے لئے نيچا موكيا۔ شرك والے الل ايمان كے مقابلہ ميں بھى سراُ تھا كر بات نہيں كر سكة وكيكية الله هي الْعليكا (اورالله كاكلمة ي بلند ب) حفرت ابن عباس في فرمايا كلمة الله على إلى قلا الله مرادب بيميشه بلند باور بلندر ہے گا۔ بعض حضرات کا ایک قول ہے کہ کافروں کے کلمہ سے ان کاوہ مشورہ مراد ہے جس میں اُنہوں نے طے کر لیا تھا كرميح مونے برآ بوشهيد كرديا جائے گا اوركلمة الله الله عالله تعالى كاوعده نفرت مراد بـ (معالم التريل ص٢٩٦ ٢٠) آیت فخم برفرمایا والله عزیر عکین کراللدتعالی غلبوالا بوه جوجا بتا بوبی موتا ب-اس كااراده غالب ہو ملیم بھی ہاں کی طرف ہے بھی ایسے حالات پیدا کردیئے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان مشکلات میں پھنس جاتے ہیں پھراللہ تعالی ان مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اوراس میں بڑی بڑی محمتیں ہیں۔ جن میں ایک عکمت ب ے کہ ایل ایمان کا ایمان مضبوط تر ہوجائے اور پھر مشکلات ومصائب سے نہیں گھبراتے اللہ تعالیٰ سے مدد ما تکتے رہیں اور بدیقین رخیس کدانند تعالی نے ہم سے پہلے اہل ایمان کو ہوی بوی مشکلات سے نجات دی ہے۔

قا كره: اس مين كى كاختلاف نبين كه سفر بجرت مين اور غار ثور مين رسول الله عليه كما تحد آپ كے خادم خاص حضرت ابو بكر مين رسول الله عليه كي ساتھ آپ كے خادم خاص حضرت ابو بكر مى راد بين - چونكه قرآن بجيد مين الحكے صاحب بهونے كى تصرح ہماں كئے حضرات علاء نے فر مايا ہے كہ ان كى صحابيت كامئر كافر ہوگا۔ روافض رقب حہم الله جنہيں حضرت ابو بكر ضى الله عند سے بغض ہوہ بھى اس بات كوتنكيم كرتے بين كه غار ثور مين رسول الله عند كي ساتھ حضرت ابو بكر فرى الله عند كي كا خطاب أنهيں كوتھا۔

رسول الدعظی نے ان کوساتھ لیا' یار غار بنایا۔انہوں نے پورے سفرییں خدمت کی تکلیفیں اُٹھا کیں' سواری کا انتظام کیاا پنے غلام کوروز اند دودھ بھیجنے پر مامور کیا' ان کا بیٹا عبدالرحنٰ بن انی بکرروز اندرات کو حاضر ہوتا تھا اور شرکین کے مشوروں سے مطلع کرتا تھا۔ بیساری بحنت اور قربانی روافض کے نزدیک کوئی چیز نہیں (دشمن کوتو ہنر بھی عیب نظر آتا ہے) ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندالعیا ذباللہ کا فر تھے۔ائی بات سے رسول اللہ علی تی برحرف آتا ہے کہ آپ نے ایک کا فرکوساتھ لیااور اپنارفیق سفر اور راز دار بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوساتھ نہ لیا جبکہ دو مخلص مسلمان تھے۔ان

بغض رکھنے والوں کواور کوئی بات نہ ملی توبیز کنتہ نکالا کہ حضرت ابو بکڑ غار توریر کا فروں کے پہنچنے سے گھبرا گئے۔ بیکوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بیا مورطبعیہ میں سے ہے حضرت موکیٰ علیہ السلام جواللہ کے نبی تھے۔ جب ان کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئیں تو ان کے جی میں خوف کا احساس ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے اس سے پہلے ان کی لاتھی کوسانپ بنا کر پھرسانپ کولاتھی بنا کر دکھا دیا تھا اور جب فرعون کو تبلیغ کرنے کے لئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام ك ساتھ روانہ ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے فرما دیا تھا لائتا فالتی متعکماً انتہ و كارى -اس سب كے باوجود جب جادو گروں کی لاٹھیاں اوررسیاں سانپوں کی صورت میں نظر آئیں توطیعی طور پر خوف محسوں کرنے گے۔ بیخوف طبعی تھا حضرت أبو بكرصديق رضى الله عنه كوبهى فارثور كمنه بردشمنول كرينيخ مطبعي طور برفكر لاحق بوكيا تواس ميس كون ے اشکال واعتراض کی بات ہے؟ روافض یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شای نے انزال سکینہ کا ذکر فرماتے ہوئے كَأَنْذُكُ اللهُ سَكِينَيْنَةُ عَلَيْهِ فرمايعليهما نبيل فرماياجس معلوم بواكرهفرت ابوبرصديق برسكينها زلنبيل بوئي-بی بھی ان لوگوں کی صلالت اور جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ عظیمت پر بلا واسط سیکنہ نازل قرمائی اور حضرت الويكر وني اكرم علي كالسط ولا تسلى دى آب في المنافي من في الله منافي الله منافي فرمايام عنا مي جوشميرجع متعلم كى ب(جس كاتر جمديد ب كمبلاشبالله مار يساته ب)روافض اس كنبيس و يصف اور عَلَيْه كي ضمير كود يصفي بيراوريكمي سجه لينا چاہئے كە عَليْهِ كاخمير ميں دونوں احمال ہيں۔ ايك بدكه اس كامرجع رسول الله عليه كى ذات گرامى ہو۔ اور دوسرا ید که حضرت ابو بکررضی الله عند کی طرف ضمیر را جع موجیسا که بعض مفسرین نے اس کواختیار فرمایا ہے۔ ریجی درست ہے بلکہ اقرب ہے کیونکہ قریب ترین مرجع صاحب ہے اور بیاخال اسلے بھی اقرب ہے کہ حضرت صدیق اکبری کوفکر احق ہوئی تھی جے فکرلاحق ہوا نزال سکینداس پر ہونا چاہئے۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ رسول اللہ عظیمی تو بہت ہی مطمئن تھے۔اور آپ کو يهلي السيكين حاصل تفا-ورند هجراجث كالزام رسول الله علي على جاتا ج-

صاحب معالم النزيل لکھتے ہیں کہ حضرت اُبو بکر صدیق رضی اللہ عند کا فکر مند ہونا بُرُولی کی وجہ سے اور اپنی جان کی وجہ سے اور اپنی جان کی وجہ سے نہیں رسول اللہ علیہ تھا آئیں ہور ہاتھا۔ انہوں نے کہا ان اقتبل ف انسا د جل واحد وان قتلت هلکت الامة (اگر میں مقتول ہوگیا تو میں ایک ہی آ دمی ہوں اور اگر آپ کی ذات مُباک پر جملہ کر دیا تو بوری اُمت ہلاک ہوجائے گی)۔

درمنثور (ص ٢٣١ ق٢) ميں ہے كہ حضرت أبو بكر صديق رضى اللہ عند غارثور ميں يخنيخ سے پہلے رسول اللہ عنظہ كا حفاظت كے خيال ہے بھى آ كے چلے تھے اور بھى يہ بچھے اور بھى دائيں طرف اور بھى بائيں طرف اور محقى بائيں طرف اور مقصديہ تھا كہ اگركوئى تكليف پنچ تو جھے بہ بنج تو جھے بہ بنج جائے ہے ہوں كونشان ہائے قدم كا يہ تنه چل جائے آ ہے مخفوظ اور سے سالم رہیں۔ نیز یہ بھی لکھا ہے كہ اس خیال سے كہ دشمنوں كونشان ہائے قدم كا پہتہ نہ چل جائے آ تخضرت علی كونشان ہوتا ہوں اگركوئى بہتہ نہ چل جائے آ تھے بہر تشریف رکھیں میں پہلے اندرواضل ہوتا ہوں اگركوئى تكلیف دہ صورت حال پیش آئے تو جھ بى پرگرز رجائے آ پ مخفوظ رہیں گے اس كے بعد پہلے خوداندر كئے غاركوصاف كيااس ميں جوسوراخ تھا بنا كہر اپھاڑ بھاڑ كر آنہیں بندكرتے رہا ہے سوراخ رہ گیا جس كامنہ بندكر نے کہ بھی شماللہ ان انہوں جوسوراخ تھا بنا كہر اپھاڑ بھاڑ كونا نہ بند كرنے ہے بھی شماللہ نا انہوں

نے اس پرایدهی لگادی اور آنخضرت مرور عالم صلی الله علیه وسلم کوائد ریکا لیا۔ آپ اثد رتشریف لے گئے اور حضرت ابو برض الله عند کی گود بیس مرمبارک رکھ کرسو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کوسوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا۔ کیکن انہوں نے اس ڈرسے کہ بیس آپ کی آنکھ فیصل جائے سوراخ کے مندسے نہ تو پاؤں ہٹا یا اور نہ ذرای حرکت کی تکلیف کہ وجہ سے انتخا نسو بہنے گئے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چروانور پرگر گئے۔ آنسوگر نے سے آپی آنکھ کھل گئی اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جھے تو کسی نے ڈس لیا ہے۔ کھل گئی اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جھے تو کسی نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنالعاب مبارک ڈال دیا جس کی وجہ سے اُن کی تکلیف جاتی رہی۔ (درمنثور ص ۲۳۱ ج ۲۰ و مشکو قالمصابح ص ۲۵۹ کی اس جا ہلا نہ بات کو دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی الله عند مسلمان می نہیں تھے۔ (العیا ذباللہ)

روافض يرجى كہتے ہيں كہ لِصَاحِبِه سے ساتھى ہونا مراد ہے حالى ہونائيس - يرجى ان كى جہالت كى بات ہے ۔ صحابى اس كوتو كہتے ہيں جورسول الله صلى الله عليه وسلم كو بحالت ايمان دكھ لے اور ايمان پراسكى موت ہوجائے۔ سورہ الفتح ميں شركاء حديب كي تعريف كرتے ہوئے جوفر مايا ہے ۔ لقَدُ دُخِى اللّهُ عَن اللّهُ عُونِيْنَ اذْ يُبَايِعُونَكَ مَعْتَ النَّهَ مَنَ اللّهُ عَن اللّهُ عُن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

اس میں حضرت ابو پر کے مومن ہونے کی بھی شہادت ہاور سکینہ نازل ہونے کی بھی بیعت حدیدیہ کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی تھی اگر انزال سکینہ ایمان کے لئے شرط ہاتہ حدیدیہ کے تمام حاضرین کے بارے میں اللہ تعالی نے سکینہ نازل فرمانے کی فہردی ہاوریہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا۔ لیکن روافض نہ اللہ سے راضی ہیں نہ اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر کے کفر کے قائل ہیں اور انہیں یہ گرفہیں کہ جمیں خود مسلمان ہوتا چاہئے ۔ قرآن کا منکر اپنے ایمان کی فکر تو کرے۔ جے شقاوت گھیر لے اور جس پر گراہی مسلط ہوجائے اسے کہاں سے ہدایت نصیب ہوگی۔ فالگا کا تعدیمی اذرکی تعدیمی الفی گؤٹ اکر بی فیال ان آئی میں اندھی خہیں ہیں کو اللہ کا ان آئی میں اندھی خہیں ہیں کی دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں)

حضرت عمرض الله عند كا ارشاد سننے ۔ أن كے سامنے كى نے كہد دیا كە آپ ابو بكر سے افضل ہيں تو وہ اس پر رونے كے اور فر مایا كہ اللہ كا تم ابو بكر كى ايك رات اور ایك دن عمر کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ رات تو يہى غارثور والى جس كا ذكر أو پر ہوا اور دن وہ جب كە آخضرت على كے وفات ہوگئى تو عرب كے بعض قبائل مُر مذہو كے ان ميل سے بعض نے كہا ته كماز پڑھيں كے ذكو قدري كے دھزت ابو بكر نے ان سے جہاد كا اعلان فرما دیا۔ ميں فيرخواہ بن كر أن كى خدمت ميں آيا اور ميں نے عرض كيا كہا درسول الله علي الله على الله على فيرول الله على فيرول الله على فيرول الله على فيرول بن كے درسول الله على فيرول بن كے درسول الله على في وفات ہوگئى۔ وتى آ ناختم ہو كيا۔ الله كا تم اگر ايك رى بحى رسول الله على فيرول بن كے درسول الله على فرمایا كہ بحر بم نے ان كى مدین حیا الله على فرمایا كہ بحر بم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى قم ان كى رائے سے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرمایا كہ بحر بم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى قم ان كى رائے سے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرمایا كہ بحر بم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى مان كى رائے سے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرمایا كہ بحر بم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى مان كى رائے سے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرمایا كہ بحر بم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى تم مان كى رائے سے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے

اعمال اس کے برابز میں ہوسکتے۔ (درمنثور ص۲۳۲ جس)

روافض نے بیطریقہ نکالا ہے کہ جب ان سے کوئی مسلمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو فورا کہددیتے ہیں ہم تو انہیں مسلم مانتے ہیں بید بھی تقییۃ کہتے ہیں اور تقید میں بھی تقید کرتے ہیں کیونکہ مسلم کہدیتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے اسلام کے اعمال قبول کر لئے تھے۔

یدلوگ انہیں مومن کہنے کے لئے تیار نہیں مومن کا لفظ اپنے لئے ہی الاث کر رکھا ہے۔ روافض اپنی ابواء فضائیہ کے بابند
ہیں جو یہود کے سکھانے سے ان میں ترج بیج گئی ہیں۔ اعاف اللہ تعالی الامة من خوافاتھم۔

اِنْفِرُوْا خِفَاقًا وَقِفَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَعِيْلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ كَلَ مُورِيَهِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

## غزوہ تبوک میں مونین مخلصین کی شرکت اور منافقین کی بے ایمانی اور بدحالی کا مظاہرہ

قضد بین : جب بنوک چلنے کے لئے تھم ہواتو مسلمان بھاری تعداد میں آپ کے ہمراہ چلنے کے لئے تیارہو گئے اور جن کو پکھتر دوہوا تھا۔ بعد میں وہ بھی ساتھ ہو لئے۔ پکھلوگ مریض سے وہ اپنی مجوری کی وجہ سے نہ جا سکے اور پکھلوگ منافق سے جن کے دوفریق سے ۔ ایک فریق تو وہ تھا جس نے جھوٹے عذر پیش کر کے آپ سے اس بات کی اجازت لے لئی کہ آپ کے ساتھ نہ جا کیں ۔ اور اس وقت ان کا نفاق بالکل کھل کر سامنے آگیا اور منافقین کا دومرا فریق وہ تھا جو جاسوی کے لئے اور شرارت کر نے کے لئے ساتھ ہولیا تھا۔ ان کی باتوں کا تذکرہ ای سورت میں آرہا ہے (ان شاء اللہ تعالی) اِنْفِوُ وا خِفَافًا وَ ثِفَالًا ۔ میں اول تو مسلمانوں کو بی تھم دیا کہ بلکے ہویا بھاری ہواللہ کی راہ میں لکل کھڑے ہو اُور میافاً اور فِفَالًا ۔ کی جانوں اور مالوں سے جہا دکرو۔ اور ساتھ یہ بھی فر مایا کہ یہ تہمارے لئے بہتر ہے آگرتم سیحتے ہو ۔ خِفَافًا اور فِفَالًا ۔ کا ترجہ تو بہ ہو یہ ویر یہ دور ہوا (لین بلکے اور کھیکے) لین اس کا مصداتی بتاتے ہوئے مفسرین نے متعدداقوال کھے کا ترجہ تو بہ ہو یہ جو اُور پر ذکور ہوا (لین بلکے اور کھیکے) لین اس کا مصداتی بتاتے ہوئے مفسرین نے متعدداقوال کھے

بیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بچے اور مریض ہونا مراد ہے اور بعض حضرات نے مالداراور تنگدست ہونا مرادلیا ہے اور بعض حضرات نے مالداراور تنگدست ہونا مرادلیا ہے اور بعض حضرات نے مثایا اور دُبلا پن مرادلیا ہے چونکہ الفاظ میں ان سب باتوں کی محنجائش ہے اس لئے بھی کومرادلیا جاسکتا ہے لیکن فقالا۔ سے مریض مرادلینا محل نظر ہے کیونکہ مریض عذر شری ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے خروج کا تھم کیے ہوا؟

چونکہ اس آیت کا تھم ہوا ہے کہ ہر حالت میں فی سمیل اللہ لکل کھڑے ہوں اور جہاد ہمیشہ بطور فرض میں فرض نہیں ہوتا اور دوسری آیت میں وکما کان الہؤ کوئون لیکٹوٹی فاکا گئے گئے فرمایا ہے۔ اس لئے بعض مضرین نے اس آیت کے عوم کو منسوخ مانا ہے۔ اگر آیت کوغز وہ تہوک ہی ہے متعلق مانا جائے اور امراض والوں کوشٹی قرار دے دیا جائے۔ جیسا کہ آیت شریفہ کنیس عکی الشکھنا وکا کا کہ کہ لئیس عکی الشکھنا وکا کا کہ المہر خلی میں فہ کور ہے قد منسوخ کھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ جولوگ معذور نہیں ہیں وہ لکل کھڑے ہوں۔ مالدار بھی لکے اور ترکن رست بھی لکے بوڑھا بھی اور جوان بھی موٹا بھی وہ بلا کی جولوگ معذور نہیں ہیں وہ لکل کھڑے ہوں۔ مالدار بھی لکے اور ترکن رست بھی لکے بوڑھا بھی اور جوان بھی اس کے بعد ان منافق نے علی اس کے بعد ان منافق کی اللہ بھی اس کے بعد ان منافق کی اس کے بعد ان کے اس کے ماتھ ہو لیتے۔ اس ساتھ لگنے میں ان کے اسلام کے طاہری دوگا کا بھر مرہ وہا تا اور جن دنیا وی منافع کے لئے آنہوں نے طاہراً اسلام قبول کیا ہے ان منافع کی اُمید بدستور قائم رہتی لکین سفر کے بارے میں جوانہوں نے قور کیا تو آئیس محسوں ہوا کہ بیتو سفر بہت کہا ہے ان منافع کی اُمید بدستور قائم رہتی نیک سفر کے بارے میں جوانہوں نے قور کیا تو آئیس محسوں ہوا کہ بیتو سفر بہت کہا ہے اور خت تکلیف دہ ہے۔ لہذا ان کا فقاتی کھل کرسا شن آگیا اور انہوں نے ہمراہ نہ جانے ہی کو اپنے لئے پند کیا اور ساتھ نہ گئے۔ منافقین تھوڑی بہت تکلیف نفاتی کھل جاتا تھا۔

جب آنخضرت سرورعالم صلی الله علیه و سلم تبوک سے والی تشریف لے آئے توان لوگوں نے تسمیں کھا کھا کرکہا کہ ہم میں جانے کی قوت اور طاقت نہ تھی اگر ہم میں سکت ہوتی اور ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے اسکے بارے میں پہلے ہی الله تعالی نے خبر دے دی تھی وَسَدَی لِفُونَ پِاللهِ لَوِ السَّتَطَعُنَا لَیْرَجُنَا مُعَکُمُ مَنْ فَقِین کے عذر پیش کرنے کا تذکرہ چندرکوع کے بعد آر ہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی

پھر یُفیلِکُون اَنْفُسکھٹے (بیلوگ اپنفوں کو ہلاک کررہے ہیں) کیونکہ نفاق کی دجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ جانے کو اختیار کرنے کی دجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں داخل کرنے کا ڈھنگ بنا چکے ہیں۔ پھر فر مایا و الله یعند کئے آئی کے اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یعنی ان کا بید کہنا کہ ہم میں سکت ہوتی یا ہمارے ہیں میں ہوتا تو ساتھ جھے جگتے بیسب جھوٹ ہے کیونکہ قوت اور طاقت ہوتے ہوئے ساتھ نہ گئے۔

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وتَعْلَمُ

الْكُذِ بِيْنَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجُاهِ مُوا معلوم نه کر لیتے ۔ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَسْتَأْذِنْكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اور اللہ متقبول کو جانتا ہے۔ آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَالْتَالِمُ قُلُوبُهُ مُ فَكُمُ فِي رَيْهِمْ يَتُرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ الله پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سووہ اپنے شک میں جیران ہیں۔اور اگر ٱلادُواالْخُرُوْجُ لِكَعَنُّ وَاللَّاعُكَةُ وَالْكِنْ كِنْ اللهُ انْبُعَاتُهُمْ فَتَبَطَّهُمُ وَقِيْل وہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے ضرور تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسندنہیں فرمایا سوان کوروک دیا اور کہا گیا اقْعُكُ وَامَعَ الْقُورِيْنَ ۚ لَوْ خَرَجُوْا فِيَكُمْ مِمَّا زَادُوْكُمُ إِلَّا خَيَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِلْكُمْ کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔اگر وہتم میں شامل ہوکرنگل جاتے تو زیادہ فساد کرنے کے سوا پچھکام نہ کرتے اور تمہارے درمیان يَنْغُوْنَكُمُ الْفِتُنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّعُوْنَ لَهُمْ وَ اللهُ عَالِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ® لَقَال فتنہ پردازی کی فکر میں تیزی کے ساتھ دوڑے پھرتے اور تمہارے اندروہ لوگ ہیں جوان کے لئے جاسوی کرنے والے ہیں اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔وہ ابْتَغُوُّا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوالك الْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمْرُ اللهِ وَهُمْ پہلے سے فتنہ پردازی کی فکر میں سلکدہ ہیں اور آ پ کے لئے کاروائیوں کا اُلٹ چھر کرتے رہے ہیں یہاں تک کرحق آ گیا اور اللہ کا تک ہوا حالا نکہ اُن کو كْرِهُوْنَ ﴿ وَمِنْهُ مُرِّمَنَ يَكُولُ انْنَانَ لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ ٱلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا نا گوار مور ما تھا۔اوراُن میں ایں اُخف بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ جھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے خبر داروہ فقتے میں پڑ چکے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَكِيلُ يُطَهُ بِالْكُفِرِينَ ﴿ اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرنے والا ہے۔

منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی شرکت سےرہ گئے

قفسيو: منافقين نے جوک نہ جانے کا فيصلہ کر ہى ليا تھاليكن دسول اللہ عليہ كى خدمت من حاضر ہو كرعذر پيش كر كثر يك نہ ہونے كا اجازت ليے دے آپ نے اجازت دے دى۔ اس اجازت پر اللہ تعالى كی طرف سے عماب ہوا۔ ليكن عماب ميں بھى ايك لطف ہے اول يوں فرمايا عَما الله عَمَا الله ع

عمّاب فرمایا 'اور یون فرمایا که آپ نے لوگوں کواجازت کیون دی نیموقعہ چون اور جھوٹوں کے جانے کا تھا آپ اجازت دینے میں جلدی ندفر ماتے تو معلوم ہوجاتا کہ چاعذر پیش کرنے والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔

حضرت عمرو بن میمون نے فرمایا کدرسول اللہ علیہ نے دوکام ایسے کے جن کا اللہ تعالی کی طرف سے عظم نہ تھا۔
اول میر کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر منافقین کے اعذار سُن کر شرکت نہ کرنے کی اجازت دے دی اور دوسرے
میر کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے بدلہ فدیہ لینے والی رائے کو اختیار فرمایا تھا۔ اللہ تعالی نے دونوں پر عماب فرمایا
(معالم النزیل ص ۲۹۷ج) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بیر عماب ترک اولی پر ہے۔ آپ اجازت دیئے
میں تو قف فرماتے تو ایجھا تھا۔

اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے اولا اہل ایمان کا حال بیان فرمایا ہے کینتاذنگ الکینی یُؤمِنُون پائٹھ وَالْدُخِوالَ فِی اِللّٰهِ وَالْدُخِوالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِللللّٰ اللللللّٰ الللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلُولُ اللّٰل

پھرفر مایا کہ منافقین تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ان کے جانے کا ارادہ ہی نہ تھا۔اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ سامان کرتے۔سامان کا بھی انظام نہیں کیا اور آپ سے اجازت لے کراپنے لئے ایک بہانہ بھی بنالیا کہ ہمیں اجازت مل گئ۔ اجازت نددی جاتی تب بھی ان کو جانا ہی نہ تھا۔اگر واقعی جانے کا ارادہ ہوتا اور جانے کے لئے تیاری کرتے پھر پھے عذر واقعی چش آجا تا اور اجازت لینے کا پچھا تھی۔اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ بیلوگ نہ جا کیں تکو بی طور پر اللہ نے ان کوروک دیا اور ان کو تہمارے ساتھ جانے کی توفیق نہیں دی اور تکو بی طور پر انہیں بیٹھنے والوں لیمنی آپا جا ورواقعی معذورین کے ساتھ رہ جانے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بیٹھے رہ گئے اور جانے سے کرک گئے۔

پھر فرمایا کہ اے مسلمانو! ان کے نہ جانے ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فاکدہ ہی ہوا۔ کیونکہ اگریہ تمہارے ساتھ نگل جاتے تو تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر ساتھ نگل جاتے تو تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے۔مثلاً لگائی بجھائی کرتے تمہارے درمیان تفرقہ ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اُڑا کر تمہارے دلوں کومرعوب کرنے کی دوڑ دھوپ میں گلتے۔ مزید دلوں میں انتشار پیدا کرتے۔ دشن کی تعداد زیادہ بتا کرتمہارے دلوں کومرعوب کرنے کی دوڑ دھوپ میں گلتے۔ مزید

فرمایا وفیک فیستان کوئی کوئی کوئی (اور تبهارےاندرایے لوگ ہیں جوان کے لئے جاسوی کرتے ہیں) کوساتھ چل کرآ گئے ہیں کین ان کی نیت جہاد فی سبیل اللہ کی نہیں ہے۔ تبہارے اندر کھل مل کر تبہاری خبریں لینا اور ان لوگوں کو پنچانا جو تبہارے ساتھ نہیں آئے نیان کا مشغلہ ہے۔

وشمنی پر کمر بسته رہنا میان کی برانی عادت ہے۔

اس کے بعد ایک منافق کے بیان کردہ عذر کا تذکرہ کیا اور فرمایا 'و صِنْهُ خُر مُنْ یَگُوُلُ ایْنَانُ کِی وَکَاتَفُوْتِیْ اور اَن میں سے ایک فخص ایا بھی ہے جو یوں کہتا ہے کہ جھے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیجئے اور جھے فتنہ میں نہ ڈالئے معالم النز بیل (ص ۲۹۹ ہ ۲) میں کھا ہے کہ جھے جہاد میں ایک منافق تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُسے فروہ تو وہوں میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا تحقے رومیوں سے جنگ کرنے میں رغبت ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول الله میر احال بیہ ہے کھوروں سے جھے عشق ہے اور موروں کو دکھی کر قابو میں نہیں دہتا رومیوں کی گورے دیگ کی لڑکیاں دکھی کر جھے سے مبر احال بیہ ہے کہ میں دہنے کی اجازت دیجئے اور جھے فتنہ میں نہ ڈالئے۔ میں مال سے امداد کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نے بیا نہ بیانہ تلاش کیا تھا اور اس کو اجازت دے دی۔ اس پر بیہ آ بیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا۔ الگرفی الفی تنہ کی سرا نے بیہ بیانہ تھا تھی کہ نے کہ بیٹ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا نا اور منافقت اختیار کرنا بیس سے بوا فتنہ ہے۔ وَانَ جَھَدَ مُن کَونِ جَھِ بیں) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا نا اور منافقت اختیار کرنا بیس سے بوا فتنہ ہے۔ وَانَ جَھَدَ مُن کَونِ جَھِ بیں۔

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُوْهُمُ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً يَّقُولُوا قَلْ اَحَلُنَا اَمُرَاصِنَ الْمُرَاصِنَ الْمُرَاصِ اللهِ اللهُ ال

وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكِكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ تُرْبُصُونَ بِنَاۤ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيكِينِ ﴿

اورایمان والے اللہ بی پر مجروسر کریں۔آپ فرماد یجئے کہ مارے بارے میں بی انظار کرتے ہوکہ میں دو معلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے اور ہم تہارے بارے

وَنَعْنُ نَتَرَبُّ صُ بِكُوْ إِنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَنَ ابِ مِنْ عِنْدِ ﴾ أَوْ پِأَيْدِينَا فَا تُكْرَبُّ فُوْآ

میں بیا تظار کرتے ہیں کہ اللہ تم براپ پاس سے کوئی عذاب بھیج وے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے دے سوتم انظار کرو۔

اِتَا مَعَكُمْ مُثَرَّبِّضُوْنَ

بلاشبهم بحى تمهار بساتها تظاريس بي

### منافقين كي برباطني كامزيد تذكره

قضعمیں: ان آیات میں منافقین کی مزید بدباطنی کا اظہار فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ اے بی عظی یہ یہ گئے۔ یہ اوگ ایمان کے مدی ہیں کہنے کو آپ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کین اندر سے اُن کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کو کوئی انچھی حالت بی جائے مثلاً وشمن کے مقابلہ میں کا میا بی ہوجائے مال غنیمت ال جائے تو انہیں یہ بات بری گئی ہو وہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں کہ آپ کو شمنوں پر غلبہ حاصل ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی خیر ال جائے۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف بی جی گئی تو اپنی سمجھداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھوہم کیے ایسے دے ہم نے پہلے ہی احتیاط کا پہلوا ختیار کر لیا تھا ان کے ساتھ لگتے تو ہم بھی مصیبت میں پڑتے نیہ با تیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے ساتھ بھی کرچل دیے ہیں مومن کی شان تو یہ ہے کہ رسول اللہ علی تھے کے ساتھ ہر حال میں رہے خوشحالی میں بھی آپ کا ساتھی ہواور مصیبت میں بھی۔

جولوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں یہ بھی خمر ہے۔ ویحکی الله فلیتوکی الدونوشان اورموشین بمیشداللہ ہی پر بھروسہ کریں اپنے سارے اُموراللہ ہی کے سپر دکریں اور اس سے خیر وخو بی اورخوشحالی کی اُمیدر کھیں۔موشین کا بھروسہ صرف اللہ پہے۔وہ اسباب بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن بھروسہ اسباب براورہ تھیا رول پر اورا پی قوت اور طاقت بڑ ہیں کرتے۔اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اورتو کل کے خلاف نہیں۔اللہ کے نبی علی ہے نہیں کہ سکھایا اور اسباب بھی اختیار فرمائے اور اسباب اور اسباب بھی اختیار کرتے ہیں نہر ک اسباب کریں اور نہ اسباب کریں اور نہ کہ وہدر کھی اور ہوکر کے دکھایا اہل ایمان اس کو اختیار کرتے ہیں نہر ک اسباب کریں اور نہ اسباب بر بھروسہ دکھیں۔

صاحب روح المعانى لكسے بيں بأن يفوضوا الامراليه سُبحانه ولا ينافى ذلك التشبث بالاسباب العادية اذاليم يعتمد عليها (اس طرح كمعالم الله تعالى بى كريروكردي اورمعروف اسباب اختياركرناس كمانى نہيں ہے جب كم اسباب يربحروسرند بو) (ص ١١٥ ج٠١)

قُلْ اَنْفِقُوْ الْحُوعُ الْوُلُوهُ الْنَ يُتَقَبّل مِنْكُمْ الْكُمْ كُنْ تُمْ قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ وَمَا الْمُوعُ كُمْ الْكُمْ كُنْ تَكُمْ قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ وَمَا الْمُعَمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَبِرَسُولِ مِ وَلا يَاتُونُ لَكُونُ اللّهِ وَبِرَسُولِ مِ وَلا يَاتُونُ لَكُونُ وَالْمِلْلّهِ وَبِرَسُولِ مِ وَلا يَاتُونُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُك

# منافقین کا مال مقبول نہیں جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں کہوہتم سے ہیں

قضصید: صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ آیت قال آنفیقو اطوع آاؤکڑھا اجتہبی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے کہا تھا کہ میں رومیوں کی مورتیں دیھے کر بے مبر ہوجاؤں گا۔ اس لئے مجھے ساتھ نہ لے جائے لیکن مال کے ذریعہ آپ کی مدد کر دوں گا۔ اسکے جواب میں فرمایا کہ تم خوش سے فرج کر ویا ناخوش سے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ قبول نہ ہونے کے دومطلب ہیں ایک یہ کہ مال لے کرآؤ گئو تو اللہ کے رسول علیقے قبول نہ فرما کیں گے۔ اور دوسرامعن ہے کہ اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دونوں ہی معنی سراد لئے جاسے ہیں۔ آپھائے گئو گئو تھو تھو تا کہ اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دونوں ہی معنی سراد لئے جاسے ہیں۔ آپھائے گئو گئو تھو تھو تا ہے ہیں کہ دونوں ہی معنی سراد لئے جاسے ہیں۔ آپھائے گئو گئو تھو تھو تا ہو تھو تا ہو ت

اس کے بعد منافقین کے گفراور نماز میں ستی اور خرج کرنے میں بدد لی کا تذکرہ فرمایا و مَامَنعُهُمُ اَن تُقْبُلُ وَنَهُو لَقَعُهُمُو اِللّهِ وَ يُورُونُ اِللّهِ وَ يُورُونُ اِللّهِ وَ يُورُونُ اللّهِ اللّهِ وَ يُورُونُ اللّهِ عَلَى اور كفر كے ساتھ كوئى عمل مقبول نہيں۔ اور گودہ اسلام كے مدى جي اور كفر كو يہ اور كفر كے ساتھ اور رسول كے ساتھ كفر كيا ) اور كفر كے ساتھ كوئى عمل مقبول نہيں۔ اور گودہ اسلام كے مدى جي اور كفر يہ اور كوئى اور سب سے بہلى علامت ہاں كے لئے آتے جي تو سستى كے ساتھ ارب جى آتے ہيں اور جوائيان كى سب سے بردى اور سب سے بہلى علامت ہاں كے لئے آتے جي تو سستى كے ساتھ ارب جى آتے ہيں اس لئے بدد لى عبی سے گویا كہ اُن يہ بہت برى مصيبت آگی۔ چونكہ دل سے نماز پڑھتے نہيں۔ دکھانے کے لئے پڑھتے جي اس لئے بدد لى كا اثر اس طرح بھى ظاہر ہوتا ہے كہ نماز وں ميں دير ہے آتے جي اور اس طرح سے بھى ظاہر ہوتا ہے كہ دركوع سجدہ فيك كمارت اور اس طرح آدانہيں كرتے جلدى جلدى جلدى نماز وں ميں دير ہے آتے جيں اور اس طرح انس وضى الله عنہ سے روايت ہے كہ درسول طرح آدانہيں كرتے وار شاور مایا كہ بيرمنا فتى كى نماز ہے جو بي جا بواسورج كا انظار كرتار ہتا ہے يہاں تك كہ جب اس ميں زردى آلا ميں الله عنہ نے اور شاور مایا كہ بيرمنا فتى كى نماز ہے جو بي جا بواسورج كا انظار كرتار ہتا ہے يہاں تك كہ جب اس ميں زردى آل

جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہوکر چار شونگیں مارلیتا ہے۔ بعنی جلدی جلدی سجدہ کر لیتا ہے اس میں بس اللہ کوذرایا دکرتا ہے۔ (رواہ سلم) (ملاحظ فرما ہے انوارالبیان ص۳۲۳ ج۲یاص ۴۹۵ ج۲)

یہ توان کی نماز کا حال ہے اور جب اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا موقعہ آتا ہے تو مسلمانوں کود کھانے کے لئے بدولی کے ساتھ خرچ کرتے۔ جب ایمان نہیں تو آخرت کا یقین بھی نہیں لہذا مال خرچ کرنے پر ثواب کی اُمید بھی نہیں۔ جب ثواب کی اُمید نہیں تو خوش ولی سے خرچ کرنے کی کوئی وجہنیں الامحالہ بددلی سے خرچ کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا فکو تغیب اَمُوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلَاهُمْ وَلاَ اَوْلاهُمْ وَلاَ اَوْلاهُمْ وَلاَ اَوْلاهُمْ وَلاَ اَوْلاهُمْ وَلاَ اَوْلاهُمْ وَلاَ اَوْلاهِ اَللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّ

پھر فرمایا وَتُرْفِی اَنْفُائِهُ مُوهُمُ کَفِدُونَ اورالله چاہتاہے کہ ان کی جانیں ، اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کا فرموں۔ (تاکہ آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہوں) اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ دہتے ہیں اسکی کتاب سنتے ہیں مجزات و کیھتے ہیں بھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان لانے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اب تفریر ہی مریں گے۔

تعرمنافقین کی قسموں کا ذکر فرمایا و سید فون بالله انگر فران کا بیطریقہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تہمیں ہیں کہ ہم تہمیں ہیں کہ ہم تہمیں ہیں ہوتی اہل ایمان اس کے حالات اور کہ ہم تہمیں ہیں ہے ہیں اور منافقین کا رنگ ڈھنگ بتا تا ہے کہ بیا اندر سے معاملات اور احوال واعمال اور برتاؤ کو دیکھ کر ہی اسے مؤمن بھتے ہیں اور منافقین کا رنگ ڈھنگ بتا تا ہے کہ بیا اندر سے مؤمن بیس ہیں این اس لئے اہل ایمان ان سے بچتے ہیں اور انہیں ابنا نہیں بھتے لہذا بار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تہمیں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا و مُناکھ فرقین کو (اور تم میں نہیں ہیں)۔

وَلَا اَنْهُ مُوْدُونُ اِلْفُونُ (لیکن بات ہے کہ وہ ڈرنے والے لوگ ہیں) وہ بیجے ہیں کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ نہ کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو شرکین اور یہود کے ساتھ ہوا۔اب جبکہ مدینہ دارالاسلام بن گیا اور کا فرہوکر جینے کا موقعہ ندر ہا۔ تو جھوٹ موٹ ایمان کا دعویٰ کر دیا تا کہ جان مال محفوظ رہے اور جو منافع مسلمانوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں۔ڈرپوک آ دمی کھل کرسا ہے نہیں آ سکتا۔اس لئے ان لوگوں نے ایمان کا جھوٹا دعو کی کردیا اور قسموں کے ذریعہ یہ باورکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں تا کہ سلمانوں کی ذریعے بیچے رہیں۔

کھر منافقین کی قلبی بے تعلق کا تذکرہ فر مایا کہ انہیں کوئی دوسراٹھ کا نہیں نہیں اس لئے تم سے اپناتعلق طاہر کرتے ہیں اور تمہاری جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اگر انہیں کوئی ٹھکا نہ ل جائے جس میں پناہ لے تکیس یا کوئی غار ل جائے جس میں چھپ سکیس یا داخل ہونے کیلئے کوئی دوسری جگہ ل جائے تو تیزی کے ساتھ اس میں چلے جائیں گے اور تمہاری طرف سے نظریں بھیرلیں گے۔اور پوری طرح طوطا چشمی اختیار کرلیں گے۔تم سے انہیں بالکل بھی قلبی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعو کی کر کے اور قسمیں کھا کے تمہیں مطمئن رکھنا چاہتے ہیں۔

#### وَمِنْهُمْ مُنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقْتِ ۚ فَإِنْ أَعْطُوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ

اوران میں بعض وہ لوگ ہیں جوصد قات کے بارے میں آپ پرطعن کرتے ہیں سواگران میں سےان کودے دیا جائے تو راضی ہوجاتے ہیں اوراگران کواس

### يُعْطَوُا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ قَالُوا

میں نددیا جائے تو ای وقت وہ ناراض ہوجائے ہیں اوران کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اس پر راضی ہوں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا اور وہ ایول کہیں کہ

#### حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ لَاغِبُونَ ٥

الله بمس كافى ب عقريب الله بمس الي فضل ع عطافر مائ كااوراس كارسول ب شك بم الله كاطرف رغبت كرف والع بيس

# منافقین کاصد قات کے بارے میں طعن کرنا اور اللہ اور اسکے رسول کی تقسیم برراضی ہونا

قضعمیں: درمنثور(ص ۲۵ج۳) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ فی اللہ علیہ اللہ علیہ کے غزوہ حتین کے موقعہ پرغنیمت کے اموال تقیم ہے جس کے ذریعت اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا (العیاذ باللہ) میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ موئی علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی بھر انہوں نے صبر کیا' اور آیت و منٹی کیا گئے الطیک قتیب نازل ہوئی۔

جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رچی ہوئی ہوتی ہے۔وہ مال ہی سےخوش ہوتے ہیں دین وایمان اورا عمال صالحہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے خوش نہیں ہوتے انہیں اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ ہمیں نعمت اسلام مل گئی اورا عمال صالحہ کی دولت نصیب ہوگئی بلکہ حب دنیا کی وجہ سے وہ دنیا ملنے ہی کے منتظر رہتے ہیں دُنیا مل گئی تو خوش اور نہلی تو ناخوش۔ منافقوں کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں تھا اور دنیا کے منافع ہی کے لئے جھوٹے منہ سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کردیا

تھااس کے مال نہ طنے پران کاموڈ خراب ہوجا تا تھا۔ اس کو فر مایا فیان اُغطوٰ او نُھا اَکٹُوا (سواگران کوصد قات میں سے مال دے دیا جائے وراضی ہوجاتے ہیں) و اِن کُونُو عُلوْا مِنْ ہِا اَذَا هُمُ مِی مُنْ عُلُون اِن اُورا گران کوان میں سے نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہوجاتے ہیں) طالب دنیا کوبس مال چاہے جوفانی ہادرایمان اورا عمال صالحہ کے مقابلہ میں حقیر چیز ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا۔ ہلاک ہودینار کا غلام اور درہم کا غلام اور چھرت دروا واروند ھے منہ اور چاہ کے تو خوش ہوجائے اور نہ دیا جائے تو ناراص ہوجائے۔ شخص ہلاک ہواور اوند ھے منہ کرے اور جب اُسے کا ٹنا لگ جائے تو خوا کرے اس کا کا ٹنانہ نکلے۔ (رواہ ابنجاری)

اِنْكَا الصَّكَ قَتُ لِلْفَقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَالْعِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلْوَيْهُمُ مِعْتَ الصَّدَاءِ مِنْ الْمُعْلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلْوَيْهُمُ مِعْتَ مِنْ وَمِنْ اللّهِ وَابْنِ اللّهِ وَابْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### زكوة كےمصارف كابيان

قصصی : صدقات سے یہاں زکو ق مفروض مراد ہے اوراس کوجم اس لئے لایا گیا کرزکو ق متعددا موال پرواجب ہوتی ہے۔ چاندی سونا ال تجارت اُون کا گئے بکریاں ان سب پرزکو ق فرض ہے۔ بشرطیکہ نصاب پورا ہو۔ آیت شریفہ میں زکو ق کے ستحقین کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں۔ اور لفظ انسماسے آیت کوشروع فرمایا ہے جوجم پردلالت کرتا ہے جس کامعنی یہ ہے کہ ستحق زکو ق ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے۔ مال زکو ق میں سے عطافرمانے کا سوال کیا 'آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زکو ق کے اموال کے رسول اللہ علی ہے۔

بارے میں نی یا غیر نی کی کا فیصلہ بھی منظور نہیں فرمایا' بلکہ خود ہی فیصلہ فرمایا اور آٹھ مصارف متعین فرماد یے۔اگر تو ان آٹھ مصارف میں سے ہے تو میں دے سکتا ہوں۔ (مشکلو قالمصابح ص ۱۲۱)

جولوگ زکو ق کے ستی ہیں ان میں تیسر نے نمبر پر الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا کاذکر فرمایا۔عالمین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں امیر المونین صدقات اور عشر وصول کرنے پر مقرر کردے۔ ان لوگول کوان کی مشغولیت کی وجہ سے صدقات میں سے اتنا مال دے دے جوان کی محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہونیز جولوگ اُن کے ماتحت کام کرنے والے ہوں انگی شخواہیں مجھی ان کی محنت کے انداز سے دیدی جائیں۔ البتہ فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ جو مال وصول ہو۔ اس کے نصف تک عالمین اور اُن کے معاونین کی شخواہیں دی جائے ہیں۔ نصف سے ذائد مال ندویا جائے۔

مصارف زكوة تات ہوئے۔ چوتھ نمبرتک مُؤلَّفة الْقُلُوبِ كوذكر فرماياان كے بارے ميں ہم ان شاءالله آئنده صفحات ميں كلام كريں گے۔

مصارف ذکو ۃ بتاتے ہوئے پانچوی نمبر پر وَفِی الموِقَابِ فرمایا۔ وقاب ' رقبی بھے۔ بیلفظ مملوک کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کی شخص کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور وہ اس غلام کو مکا تب بنا دے لینی یوں کہددے کہ تو اتنا مال دیدے ہو آ زاد ہے۔ اے مکا تب کہتے ہیں جب کی آ قانے اپنے غلام کو مکا تب بنا دیا اور اب اُسے اپنی آ زادی کے لئے مال کی ضرورت ہے تا کہ وہ اپنے آ قاکو مال دے کر آ زاد ہوجائے تو اس مکا تب کوز کو ۃ کے مال سے دینا جا تزہے۔ میں جی خیم بری آ لَغارِمِینَ فرمایا۔ بیغارم کی جمع ہاس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جن کے ذمہ قرض ہواورادا میگی کا انتظام نہ

ہو۔اگر چہ خودلوگوں پران کے قریضے ہوں کی ان کو وصول کرنے سے عاجز ہوں ایسے لوگوں کو زکوۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔

فاوٹی سے امری الم کیری (ص ۱۹۸۸) ہیں گلھا ہے کہ قرض دار کو زکوۃ دیا تا کہ اس کا قرضا دا ہوجائے عام فقراء کو دینے اولی ہے البحر الرائق ہیں گلھا ہے کہ جس آ دی پر قرضہ ہوا کی مکیت ہیں اتنامال شہوجس سے قرضا دا کرنے کے بعد بقد رفصاب مال بی جائے۔اس کو زکوۃ دینا جا نزہے اھے۔ بہت سے لوگوں پر قرضے ہوتے ہیں کیکن مال بی پاس ہوتا ہے۔

اس مال سے قرضے ادا کردیں تو قرضے ادا ہو کر بی بقد رفصاب بلک اس سے بھی زیادہ مال بی کسل البحی پاس ہوتا ہے۔

دینا جا نزمیں ہے۔ لوگوں کو بیتا کر کہ ہم مقروض ہیں زکوۃ لیتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو زکوۃ کا مال لینا طال نہیں ہوا در دینا جا نزمیں ہے۔ اور کو بینا اللہ سے کیا کر اور کی سنبیل اللہ فرمایا۔ فی سنبیل اللہ سے کیا کر اور میں مقروض ہیں نہر پر وَ فِسی سَبیلِ اللہ فرمایا۔ فی سنبیل اللہ سے کیا کر اور میں موسوں سے چھڑ گے اور ان کے پاس قریبیل اللہ سے کیا تا ہوئے ہیں ہوا و دو طوئ کی مینچنا ہے۔ ان کو زکوۃ کا مال دے دیا جا ہے۔ ام مجمد نے فرمایا ہے کہ فی سنبیل اللہ سے جا جا مراہ ہیں جو جہاد کرنے کہ لیے کہ اس سے طالب علم مراد ہیں جو تا فلہ سے چھڑ گے اور ان کے پاس مال نہیں ہے اور انہیں ہو اس کے جا می مال نہیں ہو اور جا بین اللہ بالے کہ اس سے طالب علم مراد ہیں جو تا فلہ سے چھڑ گے اور ان کے پاس مال نہیں ہو اس حوالہ ہیں ہو کہ کہ وہ ہیں۔ بار کو نے ہیں۔ اور جس جو کہ کہ اس سے دہ سے لوگ مراد ہیں جو کہ کو کہ ہو تا ہیں اس افراک کہ ہو تا ہیں اور کہ ہوں جو کہ تھوں نہ کو گو ہیں اللہ کی اس سے دہ سے لوگ مراد ہیں جو کہ جو کہ ہوں۔ دی اللہ کو کہ جا ہیں جو کہ تھوں کہ ہو کہ ہوں کہ اس کی اس میں اللہ کی اطاعت میں اور کیک کو کہ ہو کہ ہیں۔ اس میں اس کی کہ کو کہ تا ہے ہو گے تھوں کہ ہر پر وَ آئین السّبین فرمایا۔ این السبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں جو سے جس جو کہ میں اللہ کو کہ جو تا تھوں کہ ہر پر وَ آئین السّبین فرمایا۔ این السبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں جو سے میں میں میں میں کو کہ ہو تا ہیں۔ اس کو کہ بی کی اس میں کو کہتے ہیں جو سے تا ہو گے تا تھوں کہ ہر کی انہوں کی کو کہ کو کہ تا ہو کے تا تھوں کہ ہر کی ان کو کہ جو کے تا ہو گے تا تھوں کہ ہر کے کہ کو کی کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ

مستحقین ذکو ہتاتے ہوئے آٹھوی نمبر پر وائن السبیل فرمایا۔ ابن اسبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں جو مستحقین ذکو ہتا ہے ہوئے اس کے پاس سفر میں مال موجود نیس ہے۔ اسے ذکو ہ کا مال دیا جاسکتا ہے اگر چراس کے گھر میں کتا ہی مال ہو۔ جولوگ عازیوں کی جماعت سے بچھڑ گئے یا تجاج کے قافلہ سے ملیحدہ ہوگئے۔ حاجت مندی کی وجہ سے ان کو مجمی ذکو ہ دینا جائز ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ ان کے احتیاج کودیکھا جائے گا۔ ان کے گھروں میں اگر چہ خوب زیادہ مال

ہو۔البتہ بیلوگ وتی ضرورت سے زیادہ نہیں۔

مَوْلَفَةِ الْفُلُوبِ وَالْوَالِمُ مِنْ الْمُوالِمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ركوة سديا جاسكا باميرالتوهين مناسب جانے تواب جى ان كواموال ذكوة شى سدى سكا بمسكلہ: جوض غى بولين اس كى مليت بى اموال ذكوة شى سے كى جى قتم كاكوئى نصاب بوجس كا وه مالك بويا
ضرورت سے زياده اتناسامان اسكى ملكيت بى بوجو فروخت كرد ہے تو بقدر نصاب قيت ال جائے اس كوزكوة و بناجائز فيل سما دات كوزكوة و بناجائز فيل اور حضرت عارث بن عبدالمطلب رضى الله عنهم كى اولا داور اولا دالو دالا دالا دلا دمراد ہے۔

اكرني بإشم يخكدست حاجتند مول توزكوة اور صدقات واجبه كے علاوہ ديكر اموال سے أن كى مدركر دى جائے بہت ے اوگوں کوسادات کی غربی د مکھ کررم قوآ تا ہے لیکن ذکو ہے علادہ دوسرے مال سے دینے کو تیار نیس ہوتے۔ مال میں زكوة تومم/اى فرض بـ باقى مم/المسمى سے فرج كرنا بھى تو ثواب بى كيان اس كے لئے جيب مى باتھ دالنے وتيار نہیں ہوتے اور سادات کوایے اموال کامیل یعنی زکوة دینا جاہتے ہیں اس میں ان کی بےاد بی بھی ہے اور اس سے ذکوة بھی ادانہ ہوگی بعض سادات بھی اس مسئلہ کوئن کردل میں پھے تکدر لے آئے ہیں۔اور بنی ہاشم کے لئے مال زکوۃ تاجائز مونے کے قانون شری کواچھانیں سیجھے۔ انہیں سیحمنا جائے کہ مارے جد اعظم نی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکرم و احر ام كے لئے بيقانون بنايا ہے كمنى باشم كواموال كاميل كجيل ندديا جائے۔جدامجد نے تواكى تو قع كى اوروه رنجيده مو رہے ہیں کہمیں لوگوں کے اموال کامیل نہ ملا۔ دنیا حقیر ہے فانی ہے تھوڑی ہی تکلیف اٹھالیس اپنے شرف کو باتی رکھیں اور میل کچیل سے گریز کریں۔اور یوں تکیفیں توسی کوآتی ہیں۔مبروشکر کے ساتھ زندگی گزاری اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ بوسانے کواورا بےنسب کواچھالنے کو تیار ہیں لیکن اس نسب کی مجہ سے جوشرف دیا گیا ہے اسا اپنانے کو تیار نہیں۔ مسكله: ايخ رشة دارول كوزكوة دين من دبرا تواب بايك زكوة اداكر في كاوردوسراصلدرى كا-جب انبین زکو ة دے توبیتانے کی ضرورت نہیں کہ بیمال زکوة ہے بلکہ مدید کہ کر پیش کردے اور اپنے دل میں زکوة کی نیت کر لے اس طرح زکو ة ادا موجائے گی۔بشرطیکہ وہ لوگ زکو ہے مستحقین موں۔لیکن اتی بات یا درہے کہ جن رشتہ دارول ے رشتہ ولا و ہے۔ اُن کوز کو فق دینا جائز نہیں بعنی والدین کو دادا دادی کو۔ نانا نائی کو اور پردادا اور پردادی کو اور پرنانا ل ولا يدفع إلى بنى هاشم وهم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب كذافي الهداية وفي المشكوة ص١١١ عن عبدالمطلب بن ربيعة قال قال رسول المنظلة ان هذه الصدقات الما هي اوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وفي حاشية المشكوة انماسماها او ساخاً لانها تطهر اموالهم ونفوسهم قال تعالى خلمن اموالهم صدقة تطهرهم بها فهي كغسالة الاوساخ ففي الكلام تشبيه بليغ ١١ من المرقاة (اورزكوة في باشم كوندوى جائے اور بني باشم حضرت على مصرت عباس مصرت جعفر مصرت عقبل اور مصرت حارث بن عبد المطلب كي اولاو ہے۔عبدالمطلب بن وسعیہ سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیصد قات تو لوگوں کی میل ہے اور بیر (حضرت) محمد (صلى الله عليه وسلم) اورآ ل محرك لئے حلال نبيس بين اور مكلوة كے حاشيہ مين مرقاة سے قاكم اے كرزكوة كوميل اس لئے كها كميا ہے كم بیلوگوں کے مالوں اور ان کے دلوں کو یاک کرتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان کے مالوں سے زکو ہ لوجس سے تو انہیں یاک کردے۔ تو ذکو ہ میل کےدھوون کی طرح ہوگئی پس اس کلام بس بڑی بلغ تثبیہے)

پرتائی کواورا پنی اولا دکواوراولا دکی اولا دکوز کو قانبیل دی جاسکتی ان کودیے سے زکو قادانہ ہوگی بھائیول کو بہنول کو پتیاؤل کو چو پھیو س کو ماموں خالا وُل کواوران کی اولا دکوز کو قادی جاسکتی ہے۔

مسلم: شوبريوى كواور بيوى شوبركوزكوة دےدے واس سےزكون ادان موگا۔

مسئلہ: جوش اموال زکوۃ میں سے کسی نصاب کا مالک ہواس کوزکوۃ دینا جائز نہیں اور بیخف شریعت کی اصطلاح میں غنی ہے اور بیجی بھتا چا ہے کہ جس غنی کوزکوۃ کا مال لینا اور دینا جائز نہیں ۔ ضروری نہیں گداموال زکوۃ تن اصطلاح میں غنی چیز بقدر نصاب اسکی ملیت میں ہو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس چا ندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری میں سے کوئی چیز بقدر نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری حاجات سے فاصل سامان پڑا ہوا ہے۔ اس محض کو بھی زکوۃ دینا جائز نہیں اورالیے خض پراگر چدزکوۃ فرض نہیں کین صدقہ فطراور قربانی لازم ہے۔ بعض لوگ یوں بھتے ہیں کہ جس پرزکوۃ فرض نہیں اُسے زکوۃ دینا جائز ہے۔ بیقا عدہ کلیے نہیں ہوتا جس کی مثال اُوپر گرزری۔

منتمبید: یه جولوگ بیجه بین کرما رض سات الدسونے سے زیادہ سونا ہوتو اس زائد پرز کو قافرض ہوگی بیفلط کے جب نصاب پورا ہوجائے یا اس سے زیادہ ہوجائے تو پورے مال پرز کو قافرض ہوتی ہے (چائدی ہویا سونا ہویا مال تجارت ہویاان کا مجموعہ ہو)

# ز کو ہ کے ضروری مسائل

مسئلہ: سونے جائدی کی ہر چیز پرزکو ہے خواہ سکہ کی صورت میں ہو خواہ انکی اینیٹیں رکھی ہوں۔خواہ زیورہو استعال میں ہو خواہ برتن ہوں۔ برصورت ان پرزکو ہ فرض ہے۔

مسئلہ: زمین کی پیاوار باغ کی پیدواراور مویشیوں میں بھی زکو ہے جس کی تفصیلات کتب فقیم میں اور پیداوار کی زکو ہ کے بارے میں ضروری مسائل سُورہ بقرہ کی آیت کیاتھ کا آئیڈیٹ اُمنُوَّا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیِّباتِ مَا کَسُنْدُوْوَمِنَا اَلَیْنِ اَمْنُوَا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیِّباتِ مَا کَسُنْدُوْوَمِنَا اَلْمَالِیْنِ اَمْنُوْاَ اَنْفِقُوْا مِنْ طَیِّباتِ مَا کَسُنْدُوْوَمِنَا اَلْمَالِیانِ جَالَا اِلْمِیانِ جَالَا اِلْمَالِیانِ جَالَا اِلْمِیانِ جَالَا مِنْدُومِی مِیان کردیے گئے ہیں۔ (انوارالبیان جا)

مسكلية: زكوة كارقم سي كافرونيس دى جاسكى-

مسئلہ: مدرسوں میں اگرز کو ہ دی جائے اور اس میں سے مشتقین طلباء کو وظیفہ دے دیا جائے یا ان کو کھانا دے کر مالک بنا دیا جائے تو زکو ہ اوا ہو جائے گی اباحت کے طور پر کھانا کھلا دیا جائے تو زکو ہ آ وا نہ ہوگی۔ای طرح مال زکو ہ سے مدارس کے کتب خانوں میں مال زکو ہ سے کتا ہیں جمع کر دینا یا طلباء کے لئے لحاف بستر سے اور جار پائیاں جمع کر دینا اور اُن کو عاریۃ دے دینا اور جاتے وقت والی لے لینا اس سے زکو ہ اوا نہ ہوگی کیونکہ تملیک نہیں ہوئی۔ان چیزوں کے لئے زکو ہ اور صد قات واجبہ کے علاوہ اصحاب اموال سے مشقل چندہ کر لیا جائے۔

رو در اور کرون کرد کار کردی جائے گائیں یا ایکسرے وغیرہ کی اُجرت بالا مال ذکوۃ سے ادائیگی کردی جائے اور مریض کو قبضہ ندکرایا جائے اور مریض کو قبضہ ندکرایا جائے اور مریض کو قبضہ ندکرایا جائے اور سے ذکوۃ ادانہ ہوگی۔ کیونکہ تملیک نہیں ہوتی۔

مسكله: اگر مال زكوة سے دوائيں فريد كرميتال ميں ركودى جائيں اور ستحقين زكوة كودے دى جائيں تو زكوة

اداموجائے گی۔بیخیال رکھا جائے کہ بیدوائیں صاحب نصاب کواور بنی ہاشم کواور کا فرکوندی جائیں۔

مسئلہ: اگرکوئی مخص مقروض ہاورصاحب نصاب ہیں ہاوراس کے کہنے سے ( کہ جھ پر جوقرض ہوہ اداکردو) کوئی مخص اسکی طرف سے قرض خواہ کو مال زکو ہ دے دے ۔ تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ اور اگر قرضدار کے کے بغیر اسکی طرف سے مال زکو ہے قرضے کی ادائیگی کے طور پر دیدیا تو زکو ہ ادانہ ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں صاحب مال متبرع ہوگیا۔

مسئلہ: اگردکاندارکایاکی بھی شخص کا کوئی شخص مقروض ہواوراس کے پاس ادائیگی کے لئے مال نہ ہوتوجس کا قرضہ ہے وہ اپنے قرضہ کوز کو ہیں منہانہیں کرسکتا۔ ہاں بیرسکتا ہے کہ قرضدار کو بلا کرز کو ہ کی رقم اس کے ہاتھ میں دیدے۔ پھراس سے اُسی وقت اپنے قرضہ میں وصول کرلے جب اسکی ملکیت میں مال پہنچ گیا تو اب زیردی بھی وصول کر

سے بیں کونکہ قرض خواہ کواپنا قرضہ وصول کرنے کاحق ہے۔

مسکہ: اگر کسی کو واب کے طور پر مال دے دیا اور ادائیگی زکوۃ کی نیت ندی تواس سے زکوۃ ادانہ ہوگا۔ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرط ہے کہ ستی کو دیتے وقت زکوۃ کی ادائیگی کی نیت کرے اور ایک طریقہ ہے ہے کہ زکوۃ کا مال ادائیگی کی نیت کرے اور ایک طریقہ ہے کہ زکوۃ کا مال ادائیگی زکوۃ کی نیت سے دوسرے مال سے الگ کر کے کسی بکس وغیرہ میں رکھ لے اور بینیت کرے کہ نقراء آتے رہیں گے واس میں سے دیتار ہوں گا اس صورت میں نقراء کو دیتے وقت نیت کا استحضار نہ ہوا تو زکوۃ ادا ہو جائے گی۔ مال علیحدہ کرتے وقت جونیت کی تھی وہی کافی ہوگئی۔

مسئلہ: جس مخص کوز کو قدی جائے کی عمل مے وض میں نہ دولاندا امام کو دن اور مدرس اور کسی بھی طازم کی تخواہ میں زکو ق نہیں دی جاسکتی۔ البت آلمامیلین عکی کھا اس سے مسئل ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اسکات مربح موجود ہے۔ مسئلہ: جنہیں امیر المونین نے زکو ق کے اموال وصول کرنے پر مامور کردیا اسکے علاوہ جتے بھی مصارف ہیں اُن مسئلہ: جنہیں امیر المونین نے زکو ق کے اموال وصول کرنے پر مامور کردیا اسکے علاوہ جتے بھی مصارف ہیں اُن

سبین ال محض کا غیرصاحب نصاب بونا ضروری ہے جس کوز کو 5 دی جائے فی البحر الرائق (ص 109 ج)
وائم حلت للغنی (العامل) مع حرمة الصدقة علیه لانه فرغ نفسه لهذا العمل فیحتاج الی الکفایة
وفیه ایسناً بعد صفحة و لا یخفیٰ أن قید الفقیر لا بدعنه علی الوجوه کلها ۔ (بحرالرائق ش ہے الدار پ
زکو ق کے حرام ہونے کے باوجود الدارعا مل کے لئے زکو ق ش نے لینا جا کر ہاں لئے کہ اس نے اپنے آپ کوزکو ق ک
دصولی کے لئے فارغ کیا ہے لہذا وہ ضرورت کی کفالت کا محتاج ہے اور ایک صفحہ کے بعد کھا ہے کہ یہ بات فاہر ہے کہ تمام
مصارف می فقیروالی قید کا ہونا ضروری ہے)

متنبید: نقط "وفی سبیل الله" نفوی ترجمه کاهتبارستو بهت عام بهین حضرات ایم تفیراورفقهاء کرام فیاس کوعام بیس لیاس کی بعض حضرات نے اس سوه مجاهدین مراد لئے بین جوایئ ساتھیوں سے ده جائیں اور پیسہ پاس نہ ہواور بعض حضرات نے وہ لوگ مراد لئے بین جوسفر جمیل پی ساتھیوں سے چھڑ جا کیں بعض اہل علم نے بیا شکال کیا ہے کہ اگرائی ملکیت بیس مال نہ بوتو فقراء بیس جوسفر تھے اورا گروفن میں مال بواور یہاں موجود نہ بوتو این السبیل میں داخل ہو گئے لہذاکل اقسام ساتھ بنے بین (اوران کو لینی منقطع الفزاة منقطع الحاج کو مختلف تم بنا کربیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ) پھراس کا جواب یوں دیا ہے کہ واقعی بےلوگ فقیر کی تحریف میں داخل بیں کین علیمہ وان کواس لئے بیان فرمایا کہ مطلق فقیر کی برنبت ان کی ایمیت زیادہ ہے کو تکہ جام اللہ تعالی کے دین کی مخاطت کے لئے نکا ہوا ہے اور حالی بیت اللہ کے ذائرین میں سے ہے۔ان کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہے۔

اس سے صاف طاہر ہوا کرز کو ہاس صورت میں ادا ہوگی جب فقراء کودے دی جائے۔ جولوگ تملیک کی شرط کو مولویاندائی قراردیتے ہیں اُن کے سامنے احادیث نیں ۔ آراء اور احواء کا تعلق ابتے ہوئے ہیں۔

مسکلہ: چاندی۔سونا۔نقذی اور مال تجارت میں جوز کو قفرض ہے اکی ادائیگی کا بیطریقہ ہے کہ ہرسال چاند کے حساب سے جب سال گزرجائے پورے مال سے چالیہ وال حصدوے دے اگراصل مال شددے اور اسکی قیمت دیدے قو اس سے بھی زکو قادا ہوجائے گی ہم/اسے کم نہ ہو۔سورو پے میں ڈھائی روپے اور ایک بزار میں ۲۵ روپے اور ایک لاکھ میں ڈھائی بزار دویے کے موافق حساب لگالیا جائے۔

مسکلہ: جس شہر میں رہتے ہوئے زکوۃ فرض ہوئی ہے۔ وہاں کی ذکوۃ وہیں کے فقراء پرخرچ کی جائے۔ ہاں اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ مختاج ہوں یا اُعزہ واقر ہا ہوں توان کے لئے بھیج دینا مناسب ہے۔

ورس المسكلہ: بعض لوگ ج كرنے كے لئے چندہ ما تكتے گھرتے ہيں اور بعض صاحب حيثيت انہيں ذكوة كى رقم سے دے ديتے ہيں جب ايك دوآ دى كے ديديے سے سوال كرنے والا صاحب نصاب ہوگيا تو اب اُسے ذكوة لينا دينا جائز نہيں لوگ اس بات كا بالكل خيال نہيں كرتے ۔جس كى پراللہ تعالى نے ج فرض نہيں كيادہ ج كے نام پرسوال كرتا گھر سے اولا تو بيطريقة بى غلط ہے دوسرے جب ما تكنے والا صاحب نصاب ہوگيا تو اب اُس كوزكوة لينا جائز نہيں رہا۔

مسکلہ: کہت ہے اوگ الر کیوں کی شادیوں کے لئے زکوۃ کی رقم دے دیتے ہیں پہلی ہات تو یہ ہے کہ الرکوں اور الرکیوں کی شادی سادی کیوں نہیں کی جاتی ؟ رسول الله علی کا طریقہ اختیار کریں اور اس پر دونوں فریق راضی رہیں۔
اصل نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے جود و گواہوں کے سامنے ہواس میں ذراسا خرچہ بھی نہیں ہوتا پھر ایجاب و قبول کے بعد جو بیٹی والے و میسر ہووہ بطور جیز الرکی کی سسرال میں روانہ کردے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ریا کاری کی گنامگاری میں جٹلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

دوسری بات بیہ کو اگرائو کی کاباب صاحب نصاب ہوتو اُسے زکو قدینا جائز نہیں ہے در اگرائو کی صاحب نصاب ہوتو اُسے بھی زکو قدینا جائز نہیں پھر اگر صاحب نصاب نہ ہونے اور غیر تی ہاشم ہونے کی بنیاد پرزکو قدی جائے تو ایک دوآ دمی کے دیے سے بقدر نصاب مکیت میں مال آ جا تا ہے۔ جب تک وہ مال مکیت میں رہے گا اس وقت تک ذکو قالین ادینا جائز نہیں ہوگا۔

مسکلہ: بعضی قوموں میں رواج ہے کہ اپنی قوم کی زکوتیں وصول کر کے بینک میں جع کرتے رہتے ہیں اوراس
مسکلہ کا بالکل دھیان نہیں رکھتے کہ جب تک یہ مال فقر اءاور مساکین کی ملکیت میں نہیں جائے گا اس وقت تک ان سب
لوگوں کی زکوتیں اوانہ ہوں گی جنہوں نے بیر قمیں دی ہیں لہٰذا جلد سے جلد مصارف ذکو قامی ان کوخرج کر دیا الازم ہے۔
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بینک کا دیوالیہ ہوگیا یا بنک پر کی حکومت نے قبضہ کرلیا۔ یا ملکہ چھوڈ کر بھا گنا پڑا تو ان سب
صورتوں میں ان سب لوگوں کی زکوتوں کی اوائی گی رہ جاتی ہے جن کے اموال کے کر بینک میں جع کر دیے گئے تھے۔
مسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں
سسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں
سسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں
سسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں
سسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں
سسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً ساحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں
سسکلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا گئے ہیں تک بنادی (ص ۲۰۰۰ جاتے) میں ہے کہ رسول اللہ مالیہ کھوریں وہیں ہوائی کہ بلت کی ہوریں وہائی کہ میں ہوائی کی کوریاں کے عاجت مند ہونے کا پیڈیس چاتا تا کہ ہیں کہ بیالیکن مسکین وہ ہے جوا تنا مال نہیں یا تا جن سے آگی ضرورت پوری ہواور اس کے عاجت مند ہونے کا پیڈیس چاتا تا کہ

اس کوصد قد دے دیا جائے۔ وہ کھڑے ہوکر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی صاجبتندکو علاق کر کے زکو ہ کامال دیا جائے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ حاجت مندہوتے ہیں آ بروکی وجہسے سوال نہیں کر تے اور شکل ہوکے گھروں میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا جائے یہ واضح رہے کہ زکو ہ بھی نماز کی طرح سے فرض ہے۔ جس طرح نماز کے احکام و مسائل کا جاننا اور نماز کو قراعد کے مطابق پڑھنا طہارت کے لئے پاک پانی کا دیکھنا سنجا تھی کرنا کی و مسائل کا جاننا اور نماز کو شری قواعد کے مطابق پڑھنا طہارت کے لئے پاک پانی کا دیکھنا سنجا تھی کرنا کی وں کا پاک رکھنا ، قبل کی طریقہ پر آن کو یا کہ زکو ہ کا مال جس کو ہیں جس مصرف میں جانا ہو رہی ہونا ہے کہ مائل اور احکام کا جاننا بھی ضروری ہے ذکو ہ کا مال جس کو جانا ہو یا نہ ہو۔ یہ فرض کی ادا کی کا طریقہ خیاں ۔ مال طال کما و کو اور جس کو دواس کے خری سے میں کہ کہ کہ ساتھ میں خرج کرورز کو ہ فرض ہوجائے تو ٹھیک حساب سے ادا کرواور جس کو دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلوکہ یہ سخق زکو ہ ہے۔

ومِنْهُ مُّ الْذِينَ يُوْدُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُو اَدُنْ قُلُ اَذُنْ خَيْرِ الْكُورُونِ فَيْ الْدُنْ قُلُ اَذُنْ خَيْرِ الْكُورُونِ فَيْ الْدِنْ فَلَ الْذِنْ خَيْرِ الْكُورُونَ النَّيْ الْمُوْا مِنْكُورُ وَالْذِينَ يَوْدُونَ رَسُولَ لَا يَلِيهِ وَيُومُنُ لِلْمُو مِنْ يَلْمُولُونَ يَلْدُودُ النَّيْ الْمُوا مِنْكُورُ وَالْذِينَ يُؤَدُونَ رَسُولُ كَاللَّهِ وَيَعْنَى بِاللّهِ لَهُ مُومِنَ يَنَ اور جَلُولُ اللهُ وَرَسُولُ كَاللّهِ لَهُ مُومِنَ يَنَ اور جَلُولُ اللهُ وَرَسُولُ كَاللّهِ لَهُ مُومِنَ يَنَ اور جَلُولُ اللهُ وَرَسُولُ كَاللّهِ لَكُمُ وَلِينُ وَلَكُولُ اللّهُ وَرَسُولُ كَاللّهِ لَكُمُ وَلِينُ وَلِينَا لِللّهِ لَكُمُ لِلْكُولُ اللّهُ وَرَسُولُ كَاللّهِ لَكُمُ وَلِينُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينُ وَلِينَا لِللّهِ لَكُمُ وَلِينُ وَلِينَا لِللّهِ لَكُمُ وَلِينُ وَلِينَا اللّهُ وَرَسُولُ كَاللّهُ وَلِينَا لِللّهِ لَكُمُ وَلِينَا لِي اللّهِ لَكُمُ وَلِينَا لِي اللّهِ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا لَهُ وَلِينُولُكُ وَلِينَا لَهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِينَا لِي اللّهِ لَهُ مُولِينَ فَي اللّهِ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِينَا لَهُ وَلِينَا لَهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِينَا لَهُ وَلِينَا لَهُ وَلِينَا لَكُولُ اللّهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِينَا لَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا لِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَل

منافقین نبی اکرم علی کو تکلیف دیتے ہیں اور مؤمنین کوراضی کرنے کے لئے شمیں کھاتے ہیں

كرتے تھے جبان سے كہا جاتا تھا كرية تكليف دينے والى باتيں ہيں رسول اللہ عليہ كوئن جاكيں كى تو ان كوتكليف ہو گی تواس پران میں سے بعض لوگوں نے یوں جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے اُن کوراضی کرنا اور سمجھانا آسان ہے وہ توبس "كان" بير يعنى جوكهوسُ ليت بين اور باوركر ليت بين الركوئي بهارى بات ينج كى توجم دوسرى بات كهدوي ك-اوروه اس كوس كريفين كرليس ك\_روح المعاني مين محمد بن اسحاق في فل كياب كما يك منافق نبتل بن حارث تقا-جو بدصورت بھی تھا۔ بدرسول اللہ علی کی باتیں س کرمنافقین کے پاس لے جاتا تھا۔ اس کا مقصد خیر نہیں تھا بلکہ چفل خوری مقصودتھی اورمنافقین کویہ بتانا تھا کہ دیکھوتمہارے بارے میں ایسے ایسے مشورے ہورے ہیں جب اس سے کہا گیا کہ ایسانہ کرتیرے طرزعمل سے آپ علی کو تکلیف ہوگی تواس پراس نے کہا کہ ان کو سمجھانا آسان ہو ہ تو ہر بات س لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں انگی شخصیت تو بس کان ہی کان ہے۔ یعنی وہ نہ تکذیب کرتے ہیں نہ غور وفکر کرتے ہیں۔ اول تو آپ کی مجلس کی باتیں بطور چنل خوری کے نقل کرنا اور پھراُو پر ہے آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ العیاذ باللہ وہ کچھیخور وفکرنہیں کرتے ہربات س ليت بي اور مان ليت بي اوربيالزام دينا كه أنبيل او في في كي كي تح خرنبيل اس مي كي طرح سے تكليف دينا ہے۔الله جل شائف نے فرمایا قُلْ اُذُن مَن مُر الله من من اور جس جزے سنے میں اور قبول کرنے میں خرر ہوہ ای پر کان دھرتے ہیں تم نے بیج سمجھا ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں گے آپ اس پریفین لے آ کیں گے اور ہماری شرارت کا احساس نہ ہوگا۔ بیتمہاری سفامت اور حماقت ہے۔ مزید فرمایا یُؤمِن باللہ کدرسول اللہ عظیم اللہ عالی برایمان لاتے میں وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ اورايان والول كى بات كايفين كرتے ميں جو تلص مؤمن میں وہ ان كو جانتے میں اوران كى باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں (اور منافقین کے طور طریق سے بے خبر نہیں ہیں) ارے منافقو اہم جو بیہ بچھتے ہو کہ ہماری ہر بات سُن ليتے بيں اور مان ليتے بيں اورآپ كوحقيقت حال كاپية بيں چلنار يہ اراجمو ناخيال ہے۔

پر فرمایا و رئف الدین امکوامینگفتر کرآپ کی ذات گرائ تم میں سے ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جوایمان لا کس مصاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الذین امکوامین کئی سے منافقین مراد ہیں۔مونین مخلصین مُر ادہیں ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بین ظاہر کردیا کہ جم موئن ہیں ان کی بات من لیتے ہیں اکی تقعدیق کی وجہ سے نہیں بلکہ بطور شفقت سُن لیتے ہیں بھران کے جد نہیں کھولتے اور پردہ دری نہیں کرتے (لہذا منافقوں کواس دھو کہ میں نہیں رہنا چاہئے کہ چونکہ آپ سب کچھن لیتے ہیں اس لئے ہم جو چاہیں گے کہدیس کے جماری شرارت کا پہتا نہ چلے گا)

پر فرمایا والزین یُوَدُون رسُول الله لهُ مُعَدَّاكِ الله لهُ مُعَدَّاكِ الله کَرسول کوایذادیت بین ان کے لئے دروناک عذاب ہے اس میں عذاب دنیوی یا عذاب اُ خروی کی قید نہیں ہے دونوں جہان میں عذاب ہونے کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی پیلوگ عذاب میں جتلا ہوئے دربار نبوگ سے ذات کے ساتھ نکالے گئے اور آخرت کا جوعذاب ہے وہ قو ہرکا فرکے لئے مقرر ہی ہے۔

پھرمنافقین کی ایک عادت بدکا تذکرہ فرمایا یک لفون بالله لک فرائن فور کو اوہ تہارے سامنے اللہ کو تسمیں کھاتے جیں تاکہ تہمیں راضی کریں) منافقین کا بیطریقہ تھا کہ طرح طرح کی باتیں کرتے اور اپنی باتوں سے مخرف ہو جاتے تھے۔ پھر چونکہ ذیادہ تر واسط عامہ المسلمین سے پڑتا تھا اس لئے انہیں راضی رکھنے کیلئے بار بارتشمیں کھا کران سے

ا پناتعلق ظاہر کرتے تھے تا کہ بدلوگ انہیں اپنے سے جدانہ مجھیں۔

پر فرمایا والله ورسول آن ایرف آن گرف و آن کانوا المؤین (اورالله اوراس) کارسول اس بات کزیاده مستحق میں کہ ان کوراضی کیا جائے) فلا ہری طور پر بندوں کوراضی کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر واقعی موس ہوتے تو الله تعالی اوراس کے رسول کوراضی کرتے اُن کی نافر مانی سے بچتے۔ ایسا کرنے سے الل ایمان بھی راضی ہوجاتے لیکن چونکہ دینا کے طالب میں اس لئے مسلمانوں سے فلا ہری میل ملاپ اور رکھ رکھاؤ کے لئے قتمیں کھا جاتے میں اوراندر جوکفر اور نفاق بحرا ہوا ہے اسے نہیں چھوڑتے بھر بطور زجر اور تو ن خرمایا اکٹریٹ کمٹواک می گھا و الله وکورٹ کے فرمایا اکٹریٹ کمٹواک می گھا و الله وکورٹ کے اس اورانہیں معلوم نہیں کہ جو خص الله اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہا اس کے جاس میں ہمیشہ د میں گے۔ بیما اورانہیں آخرت کی رسوائی سے بہتے میں اورانہیں آخرت کی رسوائی سے بہتے کا دھیان نہیں ہے۔

المنتهزا المنفقان ان تنزل عليه فرسورة تنبينه فربا في قلو بهر قل ما تنال المنفقان ان تنزل عليه فرسورة تنبينه فربا في قلو بهر قل ما تنال المنتهزا والمنال المنتهزا والمنال المنتهزا والمنال الله مخرج قا تحد ذون و لين سالته فريون الكاته ليعول النباكا الله مخرج قا تحد ذون و لين سالته فريون الكاته ليعول النباك المنال المن

## منافقين كى مزيد شرارتون كاتذكره

قسفسمیں: منافقوں کی شراتیں جاری رئیس تھیں۔ان میں سے جولوگ غزوہ تبوک کے لئے جانے والے سلمانوں کے ساتھ سفر میں چلے گئے تھے (جن میں الل نفاق کے لئے جاسوی کرنے والے بھی تھے) انہوں نے طرح طرح سے تکلیفیں دیں اور مُرے منصوبے بنائے ۔منافقین کی عادت تھی کہ آپس میں ال کر اسلام آور وای اسلام تھا تھے اور اہل اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے تھے اور ساتھ بی انہیں ہے ڈرجی نگار ہتا تھا کہ قرآن میں کوئی الی سورت نازل نہ ہوجائے

جوہ مارے دلوں کی باتوں کو کھول دے۔ان کی نیتوں باتوں اور آرادوں کو سورہ تو بہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت آثاد ہ ف نے فرمایا کہ اس سورت کا ایک تام سوۃ الفاضحہ بھی ہے کیونکہ اس میں منافقوں کے بھیدوں اور حالوں کو خوب کھول کر

بیان کیا گیا ہے۔ منافقین آپس میں چکے چکے اسلام کے خلاف با تیں کرتے رہتے تھے اور رسوائی سے ڈرتے بھی

رہتے تھے لیکن اپنی ہے ہودگیوں سے باز نہیں آتے تھے۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فیل اسٹ کھؤ ہو اُ آئم نہ آن بنالؤ بیہ

لوگ ایک دن آپس میں یوں کہ رہے تھے کہ فیض اس بات کی امیدر کھتا ہے کہ ملک شام کے محلات اور قلع اس کے

لئے فتح ہوجا کیں گے بیرتو بھی بھی نہ ہوگا۔

منافقین میں سے جن لوگوں نے توبی اور کی مسلمان ہوئے ان میں بین جمیر کانام لیا جاتا ہے انہوں نے اپنانام عبدالرحمٰن رکھ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی کہ شہادت نصیب ہوا ور آل کا پیتہ بھی نہ چلے۔ چنانچ یغزوہ ممامہ میں اُن کی شہادت ہوگئ نہ قاتل کا پیتہ چلانہ معتول کا اور ان کی کوئی خیر وخبر نہ کی۔ (در منثور ص ۲۵ س ۲۲)

المنفِقُون والمنفِقت بعضهم من بعض بأمرون بالمنكرو مافق مرد اور مافق موتل آبل بن سب ايد بن طرح ك بين - بن باتون كا عم كرت بين اور ينهون عن المعروف ويقيضون أي يهم نسوا الله فنسبهم إن الجي باتون عدد بن اور الإ باتون كو بند ركع بين - بدالله كو موال كا موالله أين بول كيا بدف

مُنْفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ®وعَكَ اللهُ الْنُفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ منافقین نافر مان ہی ہیں۔اللہ نے منافق مردول ہے اور منافق عورتوں سے اور تمام کا فروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے۔ لِهِ يْنَ فِيْهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُ مُواللَّهُ ۚ وَلَهُ مُوعَذَا الْحُ مُقِيْمُ فِكَالَّذِيْنَ میں ہمیشدرہنے والے ہیں۔ان کے لئے دوزخ کافی ہے وراللہ نے ان کو ملعون قرار دیدیا اوران کے لئے دائی عذاب ہے تمہاری حالت مِنْ قَبْلِكُمْ كَانْوَا اَشَكَا مِنْكُمْ قُوَّةً وَٱلْثَرُ اَمُوالْا وَاوْلَادًاْ فَاسْتَمْتُعُوا بِخَلَاقِهِم انہیں لوگوں کی طرح سے ہے جوتم سے پہلے تھے وہ لوگ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ فاستنتغ تذيخ لاقِلْمُ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور تم بھی ایسے ہی كَالَيْنِي خَاضُوا الْوَلِيكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَيِكَ گھتے چلے گئے جیہا کہ وہ لوگ گھے تھے۔ اکنے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو گئے اور وہ لوگ هُمُ الْغُسِرُونَ ®اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِنُوْمٍ قَعَادٍ قَاتُمُوْدَهُ نقصان میں پڑنے والے ہیں کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خرنہیں پہنچی جو اُن سے پہلے تھے لیعنی قوم نوح اور عاد اور شمود وقوم إبراه يمرو أضلب مذين والمؤتف كت أنته فررسلهم اور قوم ابراہیم اور مدین والے لوگ اور اُلٹی ہوئی بستیاں۔ ان کے پایس ان کے رسول الْبَكِينَةِ وَمَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانْوُآ أَنْفُسُهُمْ لِيَظْلِمُونَ © کھلی کھلی دلیس کیکر آئے سو اللہ ان پرظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے

> منافق مردوعورت نیکیوں سے روکتے ہیں ' بخیل ہیں'اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں

قصمیں: ان آیات میں منافقین کی مزید بدحالی بیان فرمائی ہے اول تو یون فرمایا کرمنافق مرداور منافق مورتیں سب
آپس میں ایک ہی طرح کے ہیں۔ نفاق کے مقتضیٰ پڑمل کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ بُرائی کا تھم ویتے ہیں جس
میں سے سب سے بدی برائی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ کے کلڈیب پرلوگوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور نیکیوں سے دو کتے ہیں اور جن میں سب سے بدی نیکی کلمہ تو حید کی گواہی ہے ویکٹو ہوئی آئید دیک ہے اور بدلوگ اپنے ہاتھوں کورود کتے ہیں اور

تنجوں ہیں مٹھی بندر کھتے ہیں اللہ تعالی کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے۔

پھرفر مایا نسکوا الله فکیسیک کریدلوگ الله کوجول کئے بینی الله تعالی کی فرما نبرداری کو بالکل ہی چھوڑ بیٹے اوراس کے بھی جوئے ہوئے دین کی طرف سے بالکل پشت پھیر لی۔ جب انہوں نے ایبا کیا تو الله تعالی نے ایجے ساتھ وہ معالمہ کیا جو بھولنے والا کیا کرتا ہے انہیں اپنے لطف اور مہر بانی سے محروم فرما دیا۔ اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ کُمُو الْفَسِقُونَ ( بلاشبه منافق فاس بی بیں جوسر شی میں اور نافر مانی میں کمال رکھتے ہیں )۔

### منافقین کودنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے عذاب دوز خ ہے

اس کے بعد منافقین اور دیگر عام کفار کے لئے وعیر کا تذکرہ فرمایا وعن الله النیفیان والدنفظت و الکفکار کار جھ تکھ خلودین فیھا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں ہے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسمیس ہمیشہ رہیں گے بھی تحسیم کم آگ کہ اندے منافق مردوں اور منافق عورتوں ہے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسمیس ہمی ہوگئے ہے گئے اور اللہ نے اس لئے فرمایا کہ دنیا تو ختم ہو ان کے لئے سب بھی ہوگا ہے گئے ہوگی اور اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ ان پراللہ کی اس کے موالی ہوگا ہمیشہ ہوگا۔

العنت اور پھنکار ہے وکھ نے می آگ ہوگا ہمیشہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا کالین مِن قَبْلِکُو (الآیہ) اس میں منافقوں سے خطاب ہے کہ آم لوگ انہیں لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ وہ لوگ آئیں مِن قَبْلِکُو (الآیہ) اس میں منافقوں سے خطاب ہے کہ آم لوگ آئیں لوگوں اپنے حصہ سے مستفید ہوئے وہ لوگ بھی انہیں کی راہ پر ہوتم سے پہلے لوگ اپنے حصہ سے مستفید ہوئے وہ لوگ بھی ونیا ہی میں اگے اور دنیا ہی کوسب کچھ بھی انہیں کی راہ پر ہوتم لوگ بھی باطل میں اور برائیوں میں ای طرح تھی ونیا ہی میں اگے اور دنیا ہی کوسب کچھ بھی انہیں کی راہ پر ہوتم لوگ بھی باطل میں اور برائیوں میں ای طرح تھی ونیا گؤر کو سے بہلے لوگ تھے تھے۔ ان کا جوانجام ہوا تمہارا بھی بھی انجام ہوگا۔ پھر انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کو کھی فی الدُنیا والا خِر آ کہ بدوہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا وا تحرت میں برکار چھی کے دنیا تھوڑی کی تھی۔ فائی تھی جو تم ہوگی اور جو پچھ ملاتھا وہ بطریق استدراج تھا۔ انعام واکرام کے طور پر نہ تھا۔ اور علی بیں اور کو کہ یہ کو گؤری (یہ لوگ پوری طرح خمارے میں ہیں اور کو کہ کے گئی اور آخرت کی نعم وں سے بھی محروم ہوئے تم بھی انہیں کے طریقے پر چل رہے خمارہ میں ہو۔ میں ہیں انہیں کے طریقے پر چل رہے خمارہ میں ہو۔ میں ہیں ) دنیا بھی گئی اور آخرت کی نعم وں سے بھی محروم ہوئے تم بھی انہیں کے طریقے پر چل رہے خمارہ میں ہو۔ میں ہیں ) دنیا بھی گئی اور آخرت کی نعم وں سے بھی محروم ہوئے تم بھی انہیں کے طریقے پر چل رہے خمارہ میں ہو۔

اقوام سالقدگی بربادی سے برت لیں: اسک بعد پُرانی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے دیا اکفریا تھے نہاالذین و موں کا تذکرہ کرتے ہوئے دیا اکفریا تھے نہاالذین کو میں گذیرہ کی بیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے باس ان لوگوں کی بربادی کا حال اور عاد وجمود کی بلاکت کے واقعات اور کی خبر بر نہیں آئیں جو اُن سے پہلے سے کیا نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا حال اور عاد وجمود کی ہلاکت کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والوں کی ہلاکت کے قصائیس معلوم نہیں ہیں؟ اور جو بستیاں برے کر قول کی وجہ سے اُلٹ دی گئی تھیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن بستیوں میں رہی تھی کیا اُن کے واقعات معلوم نہیں ہیں؟ آئیں معلوم ہے کہ ان لوگوں پرعذاب اس لئے آیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کواورواضح دلائل کو جمٹلادیا۔ پھر بھی کفرے باز نہیں آئے۔

والمؤمنون والمؤمنة بعضه مُ اولياً بعض يامرون بالمعروف وينهون اور مون مرد اور مون مورس آب من بعن بعن بعن بعن المن ك مدهد بير - بعلانوں كا عم كرت بير اور عن المنظر و يُقِيدُ مُون الصلحة ويُوثُون الرّكوة و يُطِيعُون الله عن المركور ويقيد مُون الصلحة ويُوثُون الرّكوة و يُطِيعُون الله عن المركور ويقيد مُون الله عزير حكم الله الله عزير حكم الله المؤلون الله عن الله المؤلون في الله المؤلون الله عن الله المؤلون في الله المؤلون المؤلون الله المؤلون المؤلون المؤلون الله المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون الله المؤلون ا

مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت اور جنت کا وعدہ

پھر اہل ایمان کی آخرت کی نعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں ہے ایسے باغوں کا وعدہ فرمایا اور اہل دعدہ فرمایا اور اہل وعدہ فرمایا اور اہل اور دونوں جائے ہوں گے۔ (منافقین سے نارجہنم کا وعدہ فرمایا اور دونوں جماعتوں کے بارے میں خلیدیٹن فیضاً فرمایا کہ اپنی اپنی جز ااور سزاکے مقام میں ہمیشہ ہمیشہ دیں گے)

ائل ایمان کی فعقوں کا تذکرہ فرماتے ہوے مزید فرمایا و مَسْلِین طَیّباتُ یَ جَدُفِ عَدُن ۔ یعنی ان حضرات کے کے مدہ مکان ہوں گے جن میں وہ رہیں گے۔ اور یہ بیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے اولا باغوں کا ذکر فرمایا جن کے یہ خوں میں ہوں گے اور عدن کی طرف ان باغوں کی یہ خون ہوں ہوں گے اور عدن کی طرف ان باغوں کی اضافت فرما کریہ بتا دیا کہ یہ باغ واقعی رہنے کہ جہیں ہیں۔ جہاں سے نہ بھی خفل ہونا چاہیں گے اور نہ انہیں وہاں سے خفل کیا جائے گا۔ صاحب روح المعانی ص ۱۳ اج و فیل العدن فسی الاصل الاستقوار والعبات ویقال عدن روایات بھی فیل کی ہیں۔ چراخیر میں کھا ہے۔ و قبل العدن فسی الاصل الاستقوار والعبات ویقال عدن بالمحکان اذا اقام والموادبه هنا الاقامة علی وجه المحلود لانه الفرد الکامل المناسب لمقام المدح ای بالمحکان اذا اقام والموادبه هنا الاقامة علی وجه المحلود لانه الفرد الکامل المناسب لمقام المدح ای فی جنات اقامة و حلود و وعلی ہذا الجنات کلها جنات عدن کو یکھوں کو کی کہیں اقامت پؤیر ہوجائے کیا ہے کہ عدن کو یکھوں کا میں ہوائے کا میں ہوائی طور پر دہنا مراد ہے کی ونکہ یہی مقام تعریف کے مناسب رہائش کا فرد کائل ہے یعنی رہائش کا ور ہیشہ کے بیاں واکی طور پر دہنا مراد ہے کی ونکہ یہی مقام تعریف کے مناسب رہائش کا فرد کائل ہے یعنی رہائش کا ور ہیشہ کے باغات میں اس بنیاد پر تمام جنی بنا ہوئی ہوئی ہیں گے۔ الی آخرہ)

سورة صف مين الل ايمان كوخطاب فرماتے ہوئے جو وعده فرمایا ہے اس مين بھی وَسَلَكِن طَنِبُهُ فِيْ جَذَٰتِ عَنْ نِ فرمایا ہے اس مین بھی وَسَلَكِن طَنِبُهُ فِيْ جَذَٰتِ عَنْ فرمایا ہے اس سے بھی بین طاہر ہور ہا ہے كہ عدن سے كوئی مخصوص جنت یا جنت كاكوئی مخصوص مقام مراد تورس بلكہ بيہ بتانا مقصود ہے كہ برختی كا جنت مين مستقل قيام ہوگا۔ جنت كے علاوہ دو مرى جگہ جانان ہوگا سورہ جرمن فرمایا كا يَمَسُهُمُ فِيْهَا نَصَبُ وَمَا اللهُ عَنْ مَنْ اللهِ اللهُ مُنْ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ

پھرفرمایا وَرضُوانَ مِنَ اللهِ اکْبُرِ (اورالله کارضامندی تمام نعتوں سے بڑی ہے) بینی الل ایمان جن فعتوں میں بول کے دوائی جگرفرمایا و کی کے اللہ تعالی ان سے داخی ہوگا۔
کے دوائی جگریزی بڑی بے مثال فعتیں ہول گی کیکن ان سب نعتوں سے بڑھ کریفت ہوگی کے اللہ تعالی اللہ جنت سے فرمائیں حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی المل جنت سے فرمائیں کے اسے جنت والو ! وہ عرض کریں گے کہ ہے ارساری خیر آپ میں اور قبیل ارشاد کے لئے موجود ہیں۔ اور ساری خیر آپ بی کے قبید قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی کا سوال ہوگا کیا تم راضی ہو گئے۔ وہ عرض کریں گے ہم کیوں راضی نہ ہوں گے مالا نکہ آپ نے ہمیں وہ کے مطافر مایا ہے جو آپ نے آپی مخلوق میں سے کی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں وہ کے مطافر مایا ہے جو آپ نے آپی مخلوق میں سے کی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں

تہمیں اس سے افضل چیز عطانہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب اس سے افضل اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پراپنی رضامندی نازل کرتا ہوں اس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ (صحیح بخاری)

پھر آخر میں فرمایا ذلک مکو الفور العظیم (یہ جو پھھائل ایمان مردوں اور عورتوں کی نعتوں کا تذکرہ ہوایہ بڑی
کامیابی ہے) اس میں منافقین سے تحریض ہے کہ دنیا جو تھوڑی کی ہے اور حقیر ہے اس کے لئے کفر افقیار کر کے اسی الی الیمی نعتوں سے گریز کررہے ہیں اور تھوڑی بہت دنیا مل جانے کو جو کامیا بی بھھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے ہیان کی ہے وہ فی ہے اور بڑی کامیا بی کی طرف سے خفلت ہے۔

میان کی بے دو قوفی ہے اور بڑی کامیا بی کی طرف سے خفلت ہے۔

يَأْيَّهُ النَّبِيُّ جَاهِبِ الْكُ قَارُو الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوْلُهُمْ

اے نی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجے۔ اور ان پر مخی کیجے اور اُن کا محکانہ

جَهُنُورُ وَبِئْنَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَالُ قَالُوا كُلِّمَةً

دوزخ ہے اور وہ برا محکانہ ہے۔ وہ لوگ قتمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا حالاتکہ انہوں نے کفر کا کلمہ

الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْ لَامِهِ مُ وَهُمُّوا بِمَالَمْ يِتَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا اَنْ

کہاہاورمسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے اور اُنہوں نے اس چیز کاارادہ کیا جوانہیں نہلی اورصرف انہوں نے اس بات کابدلہ دیا ہے

اَغْنُهُمُ اللهُ وَرَسُولُ مِنْ فَضَلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا

کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں بالدار کر دیا سواگر وہ تو بہ کر لیس تو بدأن کے لئے بہتر ہوگا اور اگر

يُعَدِّبُهُ مُ اللهُ عَدَابًا الِيمًا فِي اللهُ نِيَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُ مُ فِي الْأَرْضِ مِنْ

رُورُدانی کریں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اور اُن کے لئے روئے زمین میں نہ کوئی

وَّ لِيَّ وَلَانصِيْرِ ۗ

یار ہو گا اور نہ کوئی مددگار

کافروںاورمنافقوں سے جہادکرنے اوران کےساتھ تی کابرتاؤ کرنے کا حکم

قضعين عام كافرول ساور منافقول سدر ول الله عليه كوككفيس ينجى رجى تيس بيوگ اسلام كے خلاف منصوب بناتے رہتے تقے الله تعالی نے اولا صبر اور درگزر كاتكم فرمايا تھا پھر جہاد كى اجازت دے دى جيسا كہ سوة تج ميں اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَكُونَ بِأَنْفُمْ خُلِلُوُ اَفْر مايا ۔ پھر كفار سے جہاد اور قال كرنے كاتكم فرما ديا جواس سورت ميں خدكور ہے۔ اُورِجن آیات کا ترجم لکھا گیا ان جی پہلی آیت جی کا فروں سے اور منافقوں سے جہاد کرنے کا تھم فر مایا ہے۔ لفظ جہاد ہر طرح کی کوششوں کوشائل ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اختیار کی جا کیں۔ اس کی ایک صورت قال کرنا بھی جگ کرنا بھی ہے۔مفرین نے فر مایا ہے کہ کا فروں سے جہاد بالسیف بیٹی قال کرنے کا تھم دیا ہے اور منافقین سے ان کے حال کے مطابق جہاد کرنے کا تھم فر مایا ہے۔ لیٹی اُن سے جہاد باللمان کا تھم فر مایا ہے کہ انہیں تھیمت کی جائے۔ چنا نچ آئے تخضرت مالیاتی کرتے تھے منافقین کو آئیس فر مایا کیونکہ بیٹا ہری طور پراسلام کے دعویدار تھے۔

مریدفرمایاوَاغلط عَلیْهِم کمام کفاراورمنافقین کے ماتھ جہادکر نے بین کی افقیار کیجے کافروں سے قوجنگ مریدفر مایاوَاغلے افغالے منافقوں کے ساتھ کی کامطلب بیہ کہا حکام شرعیہ نافذ کرنے بین کئی برتی جائے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں قوعامہ اسلمین کی طرح ان لوگوں پر بھی احکام شرعیہ نافذ کئے جائیں اور قوائین اسلامیہ نافذ کرنے میں کوئی رعایت ندکی جائے۔ اگر کوئی کام ایسا کر بیٹھیں جس کی وجہ سے حدواجب ہوتی ہوتو اسکے نافذ کرنے میں سامت ندکی جائے۔ (راجع روح المعانی ومعالم النویل)

كر فرمايا وكَاوْنهُ وجَهُدُو بِشُ الْمَصِيرُ (اتكافهكاندوزخ إدره مُرى جكم ) ونياش وه ايمان عن رب میں اور آخرت میں اپنے تفراور نفاق کی وجہدے دوزخ میں داخل ہو نگے۔دوزخ کومعمولی چیز نہ محصیل وہ براٹھ کانہ ہے۔ منافقول کی مکاری اور جھولی قسمیں: آ کے برصے سے پہلے آیت سیکلفون بالله ما کا اوا نزول جان لینا چاہئے۔سبب نزول کے بارے میں مفسرین نے متعدد روایات کھی ہیں۔ صاحب معالم التزیل (ص ٢١١ ج٧) في حضرت ابن عباس رضي الله عنها الله عنها الله عنها عنه من الله عليه الله عنها كله الله عنها كه الكه من تمہارے پاس آنے والا ہے وہمہیں شیطانی آنکھوں سے دیکھے گاجب وہ آ جائے توتم اس سے بات نہ کرنا۔ ذراس دیر بھی نہ گزری تھی کہ نیلی آ تھوں والا ایک مخص آ گیا اُسے رسول آکرم علیہ نے بلایا اور فرمایا کو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں نرا کہتے ہیں۔ وہ فورا گیا اورا پے ساتھیوں کو لے کرآیا 'اور وہ سب لوگ تتم کھا گئے کہ ہم نے تو مچھ بھی نہیں کہا اور دوسرا واقعہ یون قل کیا ہے کہ ایک دن جوک میں رسول اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور منافقین کا تذکرہ فرمایا اور اُن کورجس لینی نا پاک بتایا اوران کی برائیاں بیان کیس اس پرجلاس بن سویدنا می ایک مخص نے کہا کہ محمد علیقی جو پھے کہتے ہیں اگر میر کی موقو ہم تو گدھوں سے بھی بدر ہیں۔اس کی اس بات کو عامر بن قیس (صحابی ) نے سن کیا تھا۔ جب آ ، خضرت سرور عالم علیہ مديد منوره واليس تشريف لائے تو عامرين قيل في آپ كوجلاس كى بات بتادى -جلاس نے كہاكم يارسول الله اس في محمد پرجھوٹ باندھاہے۔اس پرآپ نے حکم فرمایا کہ دونوں منبر کے پاس کھڑے ہوکرفتم کھائیں۔جلاس نے نمازعصر کے بعد منبرے پاس فتم کھالی کہ میں نے نبیں کہااور مجھ پرعامر نے تہت باندھی ہے۔اس کے بعدعامر کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہاس نے ضرور کہا ہے۔ اور میں نے اس پر جموث نہیں با عدها پھر آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہا ہے الله بم دونوں میں جوسیا ہے اس کی سیائی کوظاہر فرمانے کے لئے اپنے نبی عظیم پرکوئی آیت نازل فرمائے اس پررسول

الله عليه في اورجومونين حاضر مصب ني آمين كها الجمي مجلس منفرق مونے نه پائے متے كه آيت شريفه نازل مو گئي۔الله على الله عليه الله ما قالؤ الله كالله ما قالؤ الله ما قالؤ الله ما قالؤ الله ما قالؤ الله ما قالو كالله ما قالو كالله مي كافر متضفا مرمين جواسلام كا بات ہے كه انہوں نے كفر كا كلمه كها ہو الله علان ثابت ہوگيا)

اب وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا صمتعلقه سببزول معلوم يج اوروه بيب كرمنافقين من سياره آدى تبوك ك راستہ میں ایک گھاٹی بر تھر کے ۔ انہوں نے بیمشورہ کیا تھا کررسول اللہ عظیمی جمارے پاس سے گزریں کے تواج کا کدات ی اندهری میں آپ پرحملہ کر کے آپ وشہید کردیں مے جرائیل علیدالسلام تشریف لائے اور اُنہوں نے آپ کوان کی نیوں کا حال بنا دیا اور عرض کیا کہان لوگوں کے پاس کی شخص کوئیج دیں جواُن کارخ دوسری طرف کوموڑ دے۔ آپ نے حضرت مذیفة واس كام كے لئے بھیج دیا۔ صاحب معالم التزیل (ص١١٣ج٢) نے بالا جمال بدواقعه اى طرح نقل كيا ہے لیکن صاحب روح المعانی (ص ۱۳۹ج ۱۰) نے بیعتی کی دلائل النبوة سے قدرے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اوروہ میرکہ حضرت مذیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب آنخضرت سرورعالم علی غزوہ تبوک سے واپس مورب مصنومیں آپ ك اونثى كى باك بكر ، موئ آكة كي حل رباتها اور عمار يتهي يتهي جارب سے يهال تك كد جب ايك كھا في آگئ تو وہاں بارہ آ دمیوں کو پایا جوسوار بول پرسوار تھے اور اُنہوں نے راستہ روک رکھنا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیات بتا دى آپ نے جوزور سے آواز دى تو وہ لوگ پيٹے پھير كر چلے گئے۔رسول الشھائي نے فرمايا كرتم نے بيجيانا كربيكون لوگ تے ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم نہیں بہون سکے۔ کونکہ بدلوگ چروں پر کیڑے باندھے ہوئے تھے۔البتہ ہم نے اُن کی سوار یوں کو پیچان لیا۔ آپ نے فرمایا بیاوگ منافق تھے جو قیامت تک منافق ہی رہیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا كيا اراده تفا؟ بم في عرض كيانبيس! فرمايا ان كا اراده بينها كرالله كرسول (عليه ) كوهما في من في كرادي- بم في عرض کیایار سول الله کیا آپ ان کے قبلوں کے پاس می تم نہیں جھیج کدان میں سے ہرایک کا سرکاٹ کر بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات گوارانہیں ہے کہ اہل سرب یوں باتیں کریں کہ مقابطة نے ایک قوم کوساتھ لے کر قال کیا یہاں تك كه جب الله في آپ كوغلبدد ديا توان لوكول كولل كرفي كلي جوجها دول ميس ساتھ تصاهمنافقين كي نيتول اور حركتول كوان الفاظ ميل بيان فرمايا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا (انهون في التي يزكاراده كياجس مين كامياب نموة)

منافقین نے احسبان کا بدلہ بُر ائی سے دیا: پر فرمایا: وَمَانَقَهُ وَآلِاً آنُ اَغَنْهُ مُاللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِهُ كُران لوگوں نے جورکتیں کی ہیں ان کاکوئی سبنہیں ہاں کوکس نے تکلیف نہیں دی اور ندان کے خلاف کسی نے مضوبہ بنایا اگر کوئی بات ہوتو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے آئین فضل خداوندی سے مالا مال کر دیا پہلے متعدست سے فقیر سے اسلام آیا تو اسکی برکتیں بھی ساتھ آئیں وہ برکتیں ان کوبھی شامل حال ہوگئیں۔ اللہ کے اس فضل وکرم کا اُنہوں نے یہ بدلہ دیا کہ دائی اسلام کی اسلام سے اللہ کے خلاف منصوبہ بنایا۔ اُلی بی چال چلے۔ احسان کا بدلہ احسان سے دینے اور شکر گزار ہونے کی بجائے کر مصوبے بنانے میں مشخول ہوگئے۔ عام طور سے قو اسلام کی برکات سب کوشامل تھیں لیکن بعض ایس صور تیں بھی پیش آئیں کہ خاص جلاس نامی شخص کو اس کا ایک غلام کے مقتول ہو جانے پر آنحضرت

سرورعالم علی نے بارہ بزار درہم کی دیت دلا دی تھی۔ بیمعالم التریل میں لکھا ہے اور روح المعانی بحوالہ این أبی حاتم حضرت عرودہ نے نقل کیا ہے کہ جلاس کے ذمہ قرضہ تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس کی طرف سے اُدافر مادیا تھا۔

اس کے بعد فرمایا فَاِنْ يَتُوْفِوْ اَيَكُ خَيْرُ الْهُورُ (پُس اگرية وَبِر كُيس وَيِ اُن کے لئے بہتر ہوگا) معالم المتحزيل من کے بعد فرمایا فوان اللہ اللہ وہاں وہیں موجود تھا اس نے عرض كيا يا رسول اللہ اللہ تعالى نے جھے پر تو بہ بیش فرمائی ہے میں افرار كرتا ہوں كہ عامر بن قيس نے جو بيان كيا وہ جج تھا واقعى میں نے وہ بات كي تمي جو عامر نے ميرى طرف منسوب كي اور اب میں استغفار كرتا ہوں اس پر رسول اللہ تعلقہ نے اس كى بات مان لى اور سي معنى ميں اس نے تو بركر لى رضى اللہ علقہ اللہ على اللہ

مريد فرمايا وَانْ يَتَوَلَّوْا يُعَلِّبِهُ مُ اللهُ عَدَابًا الدَيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَاوراكروه توب اعراض كرير-ايمان خالص برندة كي توالله تعالى أنيس ونيا ورة خرت مي دروناك عذاب دے گا)

وکالکھ فی الائض من قبلی و کانتھی ہوں دیا میں کوئی ان کا تھا تی اور مددگار نہ ہوگا جو آئیں عذاب ہے بھانے لیے گئی ان کا تھا تی اور مددگار نہ ہوگا جو آئیں عذاب ہے بھانے کے آخرت میں قوہر منافق اور ہر کا فرکوجہ کم کاعذاب ہے بھامنافقوں کو دُنیا میں جس عذاب الیم کی وعید سائی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ بار بار رسوائی ہوتا۔ اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی وقعت نہ ہوتا کہ سب کی نظروں سے گرجانا اور موت کے وقت عذاب میں جتلا ہوتا مراد ہے۔ چونکہ دنیا میں ان کو آئیس کیا گیا اور ایمان کے ظاہری دعوی کی وجہ سے ان کے ساتھ مروت کا معاملہ کیا جاتا رہا اس لیے مفسرین نے عذاب دنیوی کی نہ کورہ بالا تفسیر کی ہے۔

# بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا کہمیں مال دیاجائے گا تو صدقہ کریں گے پھرانہوں نے اس عہد کی یاسداری نہ کی

قضسيو: آيت بالا كسب زول معلق صاحب معالم النزيل (ص١١٣ ج٧) في اور ما طابن كثر (ص١٧٣ ج٧) نے ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ نتلبہ بن حاطب ایک شخص تھا اس نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ اللہ سے دعا فرمایئے مجھے مال عطا فرمائے۔آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا توشکرادا کرے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی مجھے برداشت نہ ہو۔اس نے چرای دُعاکی درخواست کی کہ اللہ تعالی مجھے مال عطافر مائے آپ نے اس کے لئے دعا فرمادی اس نے بحریاں پالناشروع کر دیاان میں بہت زیادہ ترتی ہوئی تووہ دیند منورہ سے باہر کسی وادی میں چلا گیا۔ صرف ظہراور عصری نمازمیں حاضر ہوتاتھا پھروہ وقت آیا کہ اُسے مدینہ منورہ شہر میں حاضر ہونے کی فرصت ہی نہیں رہی۔ جمعہ کی حاضری بھی ختم ہوگئ \_رسول اللہ علی نے دوآ دی مویشوں کے صدقات وصول فرمانے کے لئے بھیجے جب بدونوں تعلید بن ماطب کے یاس پنیج تو اس نے کہا یہ تو جزیہ ہے یا جزید کی بہن ہے۔اور یوں بھی کہا کہ ذرا میں غور کرلوں کہ جھے کیا دینا ہے۔ اور کتنا دینا ہے۔ جب بیدونوں حضرات رسول اللہ علیات کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کودیکھ کرصورت حال كي بيان كرنے سے پہلے بى فرماد يا كر تعلبه برانسوس ب-اس موقعه برالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى - وَمِنْهُ فَر مَنْ عَهَدُ اللَّهَ لَينَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ النَّصَدَّ قَنَّ وَلَنَّكُوْنَنَّ مِنَ الطَّلِينِينَ (بعض لوَّ وه بين جنهون في الله عمد كيا کہ اگراپے فضل ہے ہمیں مال دیدے تو ہم ضرور ضرور صدقہ کریں گے اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تھیں ك ) اس موقعه ير تعليه كرشته دار بهي خدمت عالى ميس موجود تص أنهول نے جاكر خردى كه تير بارے يل آيت نازل بوئى ب\_أس يروه صدقه كراآيا رسول الشعطية فرمايا كه مجهالله في فرماديا ب كرتيرا صدقة قول كرون \_اس يروه مريم في دالنے لگا\_رسول الله علية نفر مايا كه ميس نے تجھے كہا تھا ( كرتھ ورا مال شكر كے ساتھ زياده مال سے بہتر ہے جس کی برداشت ندہو) تونے میری بات برعمل ندکیا۔ جب آپ نے اس کا صدقہ قبول فرمانے سے انکار کردیا تووہ ا پنامال لے کر چلا گیا۔ اس کے بعدرسول اللہ علیہ کی وفات ہوگئ پھروہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے یاس اور أن كے بعد حضرت عمرض اللہ عند كے ياس اور أن كے بعد حضرت عثان رضى اللہ عند كے ياس صدقد كرآيا توان حضرات میں ہے کسی نے قبول ند کیا۔اور خلافت عثانی میں تعلیہ کی موت ہوگئی۔مال میں مشغول ہو کراس نے جماعتوں اور جعد کی حاضری چھوڑ دی اور آنخضرت علی کے بھیج ہوئے نمائندوں کوصدقہ نہیں دیا اور الله تعالی سے جو وعدہ کیا تھا کہ مال ملے گا تو صدقہ دوں گا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجاؤں گا اسکی خلاف ورزی کی۔اس کوفر مایا: فَلَتُمَّا اللَّهُمْ قِنْ فَضْلِهِ بَخِنُوْابِهِ وَتَكُولُوا وَهُ مُغْرِضُونَ ( پُرجب الله في أنيس اي فضل عد مال عطا فرما ديا تو منوى اختياركر في اور اعراض كرت موئ رُوكرواني كرك ) فَاعْقَبَهُ مْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْدُ بِمَا آخْلَعُوا اللهَ مَا وعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْايَكُذِبُونَ (سوالله في إلى ملاقات كون تك الكورول مين نفاق وال دياس وجه عدانهول في الله بروعده كياسى خلاف ورزى كي اوراس وجرت كدوه جموث بولتے تھے) چرفرمایا اَكُمْ يَعْلَمُهُوَّا اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وسرّهُمْ

و بھونہ فروان الله علام الفیونی (کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے راز کواور نظیم شورے کو جانتا ہے اور بے شک اللہ غیوں کا جانے والا ہے ) اس آخری آیت میں اس شخص کے لئے وعید ہے جو خلاف ورزی کی نبیت سے وعدہ کرے یا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے ہوخص کو بجھنا جا ہے کہ اللہ کوسب کے دلوں کا حال معلوم ہے جو جیسی نبیت رکھے گا اور جسیا عمل کرے گا اللہ جل شانۂ کو اس کاعلم ہے اور وہ اسے علم کے مطابق جز اس ادے گا۔

فا مكده: جيسا كه أو پرذكركيا كياكه مال طلب كرف اور پهرصدقد نددين كا واقعدا بن كثير اور معالم التزيل في تغليم بن حاطب كو حافظ ابن جمرف شركاء بدريس شاركيا ب- اورابن الكلى سے قل كيا ہے كہ وہ أحد ميں شريك ہوئے تھے۔ اس كے بعد تغليم بن حاطب اورابن أبى حاطب كنام سے ايك فخص كاذكركيا ہے اور فر مايا ہے كہ صدقد نددين كا جو واقعد منقول ہے وہ تغليم بن حاطب مدنى كانبيں ہوسكا۔ كيونكد شركاء بدر كے لئے مغفرت كى خوشخرى ہے۔ البندا صاحب واقعد دوسراكوئى شخص ہوگا (خواہ تغليم بناى مويا اوركى نام كاكوئى فخص ) واللہ اعلى۔

واقعہ جس کسی کا بھی ہوبہر حال پیش ضرور آیا ہے کیونکہ نص قطعیٰ سے ثابت ہوا کہ کسی نے مال ملنے پر صدقہ دینے کا وعدہ کیا تھا پھر جب مال ال گیا تونہیں دیا۔

یہاں حضرت عکیم الامت تھانوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جب وہ مال لے کر آیا اور توبہ کی تواس کی توبہ کیوں قبول نہیں گئی؟ حضرت قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ اس کا زکوۃ لانا اور نہ لینے پرواویلا کرنا خلوص سے نہ تھا بلکہ دفع عار اور بدنامی کے لئے تھا کیونکہ اَعْقَبُهُمْ سے اس کا دائم کا فرہونا معلوم ہوگیا پھر خلوص کا احتمال کب ہے؟ إلى آخو ما قال

## منافقين كالخلصين كيصدقات برطعن وتمسخركرنا

الله انبين ند بخشے گا۔ بياس وجد سے كدانبوں نے اللہ كے ساتھ اور اللہ كے رسول كے ساتھ كفركيا۔ اور اللہ نافر مانوں كو مدايت بيس ويتا

قصم المان ا

انوار البيان جلدجارم

میں حضرت ابومسعود انساری رضی اللہ عند کا بیان تقل کیا ہے کہ جب بھیں صدقہ کرنے کا تھم ہوتا تھا تو ہم محت مردوری کر

کا پی کمروں پر بوجھ اٹھا کر کچھ مال حاصل کرتے تھے (جس کو صدقہ بھی پٹی کردیتے تھے) او تفییر ابن کیٹر بھی ہے کہ
ایک موقعہ پر رسول اللہ تھا تھے نے صدقہ دینے کی ترغیب دی قو حضرت عبدالر من بن موف رضی اللہ عند نے چار ہزار درہ ہم
پٹی کردیے اور عاصم بن عدی نے سووی تھجوری حاضر کردیں اس پر منافقین نے طز کیا کہنے گے ای پہوئیس پہو

دیا کاری ہے ایک صحابی حضرت اُبوعتی تھے وہ ایک صاع کجور لے کرا سے اور صدقہ کے مال بھی ڈال دیا۔ اس پر
منافقین آپس بھی ہنے گے اور کہنے گے کہ اللہ کو اس کے ایک صاع کی کیا ضرورت تھی؟ (چونکہ یے صدقہ تحوڑ اسا تھا اس
کے وریں حاصل کیس (ایک صاع ہم/ سیر کا ہوتا ہے) ان بھی سے ایک صاع گھر والوں کو و سے دیا اور ایک صاع لے کر کہا

بادگا و رسالت بھی حاضر ہوئے اور پوری صورت حال عرض کر دئ آپ نے فر بایا۔ اس کو مال صدقہ بھی ڈال دو۔
بادگا و رسالت بھی حاضر ہوئے اور پوری صورت حال عرض کر دئ آپ نے فر بایا۔ اس کو مال صدقہ بھی ڈال دو۔
بادگا و رسالت بھی حاضر ہوئے اور کہنے گے کہ اس مسکین کے صدقہ سے اللہ بے نیاز تھا (کیا ڈراس چیز لے کر آیا) اللہ
منافق اس کا تشخر کرنے گے اور کہنے گے کہ اس مسکین کے صدقہ سے اللہ بے نیاز تھا (کیا ڈراس چیز لے کر آیا) اللہ
توالی نے ان کے اس تشخر کا تذکرہ فر بایا اور فر بایا کہ اللہ تو الی ان کے اس تشخر پر میز اور کیا اور اُن کے لئے عذا ب
الیم ہے۔ (تغیر این کیٹر می کے 20 مر فر بایا اور فر بایا کہ اللہ تو الی ان کے اس تشخر پر میز اور کیا اور اُن کے لئے عذا ب

فَرِحُ الْمُحُلُفُونَ مِمَقَعَدِ هِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوٓ النَّيْعَ الهِدُوا يَامُوالِهِمْ عَلَامَ عَلَامِهُمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوۤ النَّيْعَ عَلَامِهُ وَالْمُوالِهِمُ

#### 

# منافقین کااس پرخوش ہونا کہرسول اللہ علیہ کے ساتھ نہ گئے

فَتَبَطَّهُمْ مِن فرمايا إلى اللَّهُ مَلْفُونَ فرمايا كرياوك يتي والدي كي

پرفرمایا فَلْمَصْحُكُوْا فَلِیا کُولِیکُولُوا کُویِدُا کہ یدنیا می تھوڑا ساہس لیں اور آخرت میں زیادہ روئیں گے۔ یہاں تھوڑی سے جس میں ہنی بھی ہاوردوسروں کا فدان بنانا بھی ہے جس کوخوش طبعی سے تعییر کرتے ہیں لیکن آخرت میں کافروں کی جو بدحالی ہوگی اس پرجووہ روئیں گے اس رونے کا تصور کریں تو یہاں کی ذرائ ہنی خوشی کو بھول جا ئیں۔ وہاں تو ان کورونا ہی رونا ہے حضرت عبداللہ بن قیس (پر حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند کانام ہے) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ بلا شبددوز نی اناروئیں گے کہ ان کے آنووں میں اگر کشتیاں چلائی جا کیں تو جاری ہوجا کیں (اوران کے آنووام آنونہ ہوں گے بلکہ) وہ آنووں کی جگہ خون سے روئیں گے۔ (رواہ المحاکم فی المستدرک (ص ۲۰۵ بی مقام المحاکم فی المستدرک (ص ۲۰۵ بی مقام نے اسے متدرک میں روایت کیا ہے اور علام ذھبی نے بھی اسے بی مقام دیا ہے)

جولوگ دنیا میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں اُن کا بیرونارجت اور نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ دوآ تکھیں الی ہیں جنہیں (دوزخ کی) آگ نہ چھوئے گی ایک وہ آ کھے جو اللہ کے ڈرسے روئی اور ایک وہ آ کھے جس نے فی سبیل اللہ (جہاد میں) چوکیداری کرتے ہوئے رات گزاری۔ (رواہ التر ذی وقال حدیث حسن غریب)

بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیتایا ہے کہتم جوساتھ چلنے کی اجازت لےرہے ہویا جازت لینا جھوٹا ہے اور دُنیا سازی کے طور پر ہے۔ جب جانے کا وقت ہوگا تو ہمراہ نہ چلو گے بلکہ بیٹھے ہی رہ جاؤ کے جیسا کہتم پہلے بھی رہ گئے تھے۔ لبزائم چیچےرہ جانے والوں ہی میں اب بھی اپنے کو ثار کرلوجھوٹی اجازت لے کرائل ایمان کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو۔ فہو خبر بسمعنی النحبر وھو المتبادر من لفظ التنزیل العزیز ۔ (پس وہ خبر ہے اور خبر ہی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم کے الفاظ سے بھی بہی واضح ہوتاہے)

> منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے اور اُن میں سے سی کی قبر پر کھڑے نہ ہوجئے

نے اس کی مکافات کے لئے اپنا کر دیکن میں شامل کرنے کے لئے عنایت فرمادیا۔(روح المعانی ص۱۵۱۳ ۱۰)
اس کے بعد فرمایا وکل نیفینک آفوالکم و اولاد کھنے (الآیة) یہ آیت تھوڑے سے ففلی اختلافات کے ساتھ چند صفحات پہلے گزر چکی ہے۔ وہاں اسکی تغییر دیکھ لی جائے۔

وَإِذَا أَنْ لِتُ مُورِةً أَنْ أَمِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِدُ وَامَعُ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطّولِ الدَّالِيَ مُولِهِ اسْتَأْذَنكَ أُولُوا الطّولِ الدَّالِيَ الدَّالُولِيِ الدَّالُولِي اللّهُ وَالْمُولِينَ ﴿ وَفُولُ إِلَى يَكُونُوا مَعُ الْفُوالِينِ مِنْ الْفُولِينِ ﴿ وَفُولُ إِلَى يَكُونُوا مَعُ الْفُوالِينِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

وسعت ہوتے ہوئے من افقین کا اجازت طلب کرنا کے غروہ میں نہ جا تیں فضصیب : منافقین کا حال بتاتے ہوئے من اللہ پرایمان لانے اور رسول اللہ علیہ کے منافقین کا حال بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں اللہ پرایمان لانے اور رسول اللہ علیہ کے ساتھ کر جباد کرنے کا تھم ہوتا ہے اوان میں سے پینے والے اور مالی وسعت والے اجازت لینے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چھوڑ دیجئے کھروں میں بیٹے رہ جانوالوں میں ہمیں بھی شار فرمالیہ کے اس میں ان کی ہے خیرتی کی طرف اشارہ ہے۔ بہادر مردوں میں شار ہونے کو تیار نہیں ۔ضعفوں اور عورتوں کے ساتھ کھروں میں بیٹھ رہے کو تیار ہیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی (جنہیں اپنے فع ونقصان کی بھی سمجھنیں)

الكن الرسول اور وه لوك جرآب كامنوا معك جاهد في بالون اور ابى جادي اور يده لوك بن الكن الرب الدوه لوك جراف المؤول في الموالي المؤول في الموالي المؤول في الموالي المؤول في جوامياب بن الله تعالى في الموالي في المؤول في جوامياب بن الله تعالى في المؤول في جوامياب بن الله تعالى في المؤول في

رسول المدعلية اورآب كساته جهادكرن والول كوبشارت منفين كامال بديان فران كران ورائلة ادرجواك

آپ پرایمان لائے ان کے لئے خیرات یعنی خوبیاں ہیں یعنی دود نیوی اور اُخری منافع ہیں جو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے اُن کے لئے تُصرت ہے اور مال غنیمت ہے اور آخرت میں جنت ہے اور اسکی نعمتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے الخیرات سے جنت کی حوریں مرادلی ہیں۔ کیونکہ سورۃ رحمٰن میں ریکلہ جنت کی حوروں کے لئے آیا ہے۔ قبال اللہ تبارک و تعالیٰ فِنَهِنَّ خِیْرَاتٌ حِسَانٌ۔

وَجَاءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْكَغُرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْدُ الْكَذِيْنَ كُذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اوردیہاتوں میں سے پچھلوگ بہانہ کرنے والے آئے تاکران کواجازت دے دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُ مُرِعَنَ ابْ ٱلِيْمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى جموٹ بولا تھاوہ بیٹے رہ گئے جولوگ ان میں سے کفر ہی پر ہیں گے انہیں دردناک عذاب بہنچ گا۔ضعفوں اور مریضوں اور اُن المُرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ ﴿ لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جوخرج کرنے کے لئے نہیں یاتے جبدوہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے خلوص ول سے حاضر ہوں ، مَا عَلَى الْمُعُسِنِيْنَ مِنْ سَمِيْلِ وَاللَّهُ عَفُوْلًا تُحِيُّمُ ۗ وَلا عَلَى الذِّيْنَ إِذَا سین برکوئی الزام نبیں ہے اور اللہ فقور ہے دیم ہے اور اُن اوگوں پر بھی کوئی گناہیں جو آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوئے کہ آپ مَا أَتُوكِ لِتَعْمِلُهُ مُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا آخُمِلُكُمْ عَلَيْ وَتُولُوْا وَاغْيُرُهُمْ تَعْيِضُ مِنَ ان كوسوارى ديدي \_ آ پ نے كهديا كه يل الى كوئى ييز نيس پاتاجس پرتمبين سواركردون وه اس حال بيس والى مو كي كداس رخ شرا اكل الكَّمْعِ حَزَيًّا ٱلْأَيْجِ مُوْامَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاذِنُونَكَ آ تھوں سے آنسوبد ہے تھے کدہ فرج کرنے کیلیے نہیں یاتے۔الزام واٹی لوگوں پر ہے جو مالدار ہوتے ہوئے آپ سے اجازت جا ہے ہیں وَهُمْ أَغْنِيَاءٌ وَصُنُوا بِأَنْ يَكُونُوْ امْعَ الْغُوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُورِمْ فَهُمْ لِايعُ لَكُونَ وہ اس بات برراضی ہو گے کہ بیچےرہ جانے والی عوروں کے ساتھرہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلوں برمبر لگا دی سووہ نیس جائے

## جن حضرات کے پاس سواری نہ تھی وہ غزوہ تبوک کی شرکت سے محرومی پررور ہے تھے

قصصير: رسول الله علية ن جبغز و كتوك من شركت كرنے كے لئے اسے مراه چلنے كى دعوت دى توبيد وعوت الل مدينه كواورة س ياس كرديهات كرسنے والے جولوگ تصان سب كوعام تقى بہت سے منافقين ايسے تھے جنہوں نے عذر بھی پیش نہ کیا اور دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے گھروں ہی میں رہ گئے اور بہت سے دیہات کے رہنے والے عذر پیش كرنے كے لئے آئے وہ عذر پیش كر كے بيچےرہ كئے بہلى آيت كريمه ميں ان لوگوں كا ذكر ہے۔ آيت كے فتم يرفر مايا سيصيب الذين كفروا ونه خرعد الاليدى (ان مس عجولوك فرى يردي كان كودردناك عذاب موكا) منافقين ك بارے ميں جو آلك في يُن كذبُوا الله وَرَسُولَه فرماياس كامطلب بيب كرأنبوں نے اپنے دعواسے ايمان ميں الله سے اور اس کے رسول سے جموث بولا تھا ، دیہات کے جولوگ عذر کرنے کے لئے آئے تھے ان کے بارے میں بعض مفسرين نے لکھا ہے كري قبيله بني اسداور قبيله بني عطفان كے لوگ تصاور بعض حضرات نے قبيله بني عفار كا ذكر بھي كيا ہے۔ اس کے بعداُن خلصین مسلمانوں کا ذکر فرمایا جن کوواقعی عذر تھااور ساتھ ہی اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جومعذور ہوتے ہوئے بھی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور اُنہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بھی سواری دے دیجئے ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ارشاد ربانی ہے لین علی الضّعفا ولا علی المرضى ولاعلی الذین لا يجدون ماينففون حرج كدوه لوگ ضعيف ہیں اور جولوگ مریض ہیں اور جن کے پاس خرج کرنے کونہیں ہے ان پرغزوہ میں شریک نہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں بھی سچا'اقرار بھی سچا'شرکت جہاد کے جذبات بھی سے بین مجبودی سے رہ گئے۔ائے دلوں میں پوری سچائی کے ساتھ بد بات ہے کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو غزوہ میں ضرور ہی شریک ہوتے۔ اُنہوں نے عذر بنایانہیں تھا۔ واقعی معذور تھے۔ مريد فرمايا مَاعَلَى الْمُسْيِينِينَ مِنْ سَيينِ لَى جولوك نيوكار بين ان يركونى الزام نبين اوركونى كرفت بحى نبين واللهُ عَفُولًا رُحِيهُ اورالله تعالى عفور برحيم ب خلصين اورمسنين كى وتابى ومعاف فرماد عال عرفر مايا وَلَاعَلَى الذِينَ إِذَاماً اتَوْكَ لِتَسُولَهُ مُوقُلْتَ لِآلَجِدُ مَا أَشْمِلْكُمْ عَكَيْهِ (اوران لوكول يرجى كوئى كناه نيس جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دے دیں )ان کے جواب میں آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس يرتمهيس سوار كرادول البدايدوالنهاية (ص٥٥٥) من لكهاب كرسات افرادرسول الشفايلية كي خدمت ميسواري طلب كرنے كے لئے حاضر ہوئے تفان مل سے ايك سالم بن عير دوسر فعليد بن زيد تيسر سے ابوليلى عبد الرحل بن كعب چو تصحروبن الحمام یا نجویں عبداللہ بن معقل چھے حرمی بن عبداللہ اور ساتویں عرباض بن ساربدرضی الله عنهم تھے

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ اہم اپنے دل سے پوری طرح تیار ہیں آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سواری نہونے سے مجور ہیں۔ آپ ہمیں سواری عنایت فرمادیں قُلْتُ لَا اَجْدُ مَا اَحْدِلْکُوْعَلَیْکُو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سامان نہیں تا کرتمہارے لئے سواری کا انتظام کردوں۔

اس کے بعد آپ نے بعض حفزات کے لئے سواری کا انظام فرمادیا۔ اور بعض حفزات کے لئے انظام کی صورت سے بوئی کہ ابولیل عبدالرحمٰن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہا کی داستہ میں یا مین بن عمیر نفر کی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ دونوں روتے ہوئے جارہے تھے۔ یا مین نے دریافت کیاتم کیوں رورہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں صاضر ہوئے تھے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی انظام نہیں تا کہ آپ کے ساتھ سفر میں جا کمیں۔ آپ ہمارے لئے سواری نہیں تھی جو عنایت فرمادیے جا کمیں۔ آپ ہمارے لئے سواری کا انظام فرمادیں۔ آخضرت علیہ تھے کے پاس بھی سواری نہیں تھی جو عنایت فرمادیے پاس ہمارا رونا اس وجہ ہے کہ شرکت جہادے رہے جارہے ہیں۔ اس پر یا ہیں نے آپی ایک اونٹی پیش کر دی اور ایوں سے بالور تو شہ مجودی ہی دے جہاد کا تھی ہوا کہ وہ رات کوئماز پڑھتے رہے اور روتے رہے اور یوں کی شرکت کے لئے تو ت حاصل کر لیتا اور نہ آپ نے رسول کو (اس وقت) مال عطافر مایا تا کہ میرے لئے سواری کا بھی جہاد کی بھر مجھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کہ کی برکوئی مالی تن ہے جادے کی برخوں کی شملیان سے جھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی بھر کے کہ کی مسلمان سے جھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی بھی کہ کی مسلمان سے جھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی بھی جہاد کا بھی برکوئی مالی تن ہے ساتھ میں جوئی رسول اللہ علیہ نے نے دوال فرمایا کہ اس رات کس نے میں فرمان کرتا ہوں۔ جب شی جوئی رسول اللہ علیہ نے نے دوال فرمایا کہ اس رات کی نے بھی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا آئی رات جس نے صدقہ دیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اس بڑھلہ بین زید

کھڑے ہوئے اور اپنا حال بتایا رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم خوشخری قبول کرؤفتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تہارے لئے مقبول زکو ق کا ثواب کھا گیا۔

غزوہ تبوک کی تیاری کے لئے حضرت الدموی اشعریؒ کے قبیلے کے چندافراد نے بھی حضرت الدمویؒ کے واسطہ سے رسول اللہ علی کے خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے لئے سواری کا انظام کیا جائے اس وقت آ پ نے اُن کے لئے چھاُوٹوں کا انظام فرمادیا (الیناص ۲-۵)

اس کے بعد فرمایا اِنْ اَلْسَبِیْلُ عَلَى الَّذِیْنَ یَسْتَاذِنُونَاکَ وَهُنُولَانِیَآ الرّام اَنْیِسُ لوگوں پر ہے جو مالدار ہوتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں رکھنڈوا اِنْ بَکُونُوا مَعُ الْنَوْلَانِ بِدلوگ اس پر راضی ہوگئے کہ پیچے رہ جانے والی عور توں کے ساتھ رہ جا نیس اپنی مالی استطاعت کی وجہ سے خزوہ میں جاستے ہیں اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتے اپنی اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتے اپنی اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتے اپنی آپ کو عور توں کے زمرہ میں شار کر لیاندوہ کئیں اور نہیں جانے کردنیاوی تکلیف اُٹھا کر آخرت کے بہت بڑے تواب اور بلند ورجات کا مستق ہوتا ہوں بہت بڑے کا میا بی ہے۔

#### 

#### تبوک ہے واپسی پرعذر پیش کرنے والوں کو جواب

قضد بین : جن لوگول نے تبوک سے واپسی پر رسول اللہ علیا تھے کی خدمت میں جھوٹے عذر پیش کئے تھے۔ان کے بارے میں اللہ جل شانۂ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کی واپسی پر لوگ عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے فرمادیں کہ ہم تہماری بات تھی نہیں مانیں گئے تہمارے حالات کی اللہ نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی ہے۔ اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا مرحل تہماری کارگز اری و کھے لے گا۔ اور تہماری پول کھلتی رہے گی۔ یہ ذاحت تو دنیا میں ہوگی چراللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے جو غیب اور شہادہ سب کا جانے والا ہے جو چیزیں ظاہر ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ظاہر ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو چیزیں خلوق سے پوشیدہ ہیں وہ ان سے بھی باخبر نے دار عاصری ہوگی تو اللہ تھا کہ جب تم سفر سے واپس ہوکر ان کے پاس سے جو وہ سب تمہار سے منا منے آ جا کیں گے۔ مسلمانوں سے مزید خطاب فرمایا کہ جب تم سفر سے واپس ہوکر ان کے پاس بہنچو گو وہ تمہار سے سامنے آ جا کیں گے۔ مسلمانوں سے مزید خطاب فرمایا کہ جب تم سفر سے واپس ہوکر ان کے پاس بہنچو گو وہ تمہار سے سامنے تمہاں کے الا اعراض کرنا کیونکہ بیلوگ نا پاک ہیں (ان کے عقا کہ اور اعمال گند سے بین) اور انجام کا دران کا کھکانہ دوز ن ہے اور بیدوون نیان کے اعمال کر بیت ہے۔ ہیں) اور انجام کا دران کا کھکانہ دوز ن ہے اور بیدوون نیان کے اعمال کے بدلہ ہے جو وہ وہ نیا میں کرتے تھے۔ ہیں) اور انجام کا دران کا کھکانہ دوز ن ہے اور بیدوون نیان کے اعمال کیں گے۔ (تم ان سے داخی مت ہونا ہوں میں گھا کیں گے۔ (تم ان سے داخی مت ہونا ہوں کہ کیوں کھل کیں گے۔ (تم ان سے داخی مت ہونا ہوں کہ دور فرمایا کہ بیلوگ تبہار سے سامنے تمہیں داخی کرنے کے لئے تشمیں کھا کیں گے۔ (تم ان سے داخی مت ہونا

بالفرض) اگرتم ان سے راضی ہو گئے تو (اس رضامندی سے) آئیں کھی نفع نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے راضی ٹیس ہوتا۔صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ بیآ ہت جد بن قیس اور معنب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارٹے میں نازل ہوئی۔ بیاش آ دمی تھے جوابیے نفاق کی وجہ سے تبوک میں شریک ٹہیں ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ والیس تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ندائھیں ٹیٹھیں اور ندان سے بات کریں۔ (بیگم اَغور صُنوا عَنْهُمْ بِمُل کرنے کے لئے تھا)

الْكُورَابُ الشّكُ كُفُرًا وَ نِفَاقًا وَ جَلَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنَ الْدُعُورَا وَلَهُ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَتَخِنْ مَا يَنْفِقُ مُغُرِمًا وَ يَرْبُصُ بِكُو وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَتَخِنْ مَا يَنْفِقُ مُغُرِمًا وَ يَرْبُصُ بِكُو وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَتَخِنْ مَا يَنْفِقُ مُغُرِمًا وَ يَرْبُصُ بِكُو وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَتَخِنْ مَا يَنْفِقُ مُغُرِمًا وَ يَرْبُصُ بِكُو وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَتُوفِنُ مَعْرَفًا وَ يَرْبُصُ بِكُو اللهُ عَلَيْهُ وَ وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَوْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَوَمِنَ الْمُعْرَابِ مَنْ يَوْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ وَمِنَ الْمُعْرَابِ مَنْ يَوْمُونَ اللّهُ وَالْمُولِ مِنْ يَوْمُونَ اللّهُ وَالْمُولِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَفُولًا لَا اللّهُ عَفُولًا لَا اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَاهُ وَلِي اللّهُ عَلَاهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ عَلَاهُ وَلِلْ عَلَاهُ وَلِلْ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُ وَلِكُ عَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلِكُولُولُ وَلِكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ

# ديباتيوں ميں سخت نفاق والے بھی ہيں اور خلصين بھی

قصعه بيو: ان آيات من اعراب ين ديهات كريخوالون كا حال بتايا ہے۔ اوّل توبيتايا كرديهاتى كفراورنفاق من بهت بى خت بيں۔ اورعلم كے احول بدور ہونے كى وجہ بان كا يجى حال ہونا چاہئے كہ اللہ كا حكام كا أبيس علم نہ ہوجواس نے اپنے رسول (علقہ ) پرنازل فرمائے ايمان ويقين اورعلم وَ كل كے احول ميں رہيں تو كفر ہے بھى بجيں اور نفاق سے بھى اور اللہ كا دكام كو بھى جا نيں كين مركز علم وعمل سے دورى كى وجہ سے ان يلى كفر بھى شديد ہے اورنفاق اور جہالت ميں بھى آگے آگے ہيں۔ قال صاحب المروح (صبح جاا) الشد كفراً و نفاقاً من اهل الحضو الكفار والمنافقين لتو حشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم اهل الحكمة و حرمانهم استماع الكتاب والسنة وهم اشبه شي بالبهائم اهد (صاحب روح المعانی فرماتے ہيں ديماتوں كے كفار ومنافقين اپنے كفرانفاق ميں خت اس لئے ہيں كہ ان كی طبعت نا مانوس ہے اور ان كے دل سخت ہيں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں خت اس لئے ہيں كہ ان كی طبعت نا مانوس ہے اور ان كے دل سخت ہيں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں حق اس لئے ہيں كہ ان كی طبعت نا مانوس ہے اور ان كے دل سخت ہيں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں حق اس لئے ہيں كہ ان كی طبعت نا مانوس ہے اور ان كے دل سخت ہيں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں اور الماعلم سے ميل نہ ہونے كى وجہ سے ميں ہونے كى ہونے كى وجہ سے ميں ہونے كى ہونے كى وجہ سے ميں ہونے كى وجہ سے ميں ہونے كى ہونے كى وجہ سے ميں ہونے كى ہونے كى ہونے كى ہ

ديباتون منعوماً تخت مزاجي موتى بيسنن ابوداؤد (باب في اتباع الصيد) من بيكرسول الشيك في مايا من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل و من أتى السلطان أفتتن ـ ( يَجْتُفُ ديهات مِن إده تُحْت مراح ہوااور جو خص شکار کے پیچے لگاوہ غافل ہوااور جو خص صاحب اقتدار کے پاس آتا جاتار ہاوہ فتے میں پر گیا) در حقیقت دیہات کا مزاج ہی ایا ہے کہ طبیعت میں تی آ جاتی ہے اور علم سے دوررہتے ہیں جس کی وجہ سے مل سے بھی محروم رہتے ہیں اس کے بعد دیہا توں کی دوسمیں بتا کیں ایک تم ان لوگوں کی ہے جو جہاد وغیرہ میں کچھٹر چ کردیتے ہیں تواہے ا یک قتم کا جر مانداور تاوان بیجهتے میں کیونکہ تواب کے امیدوار نہیں اس لئے بیٹرچ ان کے نفوں پرشاق گزرتا ہے جیسے خواہ مخواہ کا تاوان بھگت رہے ہوں اور اس بخل کی صفت کے ساتھ ان کی عداوت کا بیعالم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے گردشوں ك الشروية بي كدان يركوني الي كروش يرجائ جس عضم موجا كيل الله تعالى فرمايا عَلَيْهِم دَآئِرة السَّوْء (انبی لوگوں پر بری گردش پڑنے والی ہے) چنانچ ایسا ہی ہوامسلمانوں کی ترقی ہوتی چلی گئی۔ممالک فتح ہوئے منافق اور كافروليل موع ـ اپني اميدون مين ناكام موع اوران كي آرزوكيس جوسلمانون كے خلاف تھى دل بى دل ميں روگئيں <u> وَاللَّهُ سَجِينَةٌ عَلِيْدُةً</u> (اورالله تعالى ان كے تفرونفاق كى باتنى سنے والا ہے اور ان كے احوال كواور ان كى نيتو ل اور ارادوں کو جاننے والا ہے ) ان کے احوال اور اعمال کے مطابق سرادے دے گا۔ دیما توں کی دوسری فتم کا ذکر فرماتے موے ارشاوفر مایا: وَمِنَ الْكَفْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلْخِيرِ (اللية )اورديها تيون من بعض ايسالوگ بين جوالله اورآ خرت کے دن پرایمان لاتے ہیں اور جو کھ خرج کرتے ہیں اے اللہ کی ترد یکی کا اور رسول اللہ عظیم کی دعاؤں كاذر يعد بناليت بين ان كامقصد اجروثواب حاصل كرنا اور الله كوراضي كرناب اوررسول علي الله يسام ليزاب لبذاجو مال خرج كرتے ہيں اور جو مال خرچ كيا ب بطور تاوان بدولى كے ساتھ نييں بلك بورى بثاشت كے ساتھ الله كي خوشنودى ك كي خرج كرت بين ان ك اموال جوخرج موت بين واقعى وه الله كي نزد كي كاسبب بين الله انبين ايني رحت بين داخل فرمائے گا۔ بلاشبہ اللہ خفور ہے رحیم ہے۔

وہ بمیشہ بمیشہ میں گے۔ بدیری کامیابی ہے

### سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور ان کا اتباع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے

قضعه بین: اس آیت میں حضرات مہاجرین اور انصار میں جو سابقین اولین تھا کی تعریف فرمائی۔ اورجنہوں نے احسان اور اظلاص کے ساتھ ان کا اتباع کیا ان کی بھی تعریف فرمائی اور بیاعلان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ ان کی اُخروی نعتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اُن کے لئے ایسے باغ تیار فرمائے ہیں جن کے پیچنہریں جاری ہوں گی اور بیان میں بھیشہ بیش رہیں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ بیبری کا میابی ہے۔

جن حضرات نے اسلام کی طرف سبقت کی مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے اور جن حضرات نے ان کا احتاج کمیا اور بیا اتباع کمیا ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو اُن کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ لوگ بھی ہیں جو صحابیت کے عظیم مرتبہ سے مشرف نہ ہوئے اور رسول اللہ عظیم کم وفات کے بعد سابقین اولین مہاجرین وانصار کی راہ پر چلے۔ جنہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جنہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی اللہ جنہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں ما تبقین اولین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی اللہ جنہی ہیں۔

قُلْنِهِ عَنَّانُ النَّكِيْنَةَ مَن أن سب حفرات سے راضی ہونے كا اعلان فر ما الم جنہوں نے حد يبيہ كموقع بربيعت كم تق جن مل حضرت الو بحراور حضرت عرض الله عنها بھی تھے۔ پرسورة الفتے كفتم برتمام حاب كى تعريف بيان فر مائى ۔ اور فر ما الله عَنْ الله كَانَّ الله كَانَ الله عَنْ الله عَنْ

حضرات مهاجرین وانصاراوراُن کااتباع کرنے والے جنتی ہیں

و رض حولكُور من الْكُور إلى مُنفِقُونَ وَمِن اَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواعَلَى البِّفَاقِ المَدِينَةُ مَرَدُواعَلَى البِّفَاقِ المَدِينَةُ مَرَدُواعَلَى البِّفَاقِ المَدِينَةُ وَمِن اَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواعَلَى البِّفَاقِ المَدِينَةُ مَن اللهِ اللهُ وَ مِن اللهُ وَمِن اللهُ ا

مدینه منوره اورآس پاس کے دیہات میں رہنے والے منافقین کا تذکرہ

قنصيد: الآيت يس يتاليب كمديد موده كآس الرين والديها تول يس منافين بي صاحب معالم المتويل ناسلسلم بنى مُزينه وبنى جُهَيْنة وغيرتم كنام لكے بين اوريي وفر مايا كمال مين من سي جي بعض اوگ منافق ہیںاس میں ان لوگوں کا ذکرہے جواوس اور خزرج میں منافق تصان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ منافقت يرمعرين مضبوطي كے ساتھ جے ہوئے ہيں (جولوگ مديندمنوره مل رہتے ہيں وه صرف مديندمنوره بي مل رہنے كوسب کھے تہ مجس این اورا عمال کی بھی خرلیں۔اب بھی مدیند منورہ میں خاصی تعداد میں روافض ہیں۔اور دجال کے تذكره من احاديث شريف من بتايا ب كرجب دجال مدينه منوره كارُخ كركا توشير من داخل ندموسك كا (احديما أك پیچیے) شورز مین می ظهر جائے گااس وقت مدیند منورہ میں تین بارزلزلد آئے گاجس کی وجہ سے ہرمنافق مدیند منورہ سے نکل کراس کے یاس پہنے جائے گا) بہت سے لوگوں کود ملھاجاتا ہے کہ تھن اقامة مدیند منورہ بی کوسب پہلے تھے ہیں۔خواہ عقائد واعمال کیے بی ہوں۔ بیان لوگوں کی غلطی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے پھر فرمایا لاتف کم فرخت نعلم فرخت نعلم فرخ (آپ انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں) سُنگُونَا اُن وعظریب ہم انہیں دومرتبہ عذاب دیں گے) تُمْ يُرَدُّونَ إلى عَذَابِ عَظِيْمٍ ( پروه برے عذاب ( لين دوزخ ) كى طرف لوٹائے جائيں گے ) سَنُعَلِّ بُهُمْ مُزَتَيْن سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بار بارعذاب میں جتلا ہونا مراد ہے اور بعض اکابرنے اس کا ترجمددو ہری سزاکا کیا ہے۔اس کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ے کہ منافقین کوایک دن جعد کے روز جب آنخضرت علی خطب دینے کھڑے ہوئے تونام لے لے کرمسجد سے نکال دیا۔ اور فرمایا اے فلال تو منافق ہے فکل جا پہلا عذاب توبدرسوائی کاعذاب موااوردوسرے عذاب سے عذاب قبر مراد ہے۔ یہ اقوال علامہ بغوی نے معالم النزيل (ص٢٢٣ ج٢) ميں نقل كئے ہيں۔ جن حضرات نے دوسراعذاب عذاب آخرت بتايا ب- بظاهريه بات يح نيس كونك دوزخ كاعذاب بعد من مذكور ب- وهو قوله تعالى شُرَّ يُرَدُّ وَلَ الْي عَذَاب عَظِيمٍ -

الله هُويَقُبلُ التُوبِهُ عَنْ عِبَادِم و يَاخُلُ الصّلَقْتِ وَأَنَّ الله هُوالتَّوَا بِالرَّحِيْمُ اللهُ هُويَقُبلُ التُوبِهِ عَنْ عِبَادِم و يَاخُلُ الصّلَقْتِ وَأَنَّ اللهُ هُوالتُّوا بِالرَّهِ اللهُ عَبِدِهِ اللهُ عَبْدُون كَوْ اللهُ عَبْدُون لَا عَبْدُون وَاللهِ عَبْرِان بِ اللهُ عَبْدُونَ اللهُ عَبْدُونَ وَ اللهُ عَبْدُونَ وَ اللهُ عُنُونَ وَ اللّهُ عَبْدُونَ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْمَايْتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ

وہ انہیں عذاب دے یاان کی توبہول فرمائے اور التعلیم ہے علیم ہے

# مومنین مخلصین کی توبه کا تذکرہ جوغزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے

قصسيو: جومنافقين غزوه تبوك مين شركت كے جانے سے رہ گئے تھے پھرآ تخضرت سرورعالم عليہ كواپس تشریف لانے پرجھوٹے عذر پیش کرتے رہے (جن میں اہل مدینداور مدیند منورہ کی آس پاس کی بستیوں کے رہنے والے دیہاتی بھی تھے)ان کا تذکرہ فرمانے کے بعداُن چندمونین مخلصین کا تذکرہ فرمایا جوایے ایمان میں سے ہوتے ہوئے سستی اور کا بل کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔اس وقت تو رہ گئے اور ساتھ نہ گئے لیکن بعد میں پچھتائے اور نادم ہوئے کہ ہم عورتوں کے ساتھ سابوں میں زندگی گز اررہے ہیں اور رسول اللہ علیات وھوپ کی گرمی اور سفر كى مشقت اور تكليف ميں ہيں ہمارے لئے بيچھے رہ جاناكسى طرح دُرست نہ تھا۔ جب ان حضرات كورسول اللہ عليہ كے واپس تشریف لانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنی جانوں کونہیں کھولیں م جب تك رسول الله علي من اين دست مبارك سے بميں نه كھولين آ پكاجب ان كى طرف كرر ہوا تو دريافت فرمايا كه یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا کہ بیرہ ہو لوگ ہیں جو جہادیں جانے سے رہ گئے تھے انہیں اپنی تلطی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے کہ جب تک آپ ان کونہ کھولیں گے اور ان سے راضی نہ ہوں گے اس وقت تک وہ بندھے ہی رہیں گے آپ نے فرمایا اللہ کا قتم میں بھی انہیں نہیں کھولوں گاجب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ ہوگا۔ ان لوگول نے میراساتھ چھوڑ ااور سلمانوں کے ساتھ جہادیس نہ نکلے۔ لہذااب مجھان کے بارے مي الله تعالى كي مم كانظار ب جياحكم موكاس رعمل كرونكا-اس يرالله تعالى في تستريم والخووي اعترون اعترفوا (الآية ) نازل فرمانی اور آپ نے ان کو کھول دیا۔ چونکہ بید حضرات مخلصین مومن تصاورا پنے گناہ کا اقر اربھی کرلیا جوتوبہ کا جرواعظم ہےاور جہادے پیچےرہ جانے والے مل سے انہوں نے توبہ بھی کرلی اور پہلے سے بھی نیک مل کرتے تھے اور آ تخضرت علیہ کے پیچے بھی ادائے فرائض اور دیگرنیک کاموں میں لگےرہاں گئے ان کے بارے میں بیفر مایا کہ كهاوك ايسے بين جنهوں نے اپنے گنا ہوں كا قرار كرانيا اور نيك عمل كورُ مے عمل كے ساتھ ملاديا۔

الله تعالى نے ان كى توبةول فرمانے كى خوش خرى دى عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَكَيْهِمْ كَمَعْمَر يب الله ان كى توبةول فرمائے گار چنانچان كى توبةول ہوگئى) إِنَّ اللهُ عَفُورٌ يُحِيْدٌ (بلاشبالله مغفرت فرمانے والا اور رحم كرنے والا ہے)

آپان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیج جس کے ذریعہ آپان کو پاک اور صاف کردیں۔ ل

پھر فرمایا اکٹریفکہ کو اُلئے فوکھ بگار التو کہ عن عبادہ (الآیة) اس کا شانِ نزول بتاتے ہوئے (درمنثور ص ۱۷۵ جس) میں کھا ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوگئ جہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے بائدھ دیا تھا تو وہ پھر بے تکلف مسلمانوں کے ساتھ رہنے ہے اس پر منافقین نے کہا کہ کل تک توبہ لوگ اس حال میں تھے جس میں ہم ہیں نہ

لے یہاں برموال پیداہوتا ہے کہ جب تو بہے گناہ معاف ہو گیا تو صدقہ کے آلہ تعظیر و تزکیہ ہونے کا کیا معنی ؟ تکیم الامت قدس مرؤ نے بیان القرآن میں اس کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ تو بہے گناہ معاف ہوجاتا ہے لیکن گاہے آکی ظلمت و کدرورت کا اثر باتی رہ جاتا ہے اور گواس پر مواخذہ خیس لیکن اس سے آئے مدہ اور گناہوں کے پیدا ہونے کا اعدیشہ و تا ہے کس صدقہ سے تصوصاً ہوجودیث المصد قصدہ تسطفی غضب الوب اور دیگر اعمال صالح سے عمواً کے طلمت اور کدورت مند فع ہوجاتی ہے۔ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامَسْعِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنْصَادًا لِّبَنْ اورجن لوگوں نے اس کے مجد بنائی کے ضرر بہنچا کیں اور کفراختیار کئے رہیں اور موٹین کے درمیان چھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا انتظام کریں جس نے اس سے حَارَبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيْحُلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَ ۚ الْأَالْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَنْهُ فُ النَّهُ مُ سلے اللہ اوراس کے دسول سے جنگ کی اور البندوہ ضرور قسمیں کھا کمیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی بی کا ارادہ کیا تھا۔ اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک لَكُذِبُوْنَ ﴿ لَاتَعَنَّمُ فِيهِ أَبِكُ الْكَسْجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ اَوَّكِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مجد میں بھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تَقُوْمَ فِيْ الْمُطَّهِّرِيجَالٌ يَجِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْ أَوَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿ افْمَنْ اسْسَ تقویٰ پر رکھی گئی ہودہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدی ہیں کہ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ آمُرْمَنُ آسُس بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا وہ خوب پاک ہونے کو پیند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے۔وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد کی جُرُفٍ هَادِ فَانْهَارُ بِهِ فِي نَارِجَهَ تَمَوُ وَاللَّهُ لا يُعَدِّي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ لا يَزَالُ گھاٹی کے کنارے پر کھی گئی ہوجوگرنے والی بے بحروہ اُسے لے کردوزخ کی آگ ش گریزے اور اللہ ظالم قوم کوہدایت نہیں ویتا۔ بُنْيَانَهُ مُالَّذِي بَنُوْارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۗ انبوں نے جوعمارت بنائی وہ بمیشران کے دلول میں مسلکتی رہے گی۔ اِلّا بیکدان کے دل کلڑ مے کلڑے ہوجا کمیں اور اللہ جانے والا ہے حکمت والا ہے

## منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اور مسجد ضرار کی بناء

قضسیو: حافظاین کثیر رحمۃ الله علیہ نے اپی تغییر (ص ٢٨٥ م ٢) میں ان آیات کا شان بزول بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ مدید منورہ میں رسول اللہ علیہ کے تشریف لانے سے پہلے قبیلہ بنو تزرج میں سے ایک شخص (جے آبو عامر کہا جاتا تھا) زمانہ جا ہلیت میں نصرانی بن گیا تھا۔ وہ را بہ تھا اور عبادت گرار تھا۔ اس نے اہل کتاب سے علم بھی حاصل کرلیا تھا۔ قبیلہ بی خزرج میں آکی بڑی اہمیت تھی۔ جب رسول اللہ علیہ جرت فرما کر مدید منورہ تشریف لے آئے۔ اور اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا۔ گیا۔ تو اس ملعون کو بہت بی تا گوار ہوا (جیسا کہ منافقین نے وشنی کا مظاہرہ کیا) ہید پیدمنورہ سے فرار ہوکر کہ معظم بی گیا۔ وہاں اس نے مشرکین کورسول اللہ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ دیگر قبائل کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آگے اور اس کے نتیج میں اُمد کا معرکہ پیش آیا کہتے ہیں کہ ای کیا تھی ہونے اور دندان مبارک محد دیے ہے جس میں سے ایک میں رسول اللہ علیہ گر پڑے تھے جو آپ کا چہرہ مبارک زخی ہونے اور دندان مبارک

(اس وقت قباء شمرے دور تھا راستہ میں جنگل پڑتا تھا آج کل مسلسل قباء تک اور اس کے بعد تک آبادی ہوگئی ہے) آپ نے جب یہ سمجد بنائی تھی تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کعبہ تعین کر کے بتایا تھا۔ اس معجد کی یہ بھی فضیلت ہے کہ رسول اللہ عقامی نے ارشا وفر مایا کہ اس میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ (رواہ التر ندی ص ۲ کے 1)

پر فرمایا: فینروبنا این بین کو او الله یک اله اله این اس می ایسے آدی ہیں جو یہ پند کرتے ہیں کہ خوب پاکی حاصل کریں اور اللہ بہت پاکی حاصل کریں اور اللہ بہت پاکی حاصل کریں اور اللہ بہت پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست دکھتا ہے) حضرت آبوا ہو بحضر ت جا بر حضرت الس رضی اللہ عنہ منے بیان فرمایا کہ جب آیت شریفہ فینرو بنا اللہ بی افتیار کرنے کے بارے میں تمیاری تعریف فرمائی ہے قدیمائی کیا کہ اختیاری کیا یا کہ بازی من ماز کے لئے وضو کرتے ہیں اور جنایت ہوجائے تو حسل کرتے ہیں اور پانی سے استجاء پاکیزی ہے انہوں نے عرض کیا ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اور جنایت ہوجائے تو حسل کرتے ہیں اور پانی سے استجاء کرتے ہیں آپ نے فرمایا بھی بات ہے لہذا تم اس کے پابندر ہو۔ (رواہ این ماجہ کما فی المشکلة قاص ۱۳۲ رواہ ابوداؤ والینا ماب الاستخاء بالمام)

حافظ ابن کیرا پی تغییر میں لکھتے ہیں کہ بیروایت مند بزار میں بھی ہاس میں بیالفاظ ہیں کہ ہم پہلے پھروں سے
استنجاء کرتے ہیں پھر پانی سے دھوتے ہیں۔اگر کوئی شخص صرف پھروں سے بدایا چھوٹا استنجا کرےاور نجاست پھیلی ہوئی نہ
ہو ( لین جتنی مقدار صحت صلوۃ کے لئے معاف ہے اس سے زیادہ نہ ہو ) تو صرف پھروں کے استنجاء پر اکتفا کر لینا وُرست

ہے۔ عام طور سے اہل عرب پھروں ہی پراکتفا کرتے تھے۔ قباء کے نمازیوں نے پھروں سے استخباء کرنے کے بعد پائی استعمال کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جس کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کے پابندر ہو۔ لاندا تمام مسلمانوں کے لئے بیت قانون ہو گیا کہ پھر یا وصلے استعمال کرنے کے بعد بیائی سے بھی دھویا کریں۔ اہل قباء کی پاکیزگی کے تعریف فرمانے کے بعد اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا واللہ می بیار گی افتیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اس میں بیتا دیا کہ جو تحق بھی تا پاکیوں سے بیخے اور ان سے دور دہنے اور تا پاکی گی جو بیت حاصل ہوتی ہے والوں کو دوست رکھتا ہے اس میں بیتا دیا کہ جو تحق بھی تا پاکی وی سے بیخ پر اللہ تعالی کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے تو گنا ہوں سے بیخا تو اور زیادہ محبوبیت کا ذریعہ بیخ کی دیکھ باطنی تا پاکی ذیادہ گندی ہے اس پرخور کر لیا جائے۔ اس بات کے چیش نظر حضر نے ابوالعالیہ نے فرمایا کہ پائی سے طہارت حاصل کرنا تو بلاشہا چھی بات ہے کین آ میت میں گنا ہوں سے پاک ہونا تھی کیا کہ وی نے والوں کو اللہ کا محبوب بتایا ہے۔ در حقیقت الفاظ کا عموم ہر طرح کی تطبیر کو شامل ہے گنا ہوں سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔

پر فرمایا افسف نوشنودی پر کھی ہویا وہ خض بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیا داللہ سے کور مایا افسف نوشنودی پر کھی ہویا وہ خض بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیا دکسی گھائی کے کنارے پر کھی ہوجو گرنے ہی کو ہورہی ہو ۔ پھر وہ عمارت اس بنانے والے کو دوزخ کی آگ میں لے کر گر پڑے ۔ جس جگہ پانی بہتا ہو وہاں پانی زمین کو کا فنا رہتا ہے اور جس کنارے سے کانا ہے اس میں اندر کی جگہ کھو کھی رہ جاتی ہے۔ اور اُو پر ہے معلوم ہوتا ہے کہ دو مرک چگہ کی طرح پیچ کی مضبوط ہوگی کین چونکہ وہ اندرے خالی ہو پچی ہوتی ہے اس لئے وہ تعور ٹی دریمی گر جاتی ہے اس کو علمارت بنائی اس کے دو مرک چگہ کی طرح پیچ کی مضبوط ہوگی کین چونکہ وہ اندر سے خالی ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ تعور ٹی دریمی گر جاتی ہے اس کے لئے بقائمیں ہے۔ اور اس کے عارت بنائی اس کے لئے بقائمیں ہے۔ وہ اس کے وہ خود بھی گر سے گا اور اس کے بنانے والے بھی گریں گے اور ان لوگوں کا گرنا دوزخ میں کہوگا۔ کوئکہ الظالم نی کی کا گرنا دوزخ میں ہوگا۔ کوئکہ الظالم نی کے اور ان لوگوں کا گرنا دوزخ میں ہوگا۔ کوئکہ الظالم نی کی خود سے مورث میں ہوگا۔ کوئکہ الظالم نی کو ہوایت ہیں۔ والٹ کو لؤگ کی کی کوئر میں ایس کے اور اس کی بنانے والے بھی گریں گے اور ان لوگوں کا گرنا دوزخ میں ہوگا۔ کوئکہ الظالم نی کوئر بینا با ہمارت بنائی اور اس میں اپنی اغراض کفرید داخل کردیں۔ مجدشعا کردین میں سے جانہوں نے اسے مرکز بنایا ہمارت بنائی اور اس میں اپنی اغراض کفرید داخل کردیں۔ مجدشعا کردین میں سے جانہوں نے اسے مرکز بنایا ہمارت بین کی اخراض کوئر ہو کی دیا۔ جان کی بھائے گرائی سے چیکر ہے۔

فا كده: جومجد تقوى كى بنياد پر بنائى كى اس سے كون كى مجدمراد ہے؟ بعض احاد يث معلوم ہوتا ہے كداس سے مجد قباء مراد ہے۔ ليكن بعض روايات ميں ہے كداس سے مجد نبوى مراد ہے۔ سيح مسلم (ص ١٣٧٧ج١) ميں ہے كہ حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله عند نے بيان كيا كه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااس وقت آپ گھر ميں تشريف ركھتے تتے ميں نے عرض كيا يا رسول الله دونوں مجدوں ميں سے وہ كون كى مجد ہے جس كى بنيا دتقو كى پر ركھى گئ ۔ آپ نے پچھ ككرياں اپنى شى ميں ليں اوران كوز مين پر مارد يا اور فر مايا كه مجد تقو كى يديمرى مجد ہے۔اس حديث سے معلوم ہوا كه كسنيد كي التيس على التقولى سے مجد نبوى مراد ہے ۔ محققين نے فر مايا ہے اس ميں كوئى تعارض كى بات نبيں دونوں مجديں (مجد قباء اور مجد نبوى) آئے ضرب ملى الله عليه وسلم كى بنائى ہوئى بيں۔اور دونوں كى بنيا دتقو كى پر ہے۔ آپ كاية فرمانا كراس سے ميرى مجد مراد ہے۔اس ميں اسكى فئى نبيں ہے كہ مجد قباء كى بنيا دتقو كى پر ہے۔

فا مكرہ: اگركوئ محض دور حاضر ميں تفريق بين المسلمين ياريا و نمود كے لئے اور ضداور عزاد كى وجہ سے كوئى مسجد بنا دے تو چونكہ اسكى نيت خير نيس اس لئے أسے مسجد بنانے كا تو اب نہ طے گا۔ بلكہ وہ اپنى يُرى نيت كى وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ ليكن چونكہ يقينى طور پر دلوں كا حال بندوں كو معلوم تيس اس لئے اس كوگرانا اور جلانا جائز نہيں ہوگا۔ اللہ تعالى اپنے علم كے مطابق مسجد بنانے والے سے معاملہ فرمائے گا۔ اور اس مسجد كے آداب واحكام و ہى ہوں گے۔ جو ديگر مساجد كے ہيں۔ اگركوئی محض ريا و نمود اور ضدوعنا د كے لئے مسجد بنائے تو بہتر ہے كہ اس ميں نماز نہ پڑھى جائے تا كہ أسے رسوائى كى سر الل جائے كيكن اگركى نے اس ميں نماز بڑھ لى تو نماز ہوجائے گى۔

فأكره: شيطان بهت جالاك ب-وهاي لوكول كومتعدد طريقول ساستعال كرتا بدين اورابل دين ك خلاف كسى كوكمر اكرنا موتودين سے متعلقہ چيزوں بى كوسامنے لاتا ہے اوراس كوذريعه بنا كرلوكوں كو كمراه كرتا ہے اوراسلام ك نقصان كبنچانے كى تدبير كرتا ہے۔منافقين نے جو كفراور نفاق اور اسلام كے خلاف محاذ آرائى اور جنكى تيارى كے لئے مركز بنايا اس كانام أنهول في مجد تجويز كرويا ورسيد عالم علية كي خدمت من حاضر موكراس من نماز يزهني كي درخواست کی تا کداس کے معجد ہونے میں عامة اسلمین کوشبہ ندر ہے۔اور جیسے خوشی کے ساتھ معجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں ای طرح انکی اس مجد ضرار میں نماز پڑھتے رہیں۔مقصد بیتھا کہ اس تدبیر سے ہماری دشمنی پوشیدہ رہے گی اور ہماری نیتوں بر بردہ بڑا رہے گا اور اپنے مقصد بدیس چیکے آ کے برجة رہیں گے۔ يبود ونصاري اسلام اورمسلمانوں كونقصان پہنچانے کے لئے الی تدبیریں کرتے رہتے ہیں اور بہت سے نام نہاد مسلمانوں کواسے مقاصد کے لئے استعال کر لیتے ہیں اس کی سب سے پہلی کڑی شیعیت کی بنیاد ہے۔ جب یہودکواسلام کی ترقی بہت زیادہ کھلنے لگی تو انہوں نے اسمی پیش رفت کورو کئے کے لئے اور حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم سے اور خاص کر حضرات سیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنماسے کا شے کے لئے ایک شوشہ چھوڑا۔اوروہ بیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوان کے والد ماجد کی میراث خبیں دی گی (علی الله الله علی حضرت سیده فاطم الله مدردی سامنے رکھی گئ اس لئے بہت سے سید معے ساد باوگ ان کے جال میں پھنس کئے اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے خالف ہو گئے کہ انہوں نے میراث نہیں دی جیسے مجد ضرار والوں نے اپ مرکز فساد کو سجد کے نام سے موسوم کیا جواسلای شعائر میں سے ہے ای طرح یہود نے اس موقع پر حفرت سيدتنا فاطمدرضى الله عنهاكى مظلوميت كوسامن ركاكرشيعيت كاآغاز كيار برمسلمان كوآ مخضرت سيدعالم علي كا آل اولا دے قلبی تعلق ہے اس لئے اہل بیت کی مدردی اورغم خواری کا دم بحرنا سید مصرادے مسلمانوں کوراہ حق سے

مثانے کے لئے کارگر ہوگیا۔

اس کے بعد شیعیت کے علم برداروں نے بیز کت نکالا کر حضرت مرتضیٰ علی رضی اللہ عند خلافت کے مستحق تھے انہیں خلافت نہیں دی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تمام مونین کومجت ہاس لئے انکی ذات کوسامنے رکھ کریہودیوں نے اپنا کام اور آ گے بڑھایا۔ پھراستادلیعنی بہودی خواہ الگ ہو گئے ہول لیکن جن لوگوں کو گمراہ کر دیا تھاان کے اپنے زیادہ فرقے بے کدا تکا شار بھی دشوار ہے۔ حتی کدایک فرقہ حصرت علی کی الوہیت کا بھی قائل ہوگیا اور پھر طرح کے فتنے اُٹھے اور ہر جماعت کے قائد نے اپنے پیش نظر کوئی دینی بات ہی رکھی اور اپنے اُوپر ایسالیبل لگایا جس کے ذریعہ مسلمانوں کو اپنی طرف متوجه كرسكين (نام دين كابواوركام كفركا) دور حاضرين اليي بهت ى جماعتين بين جن مين سايك جماعت نے ا پنانام اہل قرآن رکھا ہے۔ بیلوگ اپنے خیال میں قرآن کو اکابراہل علم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حالانکہ عربی کے صیغے بھی نہیں بتا سکتے اور کسی آیت کی ترکیب نحوی ہے بھی واقف نہیں۔ بیلوگ مسلمانوں کے سامنے خدمت قرآن کا لیبل لگا کر سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے احادیث شریفہ کی جیت کے بھی مکر ہیں اور نمازوں کی فرضیت کے بھی اور ضروریات دین کوئیں مانتے ہیں کافرلیکن قرآن دانی کادعوی کرتے ہیں اور سادہ مسلمانوں کو (جن کاعلاء سے ربطنہیں ہے) قرآن کے نام پراپنی مرای کے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ کچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی اکرم علیہ کی محبت کا دعویٰ کررکھا ہے۔ آپ کی محبت ہرمومن کے دل میں ہے اس لئے حب نبی کانام من کربہت سے لوگ ان کے ہمنوا ہو جاتے ہیں۔ حالانکدان لوگوں کی جھوٹی محبت کابیعالم ہے کہ قران کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور رسول علیقہ کے ارشادات کو بھی نہیں مانتے جب نبی کا عنوان ان او گول کاظا ہری لیبل ہے جس سے عامة الناس کومتاثر کرتے ہیں اورائیا کردہ عقا کداورا عمال پر جمنے کے لے قرآن وحدیث کی تقریحات تک وجھٹلادیے ہیں۔ای سلسلہ کی ایک سے بات ہے کہ بیاوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی بشرنہیں تھے۔ حالانکہ قرآن کریم میں آپ کو بشر فرمایا ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں بشر ہوں کیکن بیالوگ آیات اور احادیث کوئیں مانے اور عجیب بات سے کہ محبت کے دعویدار بھی ہیں۔ یہ عجیب محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ارشادات سے انحراف ہے اس طرح کی بہت ی باتیں متشرقین نے ریسرے کے نام پر پھیلار بھی ہیں اور اُن کے لئے نام نہادمسلمانوں کواستعال کرتے ہیں نام محقیق کا اور کام اسلامیات ہے منحرف ہونے کا اور دوسروں کومنحرف کرنے کا۔ اعاذنا الله تعالى من جميع أهل الفتن\_

انگریزوں کواپنے اقد ارمیں یہ خوف لائق ہوا کہ کہیں مسلمان جہاد کے لئے کھڑے نہ ہوجا کیں اس لئے انہیں اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی کہ اسلام ہی کی راہ سے جہاد کومنسوخ کرا کیں۔ جہاد اسلام کا بہت بڑا عمل ہے۔ اپ و فادار نام نہاد علماء سے منسوخ کراتے تو کون ما نتا اس لئے انہوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ ایک شخص سے نبوت کا دعوی کرایا چھر اس سے جہاد منسوخ ہونے کا اعلان کرادیا وہ بچھتے تھے کہ اس طرح مسلمان جہاد کومنسوخ مان لیس کے۔ انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ مسلمان انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی کو کا فرقر اردیدیں گے۔ اور اسکی جھوٹی نبوت کو مانے سے انکار کردیں گے۔ بہر حال انہوں نے اپنا بیر بداستعال کیا یعنی ایک شخص سے نبوت کا اعلان کرا کے جہاد کومنسوخ کرانے کی سعی لا حاصل کی۔ بہت سے لوگ قبروں کے بجاور سے ہوئے ہیں شرک اور بدعات میں جتلا ہیں عوام کوقیروں پر بلاتے ہیں چڑھاوے بہت سے لوگ قبروں پر بلاتے ہیں چڑھاوے

چ مواتے ہیں۔ اگر کوئی مخص ان کے اس طریقہ کار کوغیر شرعی بتا تا ہے تو کہددیتے ہیں کہ بیلوگ اولیاء اللہ کوئیس مانے ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے ناموں کوجعل سازی اور کسب دنیا کا ذریعہ بتار کھا ہے اور اس طرح کے بہت سے نعرے ہیں جو دشمنان دین دین کے نام پرلگاتے رہتے ہیں۔اعاذنا اللہ منھم

والے بین اور آپ موثین کوخوشخری سُنادیجے

# الله تعالی نے اہل ایمان سے جنت کے عوض انکی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے

قضعه بي : معالم النزيل (ص٣٩٩ م) اورا بن كثير (ص٣٩ م) من محد بن كعب قرطی سے قل كيا ہے كہ جب حضرات انصار ليلة العقبہ ميں رسول الله عليہ سے بيعت كرنے گے (جوسر افراد تھے) تو عبدالله بن رواحه رضى الله عنه في حضرات انصار ليلة العقبہ ميں رسول الله عليہ سے بيعت كرنے جو چاہيں مشروط فرماليس آپ نے فرما يا كہ ميں اپنے رب كے لئے اور اپنے لئے جو چاہيں مشروط فرماليس آپ نے فرما يا كہ ميں اپنے رب كے لئے اور اپنے لئے ميثر ط رب كے لئے اس بات كومشروط كرتا ہوں كه اسكى عبادت كرو كے اور كى چزكواس كا شركي نہيں بناؤ كے اور اپنے لئے ميثر ط كا تا ہوں كتم ميرى اسى طرح حفاظت كرو كے جيسى اپنى جانوں اور مالوں كى حفاظت كرتے ہو۔ انہوں نے عرض كيا كہ ہم اس شرطوں كو پورا كريں گے تو ہميں كيا ملے گا؟اس پرآپ نے فرما يا كہ تہميں جنت ملى كے كہ يو نفع كا سودا ہے ان شرطوں كو پورا كريں گے تو ہميں كيا ملے گا؟اس پرآپ نے فرما يا كہ تہميں جنت ملى كے گے كہ يو نفع كا سودا ہے

الله تعالى في جو پھے عطاء فرمایا تھا یعنی جان اور مال وہ اس کواللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں اپنا ذاتی کے خہیں سجھتے جو کھے خرچ کریں گے اس کے عوض آئیں جنت ملے گی۔ جنت کے سامنے اس معمولی تربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیا تھوڑا سااور ملا بے حساب وہ بھی دائی ابدالا باد کے لئے۔ بیہت بری کامیا بی ہے۔ حضرت قادہ نے فرمایا ثامنهم الله عزوجل ماغلی لهم کماللہ تعالی نے بندوں سے لین دین کا معاملہ کیا اور بہت زیادہ قیمتی چیز عطافر مائی مضرت حسن نے فرمایا کہ اسعوا اللی بیعد رہیسے یعنی فرمائی جے۔

آیت کریمہ میں فَیسَفُتُ لُونَ وَیُفَتُلُونَ فَر مایا کہ مونین اللہ کا راہ میں قال کرتے ہیں پھرکافروں کول کرتے ہیں اور مقتول ہوجاتے ہیں۔ دونوں حالتیں مومن کے لئے خیر ہیں اور بعض بجاہدین کو دونوں ہی با تیں نصیب ہوجاتی ہیں اقراق کا فروں کو لئے کی کورونوں ہی با تیں نصیب ہوجاتی ہیں اقراق کا فروں کو لئے کہ کورونوں ہی با تیں نصیب ہوجاتی ہیں اقراق کا فروں کو لئے کہ کورونوں ہی با تیں نصیب ہوجاتی ہوگئے گئے گئے گئے کہ کورونوں ہوجاتے ہیں کی کورونوں ہوجاتے یا غالب ہوجاتے تو ہم اسے عقریب اجر مقلم عطاکریں گے کہ مومن کا قاتل ہونے میں بھی فائدہ ہوا ورمقتول ہونے میں بھی۔ اگر مال غذیمت ل گیا تو وہ بھی خیراس سے تو اب باطل نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ مقصود نہ ہو۔ مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔

حضرت الوجريره رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ جوش الله کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے گھرے نکلا اوراس کا بینکلنا (کی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں ہے) صرف الله کی رضا مندی کے لئے اور الله کے رسولوں کی تقعد بین کرتے ہوئے نکلا ہے اس کے بارے میں الله تعالیٰ کی صانت ہے کہ اُسے جنت میں واقل فر مائے گایا س کو او اب اور فنیمت کے مال کے ساتھا اس کے گھر واپس لوٹا دے گا جہاں سے وہ گیا تھا۔ (رواہ مالک فی المؤ طااول کی بابجہاد) مطلب میہ ہے کہ اگر شہید ہوگیا تو اس شہادت کی وجہ سے مستحق جنت ہوگیا اور اگر زندہ واپس آگیا تب بھی نقصان مسلم ہے کہ اگر شہید ہوگیا تو اس شہادت کی وجہ سے مستحق جنت ہوگیا اور اگر زندہ واپس آگیا تب بھی نقصان میں ہے کہ اگر شہید ہوگیا تی ہے۔ و ہو فی مسیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجند اُو یو جعہ صحیح البخاری (ص ۱۹۹۱ج) تو کیل الله لیلمجاهد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجند اُو یو جعہ سالم مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحیح بخاری میں ہے کہ الله تعالیٰ نے باہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجند اُو یو جعہ سالم ما مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحیح بخاری میں ہے کہ الله تعالیٰ نے باہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجند اُو یو جعہ سالم ما مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحیح بخاری میں ہے کہ الله تعالیٰ نے باہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المون کہ یا تو ا

شہادت دے کر جنت میں داخل کرے گایا وہ صحیح سالم واپس اوٹے گاتوا جراور مال غنیمت کے ساتھ ہیں )

فَا كُده: جہاد كى فضيلت بتاتے ہوئے جو وَغَدَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْلِيةِ وَالْاَنْجِيْلِ وَالْقُوْلِيَ فَر ما يا ہے اس معلوم ہوا كہ حضرت عيسى عليه السلام كى أمت كے لئے بھى جہاد شروع تھا۔ يہ جو مشہور ہے كہ شريعت عيسوية ميں جہاد بيں تھا يہ أن لوگوں كى تحريف ہيں جو حضرت عيسى عليه السلام كى طرف اپنى نبست كرتے ہيں اوراس نبست ميں جھو فے ہيں۔ صاحب معالم المتر بل فرماتے ہيں۔ وفيه دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة۔

مونين كى صفات: اس كے بعد مونين كى صفات بتائيں اور يؤ صفات بيں۔ التسائيسون (توبكر نے والے) الْعَابِلُونَ (عبادت كرنے والے) السَّائِحُونَ (روزه ركھنے والے) الرَّا كِعُونَ (ركوع كَلَّوَ كَالُوا كِعُونَ (ركوع كَلَّو اللهُ اللهُ عَلَى السَّائِحُونَ (بعلائيوں كا حكم دينے والے) وَ النَّاهُونَ عَنِ اللهُ عَلَى وَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

آخر من فرمايا وكيتي المؤمنين (اورايمان والون كوبثارت ددو)

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جو خص اللہ پراوراس کے رسول پر
ایمان لا یا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل فر مائے۔ وہ اللہ کی راہ
میں جہاد کرے یا پنی اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو اسکی
خوشخبری نہ سنا دیں۔ آپ نے فر مایا کہ بلا شبہ جنت میں سو در ہے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لئے تیار
فر مایا ہے۔ ہر دودر جوں کے درمیان اتنا ہوا فاصلہ ہے۔ جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے سوجب تم اللہ سے سوال کرو
تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے اور اس کے اُوپر رحمٰن کا عرش ہے اور اسی سے جنت
کی نہریں جاری ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۳۱ ت

مطلب یہ ہے کہ جنت تو اپنے وطن میں بیٹھ کر اعمال صالحہ کرنے ہے بھی ملے گی کیکن مجاہدین کے لئے جواللہ تعالیٰ فیصور جات تیار فر مائے ہیں ان کی بھی طلب وی چاہئے اور جہاد میں شریک ہونے کے مواقع نکالنے چاہئیں۔

فا مكره: مونين كى صفات بتاتے ہوئے جو اَلسَّائِحُونَ فرمایا ہے۔اس كامعنی ایک تووبی ہے جواُو پرترجميں بيان كيا گيا يعنی روز ور كھنے والے۔ يدمعنی حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے منقول ہے اور حضرت عطاء نے فرمایا كداس سے فی سبیل اللہ جہادكرنے والے مراد ہیں كيونكہ يد سَساحَ سے اسم فاعل كاصيفہ ہے جس كامعنی ہے

انوار البيان جلاجارم

ساحت كرنا يعى سفركرنا اورحفرت عكرمه فرمايا كماس عطلبة المعلم مرادي جودي علوم حاصل كرف ك لئ وطن کوچھوڑتے ہیں اور سفر میں جاتے ہیں۔

حدوداللدكي حفاظت كاابتمام كياجائي: مؤنين كاوصاف مين والعفظون لِعُدودالله بمي فرمايات یہ بہت بوی صفت ہے اس میں اہل ایمان کی بہت بوی ذمدداری بیان فر مائی اور وہ بہے کمل کرنے میں اور دوسروں ے عمل کرانے میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کی رعایت کریں ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ نہ حلال کوحرام قرار دیں نہ حرام کو حلال بتائیں نہ بدعتیں نکالیں نہ ستحبات کے ساتھ فرائض اور واجبات جبیبامعاملہ کریں۔اور نہ فرائض واجبات کوچھوڑ کر بير جاكير-اى كوسورة بقره من فرمايا تِلْكَ حُدُودُ اللهوفَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ الله فَأُولِيكَ هُمُ الطَّلِيمُونَ (بیاللد کی حدود بیں سوتم ان سے آ کے نہ بوھو اور جو تحص اللہ کی صدود سے آ کے بوھ جائے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں) تمام اعمال میں صدود کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔

فائده: آيت كريمه التَّسائِبُ وَنَ الْعَابِ لُونَ (الآية ) كما تصورة بقره كي آيت وَإِذِابْتَكَى ابْرَهِ حَدَثُهُ الْمِكْلِماتِ فَأَتُنَهِي كَنْفُيرِ كَ بَعِي مراجعت كرلى جائے-(ملاحظة وانو ارالبيان ١٨٩٥)

مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَآلَنْ يَسْتَغْفِرُ وَالِلْبُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ اُولِي قُرْبِي

نی کو اور دوسرے مسلمانوں کو بیہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی

مِنْ بَعْدِمَاتَبَيَّنَ لَهُ مُ النَّهُمُ اصْعِبُ الْجَيْدِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرِهِ يُمَ لِأَبِيْهِ

ہوں۔اس بات کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ بیاوگ دوز فی ہیں۔اورابراہیم کاسیے باپ کے لئے استعفار کرناصرف اس لئے تھا کہ انہوں

إِلَاعَنْ مَوْعِدَةٍ قَعَدُهَ آلِيَّاهُ فَلَهَا تَبَيَّنَ لَالَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُمِنَّهُ إِنَّ إِبْرَهِيْمَ

نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب اہراہیم پر سے بات واضح ہوگئ کدوہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیز ار ہو گئے۔ بیشک اہراہیم

القالة كلنة

بوے رحم دل برداشت کرنے والے تھے

### مشركين كے لئے استغفار كرنے كى ممانعت

قضسيو: محيح الناري (ص ١٨١٦) اور (ص ١٢٦٢ ٢٠) ين كها ع كرجب (آنخضرت مرورعا لم علي كرجيا) ابوطالب کی موت کا وقت آیا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابوجہل اور عبداللدین ابی اُمیہ تھے۔آ مخضرت سرورعالم علی نے فرمایا کہا ہے بچا! کا الله الله کہ لومیں اس کو (تمہاری سفارش کے لئے ) اللہ کے حضور میں پیش كردونگا\_آپ برابريه بات فرماتے رہےليكن وہ دونو ل مخص جوموجود تھ ليحى ابوجهل اورعبدالله بن أميه أبوطالب سے كہتے رہے كياتم عبدالمطلب كے دين سے بث رہ ہو؟ بالآ خراً بوطالب نے بيكهدديا كديس عبدالمطلب كوين ير

ہوں اور لا السه الا الله كہنے سے انكار كرديا۔ ( بھراى پر أبوطالب كوموت آئى) رسول الله عَلَيْظَةَ نے ارشاد فرمايا كه ميں تہمارى بخشش كے لئے الله تعالى ساخ الله تعالى شاخ آيت كہ جھے اس سے مع نه كيا جائے۔ اس پر الله تعالى شاخ آيت كريمه مَا كَانَ لِلنَّبِيّ والَّذِيْنَ آمَنُوُا۔ آخرتك نازل فرمائی۔

سنن الرّ فرى أبواب النفير (سورة القصص) من بي كرجب رسول الله علية في ايخ بي ابوطالب سيفر ماياكه لا الدالا الله كهدوؤين قيامت كدن تمهار لي لئ كواى دول كاتواس برابوطالب في كما كدا كرقريش مجه به عارنه دلاتے کہ مجراجت میں اس نے لا الدالا اللہ کا اقرار کرلیا تو میں اسے پڑھ کر تمہاری آ تکھیں مختذی کر دیتا۔ (بالآخر انہوں نے کلمہ نہ پڑھااور دین شرک پر ہی اس کی موت ہوگئی) چونکہ حضرت رسول اکرم علیہ کے قلب میں اُنکے ایمان لانے كابهت براداعية قا (اس لئے) الله تعالى نے آيت شريف إنك لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللهَ يَهُدِي مَنْ يَّشَاء \_ (سورة فقص ركوع٢) نازل فرمائي \_ (آپ جس كوچايي مدايت نبيس دے سكتے ليكن الله جيے چاہے مدايت ديتا ہے اور وہ ہدایت والوں کوخوب جانتا ہے) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کیلئے استغفار کرنے کی اجازت ما تھی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اُن کی قبر کی زیارت كى اجازت مانگى تواجازت فرمادى بسوتم قبرول كى زيارت كرد وهموت كوياد دلاتى ہے۔ (مشكلوة المصابيح ص١٥٨) حضرت ابراجيم العَلَيْ كاليخ والدك لئے استغفار كرنا چراس سے بيزار مونا مشركين كے لئے استعفار كرنے كى ممانعت بيان فرمانے كے بعد فرمايا وَمُأْكُانَ الْمَتِعُفَازُ الْبِرهِيمُ لَا لَهِ بِهِ (الآبية ) (اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے استغفار کرنا صرف اس لئے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کرلیا تھا) حضرت ابراجيم عليه السلام نے اپنے والد كوا يمان كى دعوت دى توحيد كى طرف بلايا۔ بت برس چھوڑنے كے لئے كہااس نے نہ مانا۔ بلكه حضرت ابراہيم عليه السلام كودهمكى دى كه اگرتواني بات سے بازندآياتويس تخفي سنگساركردول گا-آپ نے فرمايا سَائتَتَ فَوْلِكَ رَبِينَ إِنَّهُ كَانَ مِنْ حَوْقًا - (سورة مريم ركوع ٣) (اب من تمهارے لئے اپنے رب سے مغفرت كى درخواست كروں گابے شك وہ مجھ پر بہت مہر بان ہے)اس وعدہ كے مطابق انہوں نے اپنے باپ كے لئے استغفار كيا تھا۔جيسا ك سورہ شعراء میں فدکور ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَنِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِيْنَ (اورمير عباب وَبخش ديجے عباب وه مراہوں ميں سے تھا) سورہ توبد کی فدکورہ بالا آیت میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے باپ کے لئے استعفار کیا تھا۔ پر ساتھ ہی میر بھی فرمایا فککتا البیکن کا آنکا عدد الله تا بکر الله تا بکر الله الله کارشن ہے تو اس کی طرف ہے بیزار ہو گئے۔صاحب روح المعانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ان برواضح ہوگیا کہ ان کے باپ کی موت کفر پر ہو چکی ہے۔ لہذا انہوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اگر تبیّن لَـهٔ کامطلب برلیا جائے جومفرت ابن عبال سے قال کیا ہے توسورہ شعراء میں جو کان مِن المشالین ہے اس کامطلب یہ ہوگا کہ میرے باپ کو بخش دیجئے جو گراہوں میں سے ہے کیان آپ معروف معنی میں نہ ہوگا۔اور چونکہ كافرون كي مغفرت نہيں ہوسكتی اس لئے دُعائے مغفرت كا مطلب بيہوگا كەاللەتغالى اسے ايمان كى توفيق دے اور اس كو بخش دے۔اس صورت ميں يوں كہاجائے گاكہ يدوعا باپ كى موت سے پہلے كتى بعض حضرات نے فَلَمَّا تَبَيَّنَ كا

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیدواضح ہوگیا کہ میراباپ اللہ کی دشمنی پراوراللہ پرایمان نہ لانے کا موت آنے تک برابرمصررہ گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کواس بات کی دحی آگئ تو اُنہوں نے بیزاری اختیار کر لی رکھا ذکوہ فی المووح) اس صورت میں سورة شعراء میں جو آلکا گان مِن المی آلین ہے۔ اس کا معنی پرلیا جائے گا کہ جب میں اپنا وطن چھوڑ کر چلا ہوں اس وقت میراباپ گراہوں میں سے تعااب جھے اس کا حال معلوم نہیں۔ ایمان کی توفیق دے کرا سے بخش دیا جائے۔ پھر جب وتی کے ذریعہ یہ معلوم ہوگیا کہ وہ کفری پرمرے گا تو استعفار کرنا چھوڑ دیا۔ بہر حال اب کی کا فرے کے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ سورة ممتنہ میں جو آلکو قول ابڑھیئے لاکنے کو آلک فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابرا جیم اوران کے ساتھی جوتو حیداوراعمال صالح میں ان کے شریک حال شھان میں تمہارے لئے اُسوء اس کا مطلب یہ ہے کہ ابرا جیم اوران کے ساتھی جوتو حیداوراعمال صالح میں ان کا سوہ نہیں ہے۔ حد ہے سوائے اس بات میں اُن کا اسوہ نہیں ہے۔

مضمون بالا سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کسی کا فرادر مشرک کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں ہے کسی کا فرسے کیسا ، ی تعلق ہو نواہ اپنارشتہ دارہی ہوا درخواہ کیسا ہی جس ہواں کے لئے استغفار کرنا حرام ہے۔ جب اللہ تعالی نے یہ طے فرما دیا کہ کا فرادر مشرک کی بھی بھی بھی بخشش نہ ہوگی تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یوں بھی ہے بصود ہے۔ اُبوطالب رسول اللہ علی ہے تھے۔ بہت بڑے ہمدر دبھی تھے انہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ دشمنوں سے آپ کو محفوظ رسول اللہ علی تھے۔ بہت بڑے ہمدر دبھی تھے انہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنے میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان کا بڑا کر دار ہے۔ جب اُن کے لئے مغفرت کی دعا ما تھنے کی ممانعت فرما دی گئی تو آگے اور کسی کے دالدین یا دونوں میں ایک کا فریا مشرک ہوتو مغفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے۔

بہت سے فرقے ایسے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں لیکن اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں وہ مر جاتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ اس کاعقیدہ کفریدتھا بعض لیڈر اور رؤساؤوز راءایسے خص کی نماز جنازہ میں حاضر ہوجائے ہیں بلکہ نماز پڑھا دیتے ہیں اور اسے روا داری کے عنوان سے جبیر کرتے ہیں اس میں اول تو قرآنی ممانعت کی واضح خلاف ورزی ہے دوسرے حاضرین کو اور جس فرقہ کا پیشخص تھا اس فرقہ کو اس دھوکہ میں ڈالتے ہیں کہ کفریہ عقیدہ والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہو العیاف باللہ کے خلاف کے بعد معفرت ہو گئی ہا اس پر رحمت ہو جائے یہ کے بعد "مرحوم" ککھ دیتے ہیں جس سے می خلام ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی یا اس پر رحمت ہو جائے یہ روا داری شریعت اسلامیہ کے مراسر خلاف ہے۔

وماكان الله ليض قوماً بعن إذها به حتى يبين لهم قايت فون إلى الله

## بِكُلِ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحْبَى وَيُمِينُ وَ مَا لَكُمْ

مرچیز کا جائے والا ہے بے شک اللہ بی کے لئے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور تمہارے لئے

## مِّنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلانصِيْرِ ﴿

اللہ کے سوا کوئی بار اور مددگار نہیں

# سی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالی گراہ ہیں کرتا

قضسیو: صاحب دور المعانی کسے بین که اس میں سلمانوں کو المی دی ہے جنہوں نے ممانعت نازل ہونے ہے ہیا۔
مشرکین کے لئے استغفار کیا تھا۔ اللہ جل شائ نے فر مایا کہ اللہ تعالی مہر بان ہے وہ ایمانہیں ہے کہ اہل ایمان کی فدمت اور مواخذہ فر مائے کہ تم نے مشرکین کے لئے استغفار کیوں کیا جبکہ یہ استغفار کرنا ممانعت نازل فر مائے سے پہلے تھا 'جن لوگوں نے استغفار کیا ہے اللہ تعالی النے اس علی گراہی قرار نہیں دےگا۔ ہاں جب بات واضح طور پر بیان کردی گی تو اس کی خلاف ورزی باعث فدمت اور سبب مواخذہ ہوگی آئ اللہ بیکی شکن و عکا نے کس نے ممانعت نازل ہونے سے پہلے کوئی عمل کیا اور کس نے ممانعت نازل ہونے کے بعد خلاف ورزی کی۔ جن کا موں پر گرفت ہو تکتی ہے وہ کام وہی جیں جن کی پہلے اللہ جل شائ کی طرف سے واضح طور پر ممانعت کردی جن کا موں پر گرفت ہو تک ہو وہ کام وہی جیں جن کی پہلے اللہ جل شائ کی طرف سے واضح طور پر ممانعت کردی جاتی گئیت کی فیوج ہو جاتے ہیں۔ جاتی ہو تا تھا ہو جاتے ہیں۔

پھر قرمایا اِن الله که مُلْكُ السّهُ مُوتِ وَالْكُنْ (الآیة) (بِ شک الله تعالیٰ ہی کے لئے ملک ہے آسانوں کا اور زمین کا) وہ زندہ فرما تا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور مددگا رنہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں (ص ۲۹۱ ۲۶) ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ آخر میں یہ جوفر مایا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی یارو مددگا رنہیں۔ اس میں اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ شرکین اور رؤساء کفر سے قال کرواور اللہ کی مدد کا یقین رکھوائی پر بھروسہ کرواور اس کے دشمنوں سے نہ ڈرو۔ اللہ تنہاراولی اور مددگارہے۔

لقَانُ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِينَ البَّعُوهُ فِي سَاعَة

بلا شہر اللہ نے بی پر اور مباجرین پر اور انسار پر مہر بانی فرمائی جنہوں نے اس کے بعد علی کے وقت بی کا ساتھ دیا العشر رقوم ن بعر ماکا کیزنیع قُلُوب فریق مِن مُمُ تُحْرِتاب عکی ہے مرائد بھے مراء وق

جبكه ان ميس سے ايك كروه كے داول ميں تزارل مو چلا تھا ، چر الله في ان پر توجه فرمائي۔ بلا شبه الله ان پر ممر بان ب

رُّحِيْمُ ۗ وَعَلَى النَّالَيْ النَّالَيْ النَّالِيْ الْمَالِينِ مُلِقُوا لَحَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارِحُبَتُ

رح فرمانے والا بے اور اللہ فی آن تن شخصوں کے حال پر بھی تعدیر مائی جن کا معاملہ ماتوی جھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے بادجودان پر تنگ ہوگئ

وَصَاقَتُ عَلَيْهِمُ اَنْفُسُهُمُ وَظَنُوا آنَ لَا مَلْجَامِنَ اللهِ إِلَّا النَّهُ ثُمَّ رَابَ عَلَيْهِمُ

اوره خودا بی جانوں سے تک آ گے اور انہوں نے یعن کرلیا کیا شدے گر کہیں چاہیں ان کے صاب کے کہا کی طرف جو کی باجائے بھراللہ نے ان کے حال پر

لِيتُوْبُوُ إِلَى اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

لتجفر مائى تاكده دجوع كريب بشك الله خوب وبقول فرماني والاستأورهم كرفي والاب

# الله تعالی نے مہاجرین وانصار پرمہر بانی فرمائی جب کہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی اکرم علیہ کے کاساتھ دیا

قصعه بيو: تاب يتوب كاصل متى رجوع كرنے كا بنده الله كا طرف كناه كے بعدرجوع كرتا باس لئے اسے تائب اور تواب كہتے ہيں۔ اور الله تعالى اپنے بندوں برمهر بانى كے ماتھ متوجہ ہوتا ہے۔ مهر بانی فرما تا ہاى لئے لفظ تواب الله تعالى ك صفات ميں بھى آتا ہے۔ الله تعالى كافضل فرما تا توب كي توفيق وينا۔ توب كو قبول فرما تا معاملہ ميں آسانی فرما وينا كان مناسب كوشائل ہے۔ قال صاحب القاموس تاب الله عليه و فقه للتوبة و رجع به من التضديد إلى التخفيف أو رجع عليه بفضله و قبوله و هو تو آب على عباده ۔ (صاحب قاموں كہتے ہيں تاب الله عملى عباده ۔ (صاحب قاموں كہتے ہيں تاب الله عمليه كامنى ہائى كردى يا اپنے فضل و قبوله و هو تو آب على عباده ۔ (صاحب قاموں كہتے ہيں تاب الله عمليه كامنى ہائى كردى يا اپنے فضل و قبوليت كے ماتھ اس پر توج فرمائى اور وہ اپنے بندوں كے لئے تواب ہے)

یارسول اللہ!اللہ تعالی نے آپ کو دعا کرنے کاعمل عطافر مایا ہے آپ اللہ تعالی سے دُعا کیجے۔ آپ نے مُبارک ہاتھ اُٹھائے اور دُعاء کی۔ ابھی آپ نے مُبارک ہاتھ اُٹھائے اور دُعاء کی۔ ابھی آپ نے ہاتھ یے نہیں کئے سے کہ بارش ہوئی شروع ہوگی اور خُوب بارش ہوئی۔ جس سے حاضر بُن نے اپنے سارے برتن بحر لئے۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کرد یکھا کہ بارش کہاں تک ہے قومعلوم ہوا کہ وہ الشکر کے حدود سے آگے نہیں بڑھی۔ (ذکرہ الهیشمی فی مجمع الزوائد ص۱۹۲ وقال دواہ البزار والطبوانی فی مجمع الزوائد ص۱۹۲ وقال دواہ البزار والطبوانی فی الاوسط ور جال البزار ثقات)

معالم المتزیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں جو حضرات شرکت کرنے کے لئے گئے تھے ان کے پاس
سواریاں بھی بہت کم تھیں ایک اُونٹ پردس افراد نمبر وارسوار ہوتے تھے اوران کے پاس قوشہ یعنی سفر کا جوسا مان تھا وہ الی
کھجورین تھیں جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو پر انی تھجوروں میں پڑجاتے ہیں اور پچھ جو تھے جن میں بدیو بیدا ہو
گئی جو تھوڑی بہت تھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہوگئیں تو تھجور کی تھٹی کوچوں کراُوپر سے پانی پی لینتے تھے۔سات سو کلومیٹر کا
کی حلم فدسفر سخت کرمی اور سفر کی تکلیف کا بیرعالم! انہیں حالات میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے غزوہ تبوک میں شرکت
کی ۔ تمام خلصین صحابہ تھم سنتے ہی تیار ہوگئے البتہ بعض لوگوں کو جو تھوڑ اسا پھھر دد ہوا بعد میں وہ بھی ساتھ ہوگئے۔ `

حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کی جانثاری اور فدا کاری کود کیھئے جن کی تعریف اللہ تعالی نے فر مائی۔اورروافض کو د کیھئے جوانہیں کا فرکتے ہیں۔ حدا تھم اللہ تعالی

### تین حضرات کامفصل واقعہ جوغز وہ تبوک میں جانے ہے رہ گئے تھے

ال نے لگے تو مجھے بہت زیادہ فکر لاحق ہوگئ میں سو چتارہا کہ میں آپ کی نا گواری سے کیے نکلوں گا اس بارے میں ہے بی خیال آتا تھا کہ جھوٹے عذرہ فیش کردوں گا۔اور اپنے گھروں سے بھی اس بارے میں مشورہ کرتا تھا۔ جب آپ بالکل ہی مدید منورہ کے قریب بھنچ گئے تو جھوٹ بولنے کا جو خیال آتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور میں نے یہ طے کرلیا کہ بچ ہی بولوں گا اور بچ ہی کے ذریعہ میں آپ کی ناراضگی سے نکل سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علیا فی تشریف لے ہی آئے۔ آپ کی عادت مبارکتی کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو اول مجد میں جاتے تھے وہاں دور کعتیں پڑھ کرتشریف فرما ہوجاتے تھے۔ جب آپ اپ اس عمل سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ آگئے جوغز وہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچے رہ گئے تھے۔ بیاوگ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اپنے عذر پیش کرتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے۔ بیلوگ تعداد میں ای سے پچھ اوپر تھے۔ آپ فلا ہری طور پر ان کے عذر قبول فرماتے رہے۔ ان کو بیعت بھی فرمایا اور اُن کے لئے استغفار بھی کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر دفرمادیا۔

حفرت کعب بنے بیان کیا کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ مسکرائے جیسے کوئی غصہ والا صحف مسکراتا ہو پھر فرایا آجا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

آپ نے فر مایا تہمیں کس چیز نے پیچے ڈالا (غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟) کیاتم نے سواری نہیں فرید کی تھی۔ میں نے عرض کیا واقعہ میں نے سواری خرید کی تھی۔ اللہ کی تئم اگر اصحاب دنیا میں ہے کی کے پاس بیٹھتا تو میں اس کی نارافسکی سے عذر پیش کر کے نگل سکتا تھا میں بات چیت کرنے کا ڈھنگ جانتا ہوں لیکن میں سے بچھتا ہوں اور اس پرقتم کھا تا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹی بات پیش کر کے آپ کوراضی کر لوں تو عظریب ہی اللہ تعالیٰ (صحیح بات بیان فر ماکر) آپ کو مجھے ناراض کردے گا۔ اور اگر میں تچی بات بیان کروں تو آپ غصہ تو ہوں کے لیکن میں اس میں اللہ سے معانی کی اُمیدر کھتا ہوں اللہ کی تم جھے کوئی عذر نہ تھا اور جتنا قوی اور غنی میں اس موقعہ پرتھا جبکہ میں اس موقعہ برتھا جبکہ آپ سے پیچے رہ گیا ایکی قوت والا اور مال والا میں بھی بھی نہیں ہوا۔ میری بات می کررسول اللہ علیہ نے ارشاو فر مایا اس محض نے بچ کہا بھر فر مایا کھڑے ہوجاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہیں وہاں ہے اُٹھا اور قبیلہ بی سلمہ کے لوگ میر ہے ساتھ ہو لئے انہوں نے کہا اللہ کا فتم جہاں تک ہماراعلم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا تم ہید نہ کر سکے کہ رسول اللہ علی ہے کہ فحمت ہیں اس طرح عذر پیش کردیتے جسے دوسر ہے لوگوں نے اپنے عذر پیش کئے اور پھررسول اللہ علی ہے کا استعفار فرما نا تبہارے لئے کا فی ہوجا تا 'اللہ کی شم ان لوگوں نے جھے آئی ملامت کی کہ ہیں نے بیارا دہ کرلیا کہ واپس جا کراپنے بیان کو جھٹلا دول (اور کوئی عذر پیش کردوں) پھر ہیں نے اُن لوگوں سے کہا بیتو بتا و میر اشریک حال اور کوئی خض بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوآ دمی ہیں اُنہوں نے بھی اسی طرح آپنا بیان دیا ہے جیسا تم نے بیان دیا اور اُن کو وہی جواب دیا گیا جوتم کو دیا گیا 'میں نے بچے وہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مُر ارہ بن رہے اور ہلال بن اُمیہ ہیں۔ ان لوگوں نے میر سے سے ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان دونوں کی اقتد اء کرتا ہوں۔ جو اُن کا حال ہو جائے گا۔

حضرت کعب فی سلسلهٔ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید بیان فرمایا کدرسول الله علی نے مسلمانوں کوہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع فرمادیا۔ لہذالوگ ہم سے فی کررہنے گے اور یکسر بدل گئے۔ میرا توبیحال ہوا کہ ذیمن بھی مجھے دوسری زمین معلوم ہونے لگی گویا کہ میں اُس زمین میں رہتا ہوں جے جانتا بھی نہیں۔ رات دن برابرگزررہے تھے میں مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا لیکن مجھے سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رسول

الله على خدمت من ميرى حاضرى بوتى تقى آپنمازك بعدتشريف فرما بوت تو مين سلام عرض كرتا اوراپ دل من يه خيال كرتا تقا كه سلام كے جواب كے لئے آپ نے بوٹ ہلائے ہيں يانہيں؟ پھر ميں آپ كقريب نماز پڑھتا تھا اور نظر چراكر آپ كی طرف و يكھتا تھا۔ جب مين نماز پڑھتا تھا تو آپ ميرى طرف توجه فرماتے تصاور جب ميں آپ كی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اعراض فرما ليتے تھے۔ بيتو ميرا حال تھا۔ ليكن ميرے جودوساتھى تھے وہ تو بالكل ہى عاجز ہوكرا پئے گھروں ميں بيٹھ رہے اور برابر روتے رہے۔

اس مقاطعہ کے زمانہ میں ایک بیرواقعہ پیش آیا کہ میں اپنے پچپازاد بھائی اُبوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھاجن سے مجھے بنبت اورلوگوں کے سب سے زیادہ محبت تھی میں نے سلام کیا تو اُنہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہاا ہے ابوقادہ میں تہمیں اللہ کو تم دیتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کو تم دلائی وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کو تم دلائی وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کو تم دلائی تو اُنہوں نے اتنا کہ دیا اُنلہ وَ دَسُولُ لَهُ اَعْلَمُ (اللہ اور اس کارسول ہی زیادہ جانے والا ہے) یہ بات س کرمیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور میں واپس ہوگیا اور دیوار پھاند کر چلا آیا۔

اوردومراواقعدییش آیا کہ میں مدید منورہ کے بازار میں جارہاتھا کہ شام کے کاشکاروں میں سے ایک تحف جوغلہ یکے کے لئے مدید منورہ آیا ہواتھالوگوں سے پوچھ رہاتھا کہ کعب بن مالک کون تحف ہے اوگ میری طرف اشارے کرنے گئے۔ وہ میرے پاس آیا اورغسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ جس میں لکھاتھا کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ تبہارے آتا نے تمہارے ساتھ تخی کا معاملہ کیا ہے اور اللہ نے تمہیں گراپڑا آدی نہیں بنایا۔ لہذاتم ہمارے پاس آجاو ہم تمہاری دلداری کریں گے۔ یہ خط پڑھ کرمیں نے اپ خط کو لے کرتور میں جھونک دیا۔ گے۔ یہ خط پڑھ کرمیں نے اپنے ول میں کہا کہ یہ ایک اور آزمائش سامنے آگی۔ میں نے اس خط کو لے کرتور میں جھونک دیا۔ مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک میہ واقعہ بھی پیش آیا کہ درسول اللہ علی ہے تم تینوں کو تم بھیجا کہ اپنی ہو یوں سے ملیحدہ رہیں۔ ہلال بن اُمیہ کی ہوی تو حاضر خدمت ہوکر یہ عذر پیش کر کے اجازت لے آئی کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں ان کا کوئی خادم نیس ہے آپ نے خدمت کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ فرمادیا کہ وہ میاں ہوی والا جو خاص تعلق ہاں کوکام میں نہ لایا جائے۔ میرے خاندان والوں نے جھے بھی مشورہ دیا کہ تم بھی اجازت طلب کر لوکہ تبہاری ہوی تہاری خومت کردیا کرے۔ میں نے کہا کہ میں جوان آدی ہوں میں ایسانہیں کرسکا۔ خدمت کردیا کرے۔ میں نے کہا کہ میں جوان آدی ہوں میں ایسانہیں کرسکا۔

جب اس مقاطعہ پر بچاس را تیں گزرگئیں تو نماز فجر کے بعد جبکہ میں اپنے گھر کی جھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا حال وہ ہو چکا تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اپنی جان ہے بھی تنگ آگیا اور زمین بھی میرے لئے اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوگئی تو میں نے ایک بلندآ وازئ جبل سلع پر چڑھ کرکوئی خض بلندآ واز سے پکار رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤیدآ وازئ کر میں بحدہ میں گر پڑا اور میں نے سے بچھ لیا کہ صیبت دور ہوئے کی کوئی صورت سامنے آئی ہے رسول اللہ تنگ اللہ سے اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہے۔
نے اس بات کا اعلان فر ما دیا کہ اللہ تعالی نے ہماری تو بہ قبول فر مالی سیا علان نماز فجر کے بعد فر مایا تھا۔ اعلان می کرلوگ جمیں خوشخری وینے والے چلے اور ایک صاحب اپنے میں خوشخری وینے والے چلے اور ایک صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر میری طرف جلے لیکن قبیلہ بی اسلم کے ایک صاحب دوڑ کر بہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکار کر

توبہ کی خوشخری سادی۔اس مخص کی آواز گھوڑے سوارے پہلے گئے گئے۔ جب وہ مخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سی تھی تو اُسے میں نے اپنے دونوں کپڑے اُتار کردے دیئے۔اس وقت میرے پاس یہی دو کپڑے تھے (اگر چہ مال بہت تھا) میں نے دونوں کپڑے دے دیئے اورخو ددو کپڑے ما تگ کر پہن لئے۔

پھر میں نے عرض کیایارسول اللہ!اللہ نے بھے تھی تی کے ذریعہ نجات دی ہے اور میں نے اپنی تو بھی اس بات کو بھی شامل کرلیا ہے کہ جب تک زعرہ رہوں گا تھے تی بولوں گا کہنے کوتو میں نے کہ دیا لیکن میرے علم میں سلمانوں میں کوئی ایمانیمیں جو تھے ہوئے ہوئے ہارے میں جھے سے زیادہ جٹا کیا گیا ہو۔ میں آج تک اس پرقائم ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے ہولئے کا عہد کیا اس وقت سے لیکر آج تک بھی میں نے جان کر جھوٹ نہیں بولا اور اللہ تعالیٰ سائد نے تو بقول فرمانے کی بشارت دیتے تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ باتی زعرگی ہی میری حفاظت فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ شائد نے تو بقول فرمانے کی بشارت دیتے ہوئے آیت شریفہ لقد تگاب اللہ تھکی النبی والم مُلم اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی فعت مجھے حاصل نہیں ہوئی کہ میں نے فرمائیں اللہ علیہ وہ کہ دیا تو میں بھی بلاک ہوجا تا جسے دوسرے لوگ جھوٹے عذر پیش کر کے بلاک ہو گئے۔

## فوائد ضروربيه

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنداوران کے دونوں ساتھیوں کے داقعہ سے بہت سے فوا کد مستنبط ہوتے ہیں۔ ا- مومن بندوں پر لازم ہے کہ بمیشہ کے بولیں کی بات کہیں کے بی میں نجات ہے۔اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ منافقین نے غزوہ تبوک کے موقعہ پرجموٹے عذر پیش کر کے دنیا میں اپنی جانیں چھڑالیں لیکن آخرت کا عذاب اپنے سرلے لیا اور مخلصین مؤنین نے سچ بولا اور سچی تو ہدک ۔اللہ تعالیٰ شاۂ نے ان کی تو بہ قبول فرمانے کا اعلان فرما دیا۔اگر کوئی مخص اپنے اکابر سے اور متعلقین سے جموٹ بولے چند دن ممکن ہے کہ اس کا جموٹ چل جائے لیکن پھراس کی بول کھل ہی جاتا ہے۔اور ذات کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔

۲- امیرالمونین اگرمناسب جانے تو بعض افراد کے بارے میں مقاطعہ کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ عامة المسلین کوظم دے سکتا ہے کہ فلاں فلاں شخص سے سلام کلام بندر کھیں۔ جب وہ سجے راہ پر آجائے تو مقاطعہ ختم کردیا جائے۔

بعض مرتبه ابتلاء پر ابتلاء ہوجاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عند رسول اللہ علی کے ناراضکی میں اور مقاطعہ کی مصیبت میں جنلا تو تھے ہی اُوپر سے شاہ غسان کا بیخط ملا کہتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تہماری قدر دانی کریں گے اللہ تعالی نے انہیں ایمان پر استقامت بخشی اور اُنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی رضامندی ہی کوسا منے رکھا اور بادشاہ کے خط کو تنور میں جھونک دیا۔ اگروہ اس وقت اپنے عزائم میں کچے پڑجاتے اور شاہ غسان کی طرف چلے جاتے تو اس وقت کی ظاہری مصیبت بظاہر دور ہوجاتی لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہوکر آخرت برباد ہوجاتی۔ اس قتم کے اہتلاء ات اور امتحانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالی سے استقامت کی دعاکر ہے اور استقامت پر ہے۔

۲۰ حضرت کعب رضی الله عنهٔ مقاطعہ کے باد جود منجد میں حاضر ہوتے رہے نمازیں پڑھتے رہے۔رسول الله علیہ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے رہے۔ یہ بیس سوچا کہ چلوآ پروٹھے ہم چھوٹے جیسا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اصلی نہیں ہوتا۔

- جبالله اوراس كے رسول كاتھم آجائے تواس كے مقابلہ ميں كى عزيز قريب كى كوئى حيثيت نبيس رہتى - حضرت قمادة و جو حضرت تحديد الله على الله عن الله كي چياز او بھائى اور انہيں سب سے زيادہ محبوب تھے جب انہيں سلام كيا تو جواب نہيں ديا كيونكہ الله تعالى اور اس كے رسول عليقة كى طرف سے سلام كلام كى ممانعت تھى ۔

۲- جبآیت کریمنازل ہوئی جس میں تینول حضرات کی توبقول فرمانے کاذکر تھاتو حضرات صحابہ نے حضرت کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کوجلد سے جلد بشارت دینے کی کوشش کی۔اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں کسی کوکوئی کامیابی حاصل ہوجائے جس کا اُسے کم ندہوتو اُسے بشارت دین چاہئے اوراس میں جلدی کرنی چاہئے۔

ے۔ پھر جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ تو بہ کا اعلان سننے کے بعد اپنے گھر سے نکلے تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جوق در جوق اُن سے ملاقاتیں کیس اور برابر انہیں مبار کہادیاں دیتے رہے بیمبارک بادی تو بہ قبول ہونے پڑھی معلوم ہوا کہ دینی اُمور میں اگر کسی کو کامیا بی حاصل ہوجائے تو اُسے مبارک بادی دینا چاہئے۔

۸- جبرسول الله علی فلامت میں حضرت کعب پہنچ تو حضرت طلح بن عبید اللہ کھڑ ہے ہوئے اور دوڑ کر اُن سے مصافحہ کیا اور مبارک با دی کے ساتھ عملی طور پر بھی مبار کباد دی کے ساتھ عملی طور پر بھی مبار کباد دینا بھی متحب ہے۔

- 9- آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کاعہد کرنا اور جو پھو گناہ کیا ہواس پہنے دل سے نادم ہونے سے تو بقبول ہوجاتی ہے

  (اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی کرنا بھی لازم ہوتا ہے) لیکن تو بہوا قرب اِلی القبول بنانے کے لئے مزید

  کوئی عمل کرنامت ہے۔ اور تو بقبول ہونے کے بعد بطور شکر پھھال خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ صلاۃ التو بہو

  مشر ورع ہے اس میں یہی بات ہے کہ تو بہی قبولیت جلد ہوجائے اور قبول کرانے کے لئے ندامت کے ساتھ کوئی

  اور عمل بھی شامل ہوجائے حضرت کعب نے تو بہ قبول ہوجائے بعد جو بیوض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے

  لئے بطور صدقہ اپنا پورا مال خرچ کرنے کی نیت کی ہے۔ بینیت آگر پہلے سے تھی تو صلوۃ التو بہی طرح آیک عمل

  ہے اور اگر بعد میں نیت کی تھی تو بطور اوائے شکر تھی۔
- حفرت کعب نے عرض کیا کہ میری توب کا یہ بھی جزو ہے کہ میں اپنا پورا مال بطور صدقہ خرج کر دول اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا خیبر والاحصہ اس خضرت علی ہے نے در مایا کہ سب خرج نہ کرو کچھ مال روک لو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا خیبر والاحصہ روک لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورا مال صدقہ کر کے پریشانی میں نہ پڑجائے۔ البتہ اگر کمی نے پورا مال صدقہ کرنے کی تذر مان لی (جوزبان سے ہوتی ہے) تو اس کو پورا مال صدقہ کرنا واجب ہے کین اس سے بھی یوں کہا جائے گا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے بقد رضر ورت کچھ روک لے اور آئندہ جب مال تیری ملکیت میں آجائے تو جو مال روک لیا تھا ای جنس کا مال صدقہ کردینا تا کہ نذر پر پوری طرح عمل ہوجائے۔ حضرت کعب نے واقعہ میں چونکہ نذر نہیں تھی محض نیت تھی' اس لئے جتنا مال روک لیا تھا۔ اس کے برا پر میں صدقہ کرنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔
- اا جو خص جس قدر کی گناه سے نیخ کا اہتمام کرنے کا عہد کر لیتا ہے اُسے عموماا سے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جن میں اس گناه کے کرنے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔اور یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔حضرت کعب نے چونکہ ہمیشہ سے بولنے کا عہد کرلیا تھا اس لئے اس بارے میں ان کا بار بارامتحان ہوتا رہتا تھا۔

اَلَيْهُ الْكِنْ الْمَنُوا الْعُوا اللّهُ وَكُونُو المَع الطّب وَيْنَ اللّهُ وَكُونُو المَع الطّب وَيْنَ اللّه الله عن الله عن الله الله عن ا

## الله تعالی سے ڈرنے اور پچوں کے ساتھ ہوجانے کا حکم

قفسه بيو: أوپر كاردا يتول مل حضرت كعب بن مالك اوران كے دونوں ساتھيوں كا قربة بول ہونے كا ذكر ہے مسجح بخارى ميں ہے كہ بيا آيت بھى انہى آيات كے ساتھ منازل ہوئى۔ حضرت كعب اوران كے ساتھيوں نے بچے بولا اور پچے ہى كى وجہ سے نجات ہوئى (جس كا حديث شريف ميں ذكر ہے) اس آيت ميں بچائى كى اہميت اور ضرورت بتانے كے لئے عامة اسلمین کو میم فرمایا کہتم اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔اللہ سے ڈرنے کا تھم قران مجید میں جگہ جگہ وارد ہوا ہے۔
اس آیت میں تقوی حاصل ہونے کا ایک طریقہ تا دیا اوروہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤے عربی میں صادق سچے کو کہتے
میں اور سچائی کو صدق کہتے ہیں۔ دین اسلام میں صدق کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور یہ ایک الیمی چیز ہے جس کی
ایمان اقوال اور اعمال سب میں ضرورت ہے۔ اسکی ضد کذب یعنی جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے دین اسلام کو بہت بخت نفرت
ہے۔ اور اسکی شدید ممانعت ہے۔

جوبھی عمل کریں اس میں نیت کی سپائی ہولیعی صرف اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نیت ہو۔ بندوں کو معتقد بنانا ان سے تعریف کروانا اعمال صالحہ کے ذریعہ دنیا طلب کرنا اور شہرت کے لئے علم حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے سامنے کر بے جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوا ایسی ہی عبادت تنہائی میں کر بے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے کمی نماز پر جھے اور انجہائی میں نماز پر جھے تو جلدی جلدی جلدی نماز سے درکوع مجدہ تھیک ہونہ تلاوت میچے ہونہ خشوع و خصوع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ درسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہے اور انجھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی میں نماز پڑھتا ہے۔ تب بھی انچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں معلانا عبدی کے میر ابندہ ہے (رواہ ابن ماجہ کما فی المشکل قاص ۵۵۵)

حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیہ نے گلتان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہزرگ سمجھے جاتے تھا پئے ایک لڑکے کے ساتھ بادشاہ کے مہمان ہوئے وہاں اُنہوں نے نماز لمبی پڑھی اور کھانا کم کھایا' جب واپس گھر آئے تو اہل خانہ سے کھانا طلب کیا لڑکے نے کہا کہ ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھئے' کیونکہ جیسے وہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالی کے لئے نہ تھا۔ ایسے بی آپ کی نماز بھی اللہ کے لئے نہ تھی۔

جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرابندہ ہوں اور ایکا ک نفین کو ایکا ک نفینی کے الفاظ زبان سے اوا کرتا ہے تو اسے ظاہر سے اور باطن سے اللہ ہی کا بندہ بنتا لازم ہے۔ زبان سے اللہ کا بندہ ہونے کا دعوی اور عملی طور پر دنیا کا بندہ خواہشوں کا بندہ۔ دینار اور درہم کا بندہ۔ بیشان عبدیت کوزیب نہیں دیتا 'دعوائے بندگی میں سچا ہوتا لازم ہے۔

جب دعا كرے تو دعا ميں بھى سيائى مونى جا ہے يعنى جب يول كے كدا الله مين آ پ سے سوال كرتا مول تو پورى طرح متوجه ہوکر حقیقی سوالی بن کرسوال کرے۔ زبان سے دعاء کے الفاظ جاری ہیں لیکن دل غافل ہے اور یہ بھی پہنہیں کہ كياما تك رمابوں؟ يہ سي اور سيائى كے خلاف ہے۔ جب الله سے مغفرت كى دعامائكے توسيح ول سے حضور قلب كے ساتھ مغفرت طلب كرے \_اسانه موكه زبان سے تو يوں كهدر الب كه ميں مغفرت چاہتا مول كيكن دل اوركہيں لگاموا بے سيصدق اورسيائي كفلاف ب-اى لئ حفرت رابع بعرب رحمة التعليها فرمايا استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير ك ہمارااستغفار کرنا بھی صحیح استغفار نہیں ہے۔اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے ( ذکرہ ابن الجزری فی الحصن ) اگر قتم کھائے تواللہ کی مم کھائے اور سچی قتم کھائے آئے سندہ کسی عمل کے کرنے پرقتم کھائے توقتم پورا کرے (بشرطیکہ گناہ کرنے ک قتم نہ کھائی ہو) ای طرح ہے اگر کوئی نذر مانے تو وہ بھی پورا کرے (شرط اس میں بھی وہی ہے کہ گناہ کی نذر شہو) جب سی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے توسیا کر دکھائے۔حضرت اُنس رضی اللہ تعالی عنہ کے چیا اُنس بن نضر غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔اس کا انہیں بہت رنج ہوا کہنے لگے کہ افسوس بےرسول اللہ علی اللہ علی بار مشركين سے جنگ كى اوراس ميں شريك ند موار اگراللہ نے مجھے مشركين سے قال كرنے كا موقعہ ديا تو ميں جان جوكھوں میں ڈال کر دکھادوں گا۔ آئندہ سال جب غزوہ اُحد پیش آیا اوراس میں مسلمان شکست کھا گئے توانہوں نے کہا کہ اے اللہ میں مشرکین کے عمل سے براءت ظاہر کرتا ہوں اور بیہ جومسلمانوں نے شکست کھائی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔اس کے بعدا نہوں نے کہا کہ مجھے اُحدے ورے جنت کی خوشبومحسوں ہورہی ہاورمسر کین سے بھڑ گئے اوراڑتے الرتے شہید ہو گئے ۔شہادت کے بعدد یکھا گیا توا میجسم میں تلواروں اور نیزوں کے انٹی سے پچھاو پر زخم تھے۔اللہ تعالی شلنه نيد آيت نازل فرمائي مِن الْمُؤْمِدِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا مَاعَاهَدُ واللهَ (مونين مين ايسافراد بين جنهول نابنا عبد بورا كردكها ياجوأنهول نے اللہ سے كياتھا) حضرات صحابه رضى الله عنهم سجھتے تھے كہ بيآيت حضرت أنس بن نضر اور أن كساتهيون كيار عين نازل موكى (ذكره السيوطى في الدر المنثور ص ١٩١٦ وعزاه إلى الترمذي والنسائي والبيهقي في الدلائل - ورواه البخاري مختصراً ص٥٠٤٦)

حضرت أبوذررض الله عقد برات معد بن عمير مضافة عند و الله عليه عند و الله عند برات بوئة و حضرت مصعب بن عمير رضى الله عند برات بكالأصكر قوا ما عاهد الله عليه في الدلائل) فرماني (درمنثورص ١٩١١ ج اعن الحاكم والمبرقي في الدلائل)

جو شخص عالم نہ ہو وہ طرز گفتگو سے بین ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں۔اگر کوئی شخص عالم بھی ہواور مسئلہ معلوم نہ ہوتو انگل سے مسئلہ نہ بتائے کیونکہ ان میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں اور بید دعویٰ جھوٹا ہے پھرانگل سے بتائے میں غلطی ہوجاتی ہے اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سوال کرنے والے کو بھی دھو کہ دینا ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ اگرکس کے پاس مال یاعلم عمل کا کمال ند ہوتو اپنی حقیق حالت کے خلاف خلا ہرند کرئے کوئکد میصد ق و جا کی کے خلاف ہے ۔ حضرت اساء بنت اُبی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ امیری ایک سوت ہے گرا ہیں جموے موٹ (اُسے جلانے کیلئے) یوں کہدوں کہ شوہر نے جمعے یہ یہ پچھ دیا ہے اور حقیقت میں ند دیا ہوتو کیا اس میں پچھ گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا الله مُنتَشَبِعُ بِمَا لَهُم یُعْظَ کَالْاِیسِ اُو اِیمی رُور (مشکلو قالمصابی المالاز بخاری وسلم) کہ جس گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا الله مُنتَسَبِعُ بِمَا لَهُم یُعْظَ کَالْاِیسِ اُو اِیمی رُور (مشکلو قالمصابی المالاز بخاری وسلم) کہ جس شخص نے جموٹ یہ نظا ہرکیا کہ جمعے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ اُسے بیس دی گئی اس کی المی مثال ہے جسے کی نے جموٹ و دو کی ٹرے بہن لئے (یعنی سرسے پاؤل تک وہ جموٹ ایس صدیث کامفہوم بہت عام ہے۔ ہرتم کے جموٹ و دو یہ دو یہ اور کو یہ اور جموث اور اس میں مجموث اور کی شان پیدا ہوجاتی ہے ہرموئ بندہ اپنی گرانی کرے اور بھی ہی کو اختیار کرے اور ہر طرح کے جموث سے بچھوٹ صلاح بین الناس یا بعض دیگر مواقع میں جوجوٹ ہو لئے کی اجازت دی گئی ہے وہ مشتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے ہو چیز دل کی حانت رضی اللہ عنہ ہے ہو چی چیز دل کی حانت دے جہ میں جنے کے چیز دل کی حانت دو جس جہیں جنے کی حانت دو ہر حسی ہیں جنے کی حانت دی جس جہیں جنے کی خوان در جان کی حانت دو جس جہیں جنت کی صافت دیا ہوں۔

ا-جب بولوتو سے بولو سے بولوتو ہے بولوتو ہے بولوتو سے بولوتو سے بولوتو سے باس کھی جائیں آئیں اوا کرو۔ ۲س اپی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرو میں سے میں انسان سے اور کو نیچار کھو

۲-این باتعول کو (ظلم اورزیادتی سے) بچائے رکھو۔ (مشکو ة المصابح ص ۵۵)

عیداللہ بن عامرضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا۔اس وقت رسول اللہ علیہ جارے گھر میں تشریف فر ہاتھ میں کھے دے رہی ہوں رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہتم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے مجوود سے کا ارادہ کیا تھا آپ نے فر مایا اگر تواسے بچھ بھی فددی تو تیرے اعمال نامہ میں ایک جھوٹ کھا جاتا (مشکلو قالمصافح ص ۲۹۱) اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو راضی کرنے کے لئے بھی جھوٹ بولنا جا تر نہیں ان سے جودعدہ کریں وہ بھی سچا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہتم ہے کولازم پکڑو کیونکہ سے نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر کے اختیار کرتا ہے اور کے بی پرعمل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گنا ہگاری کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ گاری دوزخ میں لیجاتی ہے اور انسان جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اور جھوٹ بی کے لئے فکر مند رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشادفر مایا کہ جب تیرے اندر چار خصلتیں ہوں تو ساری دنیا بھی اگر تچھ سے جاتی رہے تو کوئی ڈرنہیں۔ او امانت کی حفاظت ۲- بات کی سچائی سواخلاق کی خوبی سم القمہ کی پاکیزگی۔ (مشکلوة المصابح ص ۲۵)

# صادقين كى مُصاحبت

پس ہر خض کو معاشرت کے لئے اُٹھنے بیٹھنے کے لئے مسافرت کے لئے اور مصاحب کے لئے صادقین کی صحبت اختیار کرنالا زم ہے جیسے ساتھی ہوں گے ویبائی خود ہوجائے گا اور بیالی چیز ہے جس کاعموماً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پچوں کے ساتھ ہونے میں تقوی کی صفت سے بھی متصف ہوں گے تقوی کا تھم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہونے کا تھم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہونے کا تھم دیا ہے لئے بھی صادقین اور صالحین کی مصاحبت کا فکر کریں اور اپنی اولا دکے لئے بھی اس کی کتابیں بھی پڑھیں۔ کتاب بھی بہترین ساتھی ہے مگر کتاب اچھی ہو۔ اچھائی سکھاتی ہوا دراجھلوگوں کی کسی ہوئی ہو۔

ماكان لاهل المربنة ومن حوله حرض الأعراب ان يتخف الفواعن وسول ميذ وال المد والمد ويهات كالول كالتي المد ويها عن وسول مديد والما والمد ويهات كالول كالمي يتم ويا في المربول الله وكا يرغبوا بانفس محمض نفس المذال بانه حرك المحرف الما وكا يرغبوا بانفس محمض نفس المذال بانه حرف المربوب كالمدون الله والمدالة والمدال

## 

تاكہ اللہ ان كو الكے عمل كا اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے

## فی سبیل الله سفراورخرچ کرنے براجروثواب کا وعدہ

قف معموی : رسول الله علی الله علی الله کی پیارے ہیں۔ الله کے رسول ہیں۔ غزوات میں فوتشریف لے جائے تھے تا آکیلیفول میں بنفس نفس شریک ہوتے تھے۔ آپ نے اپ لئے کو کی آرام کی صورت نکالی ہواورا پن صحابہ کو تکلیف میں جھوڑ دیا ہوا ساتھ ہوا ہو ہونت کرتے تھے تکلیف میں جھوڑ دیا ہواں سے دیا دہ محت کرتے تھے تکلیف اُٹھاتے تھے۔ ان حالات میں کو کی شخص خواہ اٹل مدینہ میں ہے ہوخواہ آس پاس کے دہنے والے دیہا تیوں میں ہے ہوکی کے لئے یہ کہاں روا ہوسکاتا تھا کہ آپ و غزوہ میں چھوٹر والی عرب اور خواہ تی جان کو عیش آرام اور تھا ظہت کے ساتھ اپنے گھر میں لئے ہوئے بیشار ہے۔ ایمانی محبت کا نقاضا ہیں تھا کہ سب آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوں البتہ جومعذور تھے دہ ساتھ اپنے گھر میں لئے تورد در ری بات ہے جولوگ غزوہ تیوں میں بیٹھے دہ جاتا تھا کہ سے جولوگ غزوہ تو توں میں بیٹھے دہ جاتا تھا کہ ان تقاضوں کے خلاف ہے ہاں جے رسول اللہ علیہ نے نوا کی جورہ کی تھے ہوا تھا ایمانی نقاضوں کے خلاف ہے ہاں جے رسول اللہ علیہ نے نوا کہ مطابق کو دہ تا ہی کہ کہ بیٹھیں رسول اللہ علیہ نے نوا کہ کہ بیٹھی ہوڑ دیا تھا (بیر حضر ہا تھا مسنجالے (بیر محمد تھے) یا جو حضر ات معذور بین تھے گھر والوں کی دیکھے ہمال کے لئے اپنے بیٹھے چھوڑ دیا تھا (بیر حضر ہا تھی مراضی کرم اللہ وجہ تھے) یا جوحضر ات معذور بین تھے گھر والوں کی دیکھے ہمال کے لئے اپنے بیٹھے چھوڑ دیا تھا (بیر حضر ہا تھی مراضی کرم اللہ وجہ تھے) یا جوحضر ات معذور بین تھے مرا اللہ علیہ تھے۔ کے دمانہ میں جہاد کرن فرض عین تھا اور بعض حضر ات نے فرمایا ہے کہ بیٹھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے۔ حسلمان تعداد میں زیادہ ہو گئے تو تیکھم منور تھی اور کیا ذکرہ فی الروری

جو تین حفرات مونین مخلصین میں سے پیچےرہ گئے تھان کا داقعہ تفصیل سے چند صفحات پہلے گزر چکا ہے پیچےرہ جانے والے جانے والے مخلصین میں حضرت ابوغیثمہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ علیہ اپنے الشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین بھی مُرے دل سے ساتھ لگ لئے تھے' پھر وہ راستہ سے واپس ہوتے رہے۔ راستہ سے واپس ہونے والوں

انوار البيان جلاجارم

مں حضرت أبونيشم بھی تھے۔ خت گری اور دھوپ کی وجہ سے سی بھی راستہ بوالی آ گئے تھان کی دو ہویاں تھیں۔ واليس آئة ويما كم باغ من دو چھيرول كے ينچان كى بيوول نے بانى چرك ركھا باور كھانا تاركرركھا ب ابھی دروازہ بی میں کھڑے تھے کہ اپنی دونوں ہو اوں اور أنہوں نے جو پچھ تیار کرر کھا تھا اس سب پرنظر پڑی اس کو و مکھ کر کہنے گلے کدرسول الشرعظی تو سخت گری میں ہیں اور ابوض مرشد من سے سامید میں ہے اس کے لئے کھانا حاضر ہے اور اسکی خوبصورت ہوی سامنے موجود ہے بیانساف کی بات نہیں۔اللہ کاتم میں ان میں سے سی ایک چھیر میں بھی داخل نہ مول گا۔ میں روانہ ہوتا ہوں اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ دونوں بیو بول نے سفر کا سامان تیار کیا انہوں نے اپنا اون لیا اور روانہ ہو گئے۔رسول الله علی الله علی میں پہنچ کے تھے انہوں نے آپ کوو ہیں جاکر پایا ابھی بیدور ہی تے كم حاضرين نے كہا كموئى سوارة رہا ہے۔رسول اللہ عليہ نے فرمايا بدأبوفيثمد ہے۔ چنانچدية تورى دريمل بي الله علي رسول الله علی کے کوسلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہا۔ابوخیثمہ ریتمہارے کئے بہتر ہےاس کے بعد اُنہوں نے اپنا قصہ سنایا اور آپ نے اُن کے لئے خیر کی دعافر مائی۔

حضرت ابوذ ررضی الله عندتو ساتھ ہی چلے تھے لیکن اُن کا اُونٹ رفتار میں کمزور تھا۔ وہ پیچیے رہ گیا حضرت ابوذ روضی الشعند في ايناسامان ايى كمريدلادا پر پيل بى چل ديكاورداستدى بن ايك منزل پرسول الشيك كي خدمت بن پہنچ گئے۔(البدایدوالنہایش2، ۸ج۵)

رسول الشريكي كالمحاسف كالياني نقاضا تو تهاى اس كساته الشتعالي شائد في اجروثواب كالجمي وعده فرمايا-چنانچدارشادى- فلاك بالقائد كايسينبه فظائ وكانصك (الآيمين) بداس دجى كرسول الشافية كساتعيون کو جو بھی پیاس تھکن اور بھوک اللہ کے راستہ میں پہنچی ہے اور جہاں بھی قدم رکھتے ہیں جس سے دشمنوں کوجلن ہوتی ہے اوردشنوں کو جو کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بیسب ان کے اعمال صالحہ کی فبرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی انتھے کام كرنے والول كا جرضا كغنبيں فرماتا۔

نيز جوبهى كوئى خرچه كرين جهونا مويا بزااورجس ميدان كوبهى قطعه كرين توبيسب لكصاجا تاب\_اوريد كلصنا صرف لكصف کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی ان سب پراچھے سے اچھا تو اب عطافر مائے گا۔

معلوم ہوا کرصرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جہادئیں ہاس راہ میں جو تکلیفیں آنے جانے میں پیش آئیں بھوک پیاس وکھن قدم اُٹھانا خرچ کرنا وادیوں کو طلع کرنا ان سب میں تو اب ہے۔ بیکی معلوم ہوا کہ کا فروں کے دل جلانے کی بھی نیت رکھنی چاہئے۔ان کے دل جلانے میں بھی تواب ہے۔غزوہ تبوک میں تو قال ہوا ہی نہیں آنا جانا اور تكليف أفهانا ي تھا۔ اس ير بھي اجرونواب كے بدے بدے وعدے ہيں۔

فا كده: حضرت أنس رضى الله عند سے روایت ہے كہ جب رسول الله علی غزوة تبوك سے واپس ہوئے اور مدیندمنورہ سے قریب ہوئے تو فر مایا کہ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تہارے ساتھی تھے تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے۔ (لینی اجروثواب میں وہ بھی تمہارے برابر ك شريك ين ) صحابة في عرض كيايار سول الله! وه مدين من موت موت موت بهي مار يسائقي سف؟ آب في مايا بال وه مدینه میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے وہ عذر کی وجہ سے رُک کئے تھے (صحیح بخاری ص ١٣٧ ق٢) الله تعالیٰ کا بردا احسان ہے مل پر بھی تو اب اور نیت کرنے پر بھی تو اب عطافر ما تا ہے۔ جو شخص معذور ہواور عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہواس کو بھی تو اب سے نواز دیا جاتا ہے۔ فالحملہ للّه العلی الکبیر

# وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِي وَاكَافَة فَكُولَانَفُرُمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُ خُرِطَانِفَةً الله وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِي وَاكَافَة فَكُولَانَفُرُمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُ خُرطَانِفَةً اور مونين كويه نه على على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله قراك و دائي - جَدوه الله على والي آجائي

## جهاداور تفقه في الدين مين مشغول رينے كى اہميت اور ضرورت

قصف بید: دین اسلام کامل ب مکمل ب جامع ب انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ب اس میں اعتقادیات

بھی جی اور عبادات بھی اخلاق بھی بیں اور آ داب بھی معاشرت کے طریقے بھی بیں اور معاملات کے احکام بھی بیاہ شادی

بھی ہادراولا دکی پرورش بھی مال کمانے کے جتنے طریقے بیں ان کے احکام بھی بتائے بیں ۔ کفر کومٹانے اور اہال کفر کو نیچا

دکھانے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے جہاداور قال بھی مشروع ہادریہ بھی دین کا ایک ضروری اور بہت اہم کا م ہے۔

جے حدیث شریف میں چوٹی کا عمل بتلایا ہے (ذروة سنامه المجھاد) لیکن اگر سارے بی افراد جہاد میں لگ جاویں تو تعلیم

وتعلم کا کام کون کرے جس کے ذریعے علوم واعمال زندہ رہتے ہیں۔ اور فضائل ومسائل کا پتہ چتا ہے اور زندگی کے تمام
شعبوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

جہاد کی تسمیں: اس کے عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین ای وقت ہوتا ہے جبکہ دیمن کی علاقہ پر دھاوہ بول دیں۔ عام حالات میں جہاد فرض کفالیہ ہے۔ لیں جبکہ جہاد فرض کفالیہ ہے اور دین کی دوسری ضروریات بھی بیں خصوصاً جبکہ علوم اسلامیہ کا جانا 'اور پہنچانا اور پھیلانا بھی لازم ہے تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہر وقت جہاد کیلئے ہر ہر فردنکل کھڑا ہوائی کو اور ای کا کان المؤمن فون کی لین فون واقائی کھڑا ہول کھڑا ہول کا ایک کو بہند چاہے کہ سب بی نکل کھڑے ہول ایسا ہوکہ جہاد میں بھی جاتے رہیں ہر بردی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جایا کرے۔ اور علوم میں مشغول رہنے والے جہاد کو قائم رکھیں جس سے فرض کفا بیاد اموتارہ۔

تفقید اور تفقد کی ضرورت: جولوگ جہاد میں نظیں دہ دین سمجھ حاصل کریں۔ یعنی ایک جماعت علوم دیدیہ پڑھانے والوں کی بھی رہے۔ جن کے ساتھ علوم دیدیہ حاصل کرنے والے لگے رہیں اور سرسری علوم پرا کتفانہ کریں۔ بلکہ تفقہ فی الدین حاصل ہونا ضروری ہے۔ علوم کی وسعت بھی حاصل ہوا ورعلوم کی گیرائی میں اُترین تا کہ اس قابل ہوجا تیں کہ یہ جھے سکیں کہ کس آیت کو اور کس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے اس کو لیکٹ تھی ڈافی الدین سے تعبیر فرمایا جولوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کرعلم حاصل کریں۔ ایسانہ ہو کہ میں نہیں گئے وہ وطن میں رہ کرعلم دین حاصل کریں اور جولوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کرعلم حاصل کریں۔ ایسانہ ہو کہ

وہ کم دین سے نابلدر ہیں۔ اگر جائل محض رہیں گے تو جہاد سے متعلقہ اعمال شرعیہ کی تعیل نہ کرسیں گے۔ جب بیلوگ جہاد
سے واپس آ جا ہیں تو وہ حضرات جو علم کی تحصیل میں مشغول تھان واپس آنے والوں کواللہ سے ڈرا ہیں لینی دین احکام
سکھا ہمیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نا فر مانیوں سے بچتے رہیں۔ ای کوفر مایا لیکٹنو کہ افکا تو کہ کھو لیکھے خہا کہ کھوٹے کہ کہ دون کہ بیا ہے ہے ہے جہاد میں جائے والے نوبت بنوبت جایا کریں۔ ایک جماعت جہاد میں جلی گئی (جن کے پاس ضروری علم پہلے سے ہے)
اور جب یہ جماعت واپس آ جائے تو بیعلوم دینیہ میں مشغول ہوجائے اور دوسری جماعت جلی جائے۔ جب جہاد ہمیشہ بی فرض کھا ہے ہے اور علوم دینیہ کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے اور جاہدین کی خاگی حاجات اور ضروریات بھی ہیں تو ایسا کرنا ضروری ہوگا کہ فرض کھا ہے کو تائم رکھنے کے لئے ایک جماعت جہاد میں چلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی ضروری ہوگا کہ فرض کھا ہے کو تائم رکھنے کے لئے ایک جماعت جہاد میں چلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد کے لئے روانہ ہو جایا کرے۔ جولوگ علوم میں مشغول تھو وہ بجاد میں کے پیچھے ان کے گھر والوں کی خرجر رکھیں اور جب وہ وہ اپس آ جائیں تو ان کو احکام شرعیہ بتا ہیں ، قرآن وحدیث کی تعلیم دیں۔

بطور فرض کفایہ اُمت مسلمہ کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ علوم شرعیہ کو تحقوظ رکھیں اوران کو پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ قرآن مجید کا تحقوظ کو نہ جھوڑ دیا جائے ) قرآن کی تفاسر کو تحقوظ کو نہ جھوڑ دیا جائے ) قرآن کی تفاسر کو تحقوظ کو نہ جھوڑ دیا جائے ) قرآن کی تفاسر کو تحقوظ کو نہ جھوڑ دیا جائے ہیں شریفہ اوران سے متعلقہ علوم کو تجھر میں فرق ان مجید اوراحا دیے شریف ہو ان کا وقتی لازم ہے کیونکہ ان چیزوں پرقرآن و ان کو تحقوظ رکھنا بلکہ علوم عربیہ سرف ونحومعانی بیان اورع لی لغات کا باقی رکھنا بھی لازم ہے کیونکہ ان چیزوں پرقرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے۔ اگریہ چیزیں محقوظ نہ ہوں گی قوطح مین اور زناد قد اپنے پاس سے فلط ترجیح کریں گے اور قرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے۔ اگریہ چیزیں محقوظ نہ ہوں گی قوطح مین اور زناد قد اپنے پاس سے فلط ترجیح کریں گے اور قرآن و جانا اور ان کا عقیدہ رکھنا 'نماز کے احکام و مسائل جانا اور ان کا عقیدہ رکھنا 'نماز کے احکام و مسائل جانا اور ان کا عقیدہ رکھنا 'نماز کے احکام و مسائل بی پڑتا ہے یہ فرض عین ہے اس طرح جولوگ ذراعت بی میں صنعت و ترفت میں ملازمت میں گے ہوئے ہیں اپ اپنے مسائل جانا فرض عین ہے اس طرح اور کا کہوئے ہیں اپنے اپنے مشائل اور مکام سے بارے میں احکام و مسائل کیا تھیں ہوئوں ہوں اس سے نیخ کا بھی طریقہ ہے کہ اپنے ارب میں احکام و مسائل کیا نے میں طرف شرع اُمور کا ارتکاب کر کے گناہ گار ہوں اس سے نیخ کا بھی طریقہ ہے کہ اپنے اپنے کاروبار اور کام کان کے مائل معلوم کریں۔ بن کے پاس مال ہوہ خصوصیت کے ساتھ دوجوب زکو قاور ادائے ذکو قاک مسائل معلوم کریں۔

لوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ غیرقوموں کی طرح اپنے کوآ زاد بھتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں زندگی گزار لیتے ہیں نہ میاں ہوی کے حقوق کا پہتۂ نہ اولا دکی تعلیم و تادیب کی خبر نہ ماں باپ اور دیگر اقرباء کے حقوق کی ادائیگی کا فکر نہ حلال کمانے کا دھیان۔ پیطریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔

نقد دین مجھ کا نام ہے عہد اول میں اس کامغہوم بہت زیادہ عام تھا۔حضرت امام ابوحنیفہ نے فقد کی تعربیف کرتے ہوئے فرایا معوفة النفس مالھا و ما علیها کہ چھٹ کایہ پیچان لینا کہ میری ذمدداری کیا ہے۔ میں دنیا اور آخرت میں کن کن چیزوں کامسئول ہوں اوروہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا انجام دینا میرے ذمے لازم ہے۔حقوق اللہ ہوں یا حقوق

فقد فی الدین بہت بری دولت ہے جس کو بھی حاصل ہوجائے وہ براسعادت مند ہے۔ حضرت معاویہ ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنہ اللہ تعلقہ فی الدین کہ اللہ تعالی جس کو خیر سے نواز نے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے فقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ اج ۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کودعا دیتے ہوئے رسول اللہ علی نے بارگاہ اللی میں یوں عرض کیا اکسا نہم فقی الدین کہ اے اللہ اللہ عنہ وی رسول اللہ علی نے بارگاہ اللی میں یوں عرض کیا اکسا نہم فقی الدین سے پہلے فقیہ بن اللہ اسے نہا فقیہ بن اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ بن اللہ اللہ عنی نوعمری ہی سے نفتہ میں گنا جائے کہ بخاری ص کا جائ

جود صرات آیات قرآنیا ورا حادیث نبویی نیم منصوص مسائل کا استنباط کرتے ہیں جسے انتمار بعدنے کیا یہ جمی فقہ فی الدین ہا ورجولوگ اصلاح قلوب اور تزکی نفول کے شغل میں گئے ہوئے ہیں اوراً مت کی اصلاح کی اجماعی اورانفراوی تدمیریں سوچتے رہتے ہیں وہ بھی فقہ فی الدین میں گئے ہوئے ہیں ۔ بعض لوگ فقہ کا نام سنتے ہی کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور گویا اس کو بدعت بجھتے ہیں۔ حالا تکہ قرآن مجد میں اس کا تقم دیا ہے اور صدیث شریف میں اسکے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جے فیر سے نواز ناچا ہیں اسے فقہ فی الدین سے نواز دیتے ہیں۔ یولوگ ہتے ہیں کہ فقہ کی کیا ضرورت؟ حدیث دیکھ کم کم کر لین گے۔ حالا نکہ حدیث پڑ کمل کرنے کے لئے بچھ کی ضرورت ہوتی ہے نائخ منسوخ دیکھنا پڑتا ہے ظاہری طور پر جو تعارض ہوا سکے دفع کرنے کیلئے طبق بین اللا حادیث کی ضرورت ہوتی ہے فیرہ وغیرہ و قبل صاحب الله والم حتار میں ہوا سکے دفع کرنے کیلئے طبق بین اللا حادیث کی ضرورت ہوتی ہے فیرہ وقب منافقہ والم میں خورہ وہو علم الفلسفة والشعبدة والتنجیم والرمل وعلم مالطبعیین والسحر والکھانة اھ قال الشامی فی حاشیة قوله علم القلب أی علم الا خلاق و ھو علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة اکتسابھا وانواع الر ذائل و کیفیة اجتنابھا۔ (صاحب در مختار نے فرمایا علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة اکتسابھا وانواع الر ذائل و کیفیة اجتنابھا۔ (صاحب در مختار نے فرمایا

ہے کہ جان لے الکی علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور وہ علم کی اتن مقدار ہے جودین پڑ مل کیلئے ضروری ہوا ورا کی علم فرض
کفا بیہ ہے اور بیدہ ہے جوا بیٹ عمل سے زائد ہود وسر ہے کفتے ہے لئے ہوا درا کی منذ وب ہے اور بید ققہ میں مہارت حاصل
کرنا اور دلوں کا علم ہے۔ اور ایک علم حرام ہے اور بید فلفہ شعبرہ بازی نجوم رال بادہ پرتی کا علم اور جادو و کہائے کا علم ہے۔ علامہ
شامی نے حاشیہ میں کہا ہے علم دل سے مراد ہے علم اخلاق اور بیوہ علم ہے جس سے فضائل کی اقسام اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور برائیوں کی اقسام اور ان سے نجئے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے) (ردالحق ارص ۲۰۰۰)

فا مكرہ: لفظ لِيَدَفَقَهُوا بَابِ تفعل ہے۔ ماحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پیکلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فقہ تفقہ ہے حاصل بوگا یین اس میں تکلیف اٹھائی پڑے گی۔ اور بغیر محنت اور کوشش کے حاصل نہ ہوگا۔ نیز صاحب روح المعانی یہ بھی کھتے ہیں کہ لِیُدُورُوا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملم دین پڑھانے والے کی غرض ارشا واورا نذار ہوئی چاہئے لیون امور خیر کی تعلیم و ہے اور گئا ہوں کی تفصیل بتا کے اور ان سے نہتے کی تاکید کرے۔ اور متعظم کا مقصود بھی خوف وخشیت کو بی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ و نیا حاصل کرنے اور بڑا ہوؤہ ملم حاصل کر کے شریعت پر چلنے کی نیت کرے اور خوف وخشیت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ و نیا حاصل کرنے اور بڑا بنا و فرا میں موت آگئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لئے علم طلب کر رہا تھا تو اس کے درمیان آیک بی درمیان

چونکہ لِیَتَفَقَقُوا فِی اللّذِیْنِ کے بعد وَلِیْنُدُوا فَوْمَهُمْ بھی فرمایاس لئے اصحاب علم پرضروری ہے کہ جولوگ بھی علم دین حاصل کرنے کیلئے ایکے پاس پنجیں ان کی خیرخوائی مدردی اور دلداری کریں۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشہ لوگ تبہارے تالج ہوگئے۔ (بید صرات صحابہ کو خطاب ہے) اور بہت سے لوگ تبہارے پاس زمین کے دوردراز کوشوں سے آئیں گے۔ تاکہ وہ فقہ فی الدین حاصل کریں۔ سو جب وہ تبہارے پاس آئیں تو اُن سے اچھی طرح پیش آٹا شن تہمیں ایک وصیت کرتا ہوں راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری کا طریقہ تھا کہ جب کو کی طالب علم ان کے پاس کا پیتا تو فرماتے سے مَرْحَباً ہو صید رسول الله علیہ اُسلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت برعمل کرتے ہوئے میں تہمیں خوش آئید کہ درواہ الریدی فی ابواب العلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتم لوگوں کواس طرح پاؤ کے جیسے (سونے چائدی کی) کا نیں ہوتی ہیں (بعنی اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر مختلف میں کی قوت اور استعداد رکھی ہے) جا ہلیت کے زمانہ میں جولوگ (مکارم الاخلاق اور محاس الاعمال کے اعتبار سے) بہتر تھے اسلام میں بھی وہ بہتر ہوں گے ۔ جبکہ وہ فقیہ ہوجائیں (رواہ مسلم ص ۲۰۰۵) جب اسلام میں داخل ہوکر فقیہ ہوں گے تو اپنی استعداد کودینی سمجھ کے مطابق خرج کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیدہ واحد الله علی الشیطان من الف عابد یعنی ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے۔ (رواہ الترفدی فی ابواب العلم) فقید کے بارے میں بیجوفر مایا کہ وہ ہزار عابدوں سے بہتر ہے اکی وجہ بیہ ہے کہ جوشف صرف عبادت گزار ہوشیطان کے مکر وفریب اور بہکانے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا شیطان اُسے آسانی سے ورغلا دیتا ہے اور جو شخص فقیہ ہووہ شیطان کے داؤ گھات مکر وفریب اور بہکانے کے طریقوں کو جانتا پہچانتا ہے۔ وہ اپنے علم وفقہ کے ذریعہ خود بھی شیطان کے مکر وفریب سے محفوط رہتا ہے اور دوسرول کو بھی بچاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی ال شخص کو تروتان و تازہ رکھے جو میری بات کو سے اور یادر کھے اورائسے دوسروں تک پہنچادے۔ کیونکہ بہت سے حامل فقدا سے ہوتے ہیں جو خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے حامل فقدا سے ہوتے ہیں جو اس شخص کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہو۔ (مشکلو قالمصان میں میں ا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احادیث شریفہ کے ظاہری الفاظ سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان میں وہ مسائل ہوں سے معلوم ہوا کہ احادیث شریفہ کے خاہری الفاظ سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان مسائل اور ادکام کو بیجھتے ہیں احادیث کی عبارات اور سیاق کلام' طرز بیان' وجوہ دلالت سے انہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اُن کونہیں ملتیں جو نقہ سے عاری ہیں۔ اسی فقہ لیمن وین مجھ کو کام میں لانے کانام استنباط ہے۔

اجتہا دُاسْنباط اور تفقہ کوئی حلوہ کالقمہ نہیں ہے جس کا جی چاہے جمہتد اور فقیہ بن جائے۔ بیضروری با تیں دور حاضر کے بے ریڑھے جمہتدوں ہے اُمت کو محفوط رکھنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔

آيت بالا كي فيرجواوركمي كي بياس بنياد ير على لِيَعَفَقُونا اور وَلِينندووا كضيراس جاعت كاطرف داجع

ہوجو جہاد کے لئے تکلنے والوں کے ساتھ ند گئے اور گھرول میں رہ گئے اور اُن کابیر منااس لئے ہے کہ م وین حاصل کریں اورى الدين والس مول وان وعلم سكها كيس صاحب روح المعانى لكهة بي كربهت عصرات في ليَعَفَقُهُوا اور وَلِينُنورُوا کی خمیراُن لوگوں کی طرف راجع کی ہے جو گھروں کوچھوڑ کر باہرنکل گئے اس صورت میں باہر نظنے والوں سے علم کے لئے سفر كرنيوا لے مراد بیں۔ اور مطلب بيہ كرجس طرح جہاد كے لئے جماعتيں جاتى بیں اس طرح طلب علم كے لئے بھى اہل ایمان با ہرتکلیں اور با ہرنکل کرعلم حاصل کریں۔ پھرواپس ہوکران لوگوں کو دین سکھائیں اور اللہ سے ڈرائیں جوطلب علم ك لئة بابرند ك تف يقير سياق كلام ت قريب ترب ما حب روح المعانى في يتفير لكه كركهما ب كدرسول الله عليالة ك بعض اصحاب ديباتوں ميں چلے گئے تھے۔وہ وہاں كى چيزوں سے منتفع ہوئے اور ساتھ ہى لوگوں كى ہدايت كے كام میں مشغول رہے۔اس پرلوگوں نے کہا کہتم تو ہارے پاس آ کربس گئے اورائے ساتھوں کوچھوڑ آئے ہے بات س کر انہیں رنج ہوااوردیہات چیوڑ کررسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔جس سےان کی پریشانی دور ہو گئ کیونکہ جوعلم حاصل کیا ہے دیہات میں رہ کراس کا پھیلانا اور ہدایت دینے کی کوشش کرنا بھی ایمانی تقاضوں میں شامل ہے لِيَتَفَقَّهُو اور وَلِيُنْدِرُوا كامرجع جوبھی ہواور رجماور تفسير میں جورُخ بھی اختيار كياجائے ہر حال میں آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک جماعت کا تفقہ فی الدین میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ بیلوگ خودعلم دین حاصل کریں اور پھراپی قوم کوملمی باتیں بتائیں اوامرونواہی ہے آگاہ کریں تاکیوم کے افراد گنا ہگاری سے چسکیں۔ جییا کہ پہلے عرض کیا گیادین اسلام میں بہت پھیلاؤہ۔انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پرحاوی ہے۔اسلام کے تمام علوم ومحفوظ ركھنا فرض كفايه ہے۔ يعلوم قرآن كريم ميں اوراحاديث شريف بيس كتب تفسير ميں شروح حديث ميں فقد كى . كتابول مي مُدوَّ ن بير ـ بورى أمت كى ذمه دارى بى كه بور ـ دين كوعلماً وعملاً محفوظ ركھ ـ ان علوم كى تعليم وتدريس موتى رہے۔خود بھی پڑھیں۔ اپنی اولا دکو بھی پڑھائیں۔اور تمام سلمانوں کے لئے بیمواقع فراہم کریں کہان علوم میں مشغول ہو سكيس\_اس ميس كتابيس لكھنا بھي ہے مدارس كا قيام بھي ہے اور مدارس كى المداد بھى ہے۔ بعض علاقوں ميس كچھ لوگوں نے ايسے مدارس قائم كئے جن كے نصاب سے كتاب الجہاداور كتاب العماق وغيره كويد كهدر نكال ديا كدان برعمل تونہيں ر بالہذاان كے پڑھانے کی ضرورت نہیں بیان لوگوں کی نادانی ہے عمل ہویا نہ ہو ہر حال میں پورے دین کو باقی رکھنا اور محفوط رکھنا مسلمانوں کی ذمدداری ہے۔اگر بعض علوم کوچھوڑ دیا اور بعض علوم کونصاب سے خارج کردیا تو جب بھی حالات بلٹا کھا کیں گے اوران چزوں يمل كرنے كاموقعة جائے گاجن يرة ج مل كرنے كاموقع بين بواس وقت بحولے و احكام يركيع كل موكا؟ پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جن احکام پڑ کمل نہیں ہور ہاہے۔ یہ بھی تو اُمت ہی کا تصور ہے ( نہ جہاد چھوڑتے جوفرض کفا ہیہے ) نہ بدون دیکھنے میں آئے کہ احکام جہادواحکام استرقاق ونصاب سے خارج کرنے کامشورہ کرتے۔

يَا يُكُمُ الْكِنْ يَنَ الْمُنُوا قَاتِلُوا الْكِنْ يَكُونَكُمُ مِنَ الْكُفَارِ وَلَيْكِ وُافِيكُمْ غِلْظَةً واعْلَمُوا اے ایمان والوا اُن كافروں سے قال كرو جو تہارے آس پاس بيں اور وہ تہارے اعراضی محس كرين اور جان لوك

أَنَ اللهَ مَعَ الْمُتَقِينَ @وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْفِكُمُ زَادَتُهُ هٰنِهَ

بلاشباللد پر بیز گاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے وان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہاس نے تم میں سے س

#### 

اُن کا فروں سے قال کروجوتہ ہارے آس یاس ہیں

 منافقول کی کا فرانہ با تنیں: اس کے بعد منافقوں کی ایک حرکتِ بدکا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے قریالی کی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ بناؤاس آیت کے ذریعے تمہارے ایمان میں کیا ترقی ہوئی۔اور کیا اضافہ ہوا؟ اللہ جل شائہ نے فرمایا کہ جواہل ایمان ہیں ایکے دلوں میں قرآن کی سورتوں کے مزول سے ترقی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہے ان کے دل کی ناپا کی میں اس سے اور ذیادہ اضافہ ہوتا ہے۔اس سے پہلے جو سورتیں نازل ہو چکی تھیں اب تک آئیس کے منکر تھے اب جوئی سورت نازل ہو چکی تھیں اب تک آئیس کے منکر ہوگئے اور ساتھ بی اس کا خداق بھی بنایا لہذا ان کے نفر میں اور اضافہ ہوگیا۔اور یہ نفر پر جمنا اور کفر میں اور اضافہ ہوگیا۔اور یہ نفر پر جمنا اور کفر میں ترقی کرتے جانا انکے کفر میرم نے کا سبب بن گیا۔

پھر فرمایا کیا بیمنافق لوگ بنہیں دیکھتے کہ ہرسال میں ایک یا دومر تبہ آنرائش میں ڈالے جاتے ہیں۔امراض میں مثلا ہوتے ہیں۔امراض میں مثلا ہوتے ہیں۔جو بیچےرہ جاتے ہیں جن سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔اوراسکی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں۔ پھر بھی تو بنہیں کرتے۔اور نھیجت بھی حاصل نہیں کرتے۔

پھر منافقوں کا ایک اور طریق کار ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو چیکے سے فرار ہونے کے لئے ایک دوسرے کی طرف تنکھوں سے دیکھتے ہوئے دکھے ایک دوسرے کی طرف تنکھوں سے دیکھتے ہوئے دیکھ دیسے ہوئے دیکھ جسے ہیں کہ مسلمان و کی طرف تنکھوں سے دیکھ کے بیٹ کہ دیکھ جسے ہوئے دیکھ نے ہیں کہ دیکھ جسے ہیں کہ دیکھ جسے ہیں کہ کہ کہ کی بھی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو چیکے سے چل دیتے تھے۔ اپنے خیال میں اُنہوں نے بڑی ہوشیاری کی اور جب دیکھا کہ کسی کہ بیاس موقعہ میں ہوتا کی اس کے بیٹ اسکی سزا میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو ایمان سے چھیر دیا مساحب معالم التزیل کھتے ہیں کہ بیاس موقعہ میں ہوتا تھا اور منافقین کے بارے میں زجر دو تریخ کا مضمون نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب کوئی الی آیت نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب کوئی الی آیت نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب کوئی الی آیت تازل ہوتا تھا اور منافقین

آخر می فرمایا با که مرفط الای نامی می کنی اوران حرکتی اوران حرکتی اوران حرکتون کا انجام بدای وجد سے سامنے آیا که وہ سی می ایک اور حقیقت کو تحصے تو ندمنافقت اختیار کرتے ندائن سے مُنافقان حرکتین صادر ہوتیں۔

رسول الله عليه كل صفات عاليه اورا خلاق حسنه كابيان

ت معديو: يددآيتي بي جن پرسوره توبخم بورى بيلي آيت من سيدنا خاتم النبين محدرسول الله عليه كي

بعض صفات بیان فرما کیں۔ اوّل ویفر مایا کہمہارے یاس ایک رسول آیا جو بڑے مرتبدوالارسول ہے (اس پردَسُول کی تنكيردالات كرتى ہے)اور بدرسول تمہيں ميں سے ہاس كاايك مطلب توبيب كدوہ بشر ہے تمہارى جنس ميں سے ہے اور دوسرامطلب بیہ ہے کہ اہل عرب سے ہے جو خاطبین اولین بی اُن کا ہم زبان ہے وہ اسکی باتوں کو بیجھتے ہیں اور تیسرا مطلب کیدے کہ وہ نسب کے اعتبار سے اورال جل کررہنے کے اعتبار سے تہمیں میں سے ہے اس کے نسب کو اسکی ذات کو اوراسکی صفات کواچھی طرح سے جانے ہو۔مفسراین کثیر (ص ۲۳،۲۳) لکھتے ہیں کہ حفرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشى كيسامف اورحفرت مغيره بن شعبة في كسرى كيسامفال باتكوان الفاظ مين بيان كياتها ان الله بعث فينا رسولا منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته (الله تعالى نے جم مل ايك رسول بھجا ہے جوہم میں سے ہے ہم اس کے نسب کواوراس کے حالات کو جانتے ہیں ہم برطرح سے اس کی سچائی وامانت کو جانتے ہیں ) آپ جن لوگوں میں پیدا ہوئے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی انہیں میں رہے آپ انہیں کی زبان میں بات کرتے تے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے آپ سے استفادہ کرنے اور آپ کی باتیں سننے اور ہجھنے کا خوب موقعہ تھا۔ اگر ان کا نی ان کی جنس سے نہ ہوتا مثلاً فرشتہ ہوتا یا اُن کی ہم زبان نہ ہوتا یا اپنے رہے سہنے میں کسی ایسی جگدر ہتا جہاں آنا جانا اور ملنا جلنا دشوار ہوتا تو استفاد م كرنے اور بات مجھنے ميں دشوارى موتى بياللد تعالى نے احسان فرمايا كمانييں ميں سے رسول بھيج ويا \_ كما قال تعالىٰ (في سورة آل عمران) لَقَدُمَنِّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنِ اِذْبَعَكَ فِيْرَمُ سُؤُلَّا قِنَ ٱنْفُيهِمْ (الله تعالى نے مؤمنین پر احسان فرمایا جبکہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا) آپ کی دیگر صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ عَنِيْدُ عَلَيْهِ مَاعَنِيْنُو مَرِيْسٌ عَلَيْكُنِي بِالْمُؤْمِنِيْنَ أَيُونْ رَجِيْعٌ كَامْت كُرْس جِزَت تكليف مووه آپ كوشاق كزرتى ہے۔اورآ پواس سے تکلیف ہوتی ہےاورآ پائمت کے نفع کے لئے حریص ہیں آپ کو یہ بھی ترص ہے کہ جملہ خاطبین ایمان لے آئیں اور بیجی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہوجائیں اور آپ کومونین کے ساتھ بردی شفقت ہے آپ الحے ساتھ مہر بانی کابرتاؤ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کاتعلق صرف ایسانہیں ہے کہ بات کہ کربے تعلق ہو گئے بلکہ آپ کا اپنی اُمت سے قبی تعلق ہے۔ طاہراً بھی آپ ان کے ہدرد ہیں اور باطنا بھی اُمت کوجو تکلیف موتی اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھاوراُن میں سے کسی کو تکلیف پہنتی جاتی تو آپ کو کڑھن موتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے منورہ کے باہر سے کوئی آ واز آئی الل مدیند کواس سے خوف محسوں ہوا چند آ دی جب اسکی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول الشرعيك ببلے بى سے ادھررواند ہو چكے تھے۔ بيلوگ جارے تھو آپ آرے تھے آپ نے فرماياكم تُواعُوا ۔ ورو نہیں کوئی فکر کی بات نہیں۔(سیح بخاری ص ۱۲<u>۳جا)</u>

حضرات صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تھی تواس کے لئے فکر مند ہوتے تھے۔عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ معے دوابتاتے تھے۔ مریض کو تعلیم دیتے تھے۔ تکلیفوں سے بچانے کے لئے اُن اُمور کی تعلیم دیتے تھے۔ جن سے تکلیف چہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خودہ بچنا چاہئے کئین آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے۔ اس لئے آپ نے کسی ایسی چھت پرسونے سے منع فرمایا جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو۔ (مشکلوة ص ۲۰۰۳) اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی اگلی ہوئی تھی پھراس کو کوئی تکلیف بینی گئی (مثلاً کسی جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی بی جان کو ملامت کرے (مشکلوة ۱۳۷۳)

آپ نے ریجی فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گھسا دے کیونکہ اُسے نہیں معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہاہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی نا پاک چیز لگ گئ ہویا اُس پرز ہریلا جانورگزر گیا ہو) (رواہ ابخاری ومسلم)

جوتے پہننے کے بارے میں آپ نے ارشادفر مایا کہ ذیادہ ترجوتے پہنے رہا کرو کیونکہ آدی جب تک جوتے پہنے رہتا ہوہ ایسان ہے جیسے کوئی شخص سوار ہوا جیسے جانور پرسوار ہونے والا زمین کے کیڑوں کوڑوں اور گندی چیزوں اور کا نوْں اور ایسنہ پھر کے گلڑوں کے مختوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی تفاظت رہتی ہے۔ (رواہ مسلم) نیز آپ نے یہ بھی فر مایا کہ جب چلتے تھہارے چل کا تسمیڈوٹ جائے آوا کی چیل میں نہ چلے جب تک کہ دوسرے چل کو درست نہ کرے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فر مایا کہ ایک موزہ پہن کرنہ چلے کیونکہ ان صور توں میں ایک قدم اونچا اور ایک قدم نیچا ہوکر تو ازن سی جہیں رہتا (رواہ مسلم) آپ اُمت کو ای طرح ہوں میں تہمیں سکھا تا ہوں (پھر فر مایا کہ ) جب سکھا تے اور ہتاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا میں تہمارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تہمیں سکھا تا ہوں (پھر فر مایا کہ ) جب تم قضاءِ حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرونہ پشت کرواور آپ نے بین پھروں سے استخا کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ کہ لید سے اور ہٹری سے استخانہ کرو۔ اور داکیں ہاتھ سے استخا کرنے نے من پھروں سے استخا کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ کہ بیر سے اور ہٹری سے استخانہ کرو۔ اور داکیں ہاتھ سے استخا کرنے ہوئے فر مایا۔ (مشکلو ق م م میں)

اورآپ نے یہ جی فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی خض پیٹاب کرنے کا ارادہ کر ہے قبہ کود کھے بھال لے (مثلاً پکی جگہ نہ ہو جہاں سے تھینگیں اُڑیں اور ہوا کا رُخ نہ ہو وغیرہ (مقلو قصفی میں) نیز آپ نے سوراخ میں پیٹاب کرنے ہے منع فرمایا (کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے کوڑے دہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت ی تعلیمات سامنے آ جا کیں گی جو سرایا شفقت پوئی ہیں۔ای شفقت کا تقاضاتھا کہ آپ کو یہ گوارائد تھا کہ کوئی بھی موثن عذاب میں جتل ہو جائے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال الی ہے جسے کی خص نے آگ جلائی جب اس کے چاروں طرف روشی ہوگئ تو پر وانے اس آگ میں آگر نے گئے وہ خص ان کوروکا ہے کہ آگ میں نہ کریں کین وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں اور زبردتی آگر سے ہوئی جولوگ مال ہے کہ میں تھیں دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری کم وال کو پکڑتا ہوں اور تم زبردتی اس میں گرتے ہوئینی جولوگ مال ہوئی وہوڑتے وہ اپنے ایک کو دوزخ میں ڈالنے کا سبب بنانے ہیں۔رسول اللہ علیقی نے جو گنا ہوں پروعیدیں بتائی گئی وہوڑتے وہ اپنے اعمال کو دوزخ میں ڈالنے کا سبب بنانے ہیں۔رسول اللہ علیقی نے جو گنا ہوں پروعیدیں بتائی جیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پروھیاں نہیں دیتے۔(رواہ ابنجاری وہ سلم)

| 14 224 11 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ اللَّهِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِي الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِ |
| سورة يوس مككرمدين نازل بوئي فرشروع الله كنام بجويوام بريان بايت رحم والاب كاسين ١٠٩ اليت اورااركوع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الْكُوتِلْكُ الْبُ الْكِتْبِ الْعَكِيْمِ ۗ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ إِذْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النوية يات بين كتاب عليم كي كيا لوكون كواس بات سے تعب مواكم بم نے انبين ميں سے ايك مخص كى طرف وى بيجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مِنْهُ مُ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَقِيرِ الَّذِنْ الْمُنْوَالَتَ لَهُ مُ وَكُمْ مِنْ قِعِنْكُ رَبِّهِ مُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كدلوگول كو دراية اور ان لوگول كو بشارت ديجة جوايمان لائة بدكدان كے لئے ان كرب كے پاس برا مرتب ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هِذَ السَّعِرُمُ مِنْ السَّعِرُمُ مِنْ السَّمُوتِ اللهُ الدُّالَ فَي خَلَقَ السَّمُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كافروں نے كہا كہ بے شك يو كھلا جادو كر ب بلا شبه تمهارا مرب اللہ تعالى ب جس نے آسانوں كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وَالْكُرْضَ فِيْ سِتَّاةِ آيًامِ ثُمَّ اسْتُولَى عَلَى الْعُرْشِ يُكَيِّرُ الْكَمْرُمَامِنْ شَفِيْج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہ ہر کام کاتد بیر فرماتا ہے اس کی اجازت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الامِنْ بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّكُمُ فَاعْبُلُ وَهُ أَفَلَا تَنُ لَرُوْنَ الْيَهِ مَرْجِعُكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بغيركونى سفارش كرنے والأنبين وه الله تمهارارب بسوتم اسكى عبادت كرو كياتم نفيحت حاصل نبيس كرتے اسى كى طرف تم سب كولوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جَمِيْعًا وَعُنَ اللهِ حَقًّا النَّا يَبُن وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لا لِيَجْزِي الَّذِينَ الْمَنْوَاوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جانا ہے اس نے سچاد عدہ کردکھا ہے بلاشید تی گناون کو ابتداء پیدا فرماتا ہے چروہ اسے دوبارہ لوٹادے گاتا کیدہ آن اوگوں کو انساف کیساتھ بدلیدے جوایمان لاے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عَيلُواالصلِّاتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوالَهُ مُشَرَاكِمِنْ حَمِيْمِ وَعَنَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نیک عمل کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے پینے کو کھولا ہوا پانی اور دردناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الديم بها كانوايكفرون أليم عذاب عال دجب كده كفرك تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### توحيدورسالت اورمعاد كااثبات

 غیرمنسون ہے۔ جن مفسرین نے بید معنی لئے ہیں ان کی بات کی بنیاد بہے کہ سورہ یونس میں کوئی آ ہے۔ منسون نہیں ہے لکین چونکہ صفت مضاف الیہ یعنی الکتاب کی ہے اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے جواُن سورتوں پر بھی مشمل ہے جن میں آیا۔ منسوخۃ الحکم بھی موجود ہیں اس لئے یہاں بید مینی لینا مناسب نہیں ۔ صاحب معالم التزیل (ص ۱۳۲۳ ہ ۲) نے لکھا ہے کہ تعلیم حاکم کے معنی میں ہے یعنی بداس کتا ہیں ۔ اس کے بعدلوگوں کے ایک تجب کا تذکرہ فرمایا اور بطور استفہام انکاری بوں فرمایا آگائ لکتائیں بھیٹی (الآیة) کیالوگوں کے لئے بہتوب کی بات ہے کہ ہم نے ایک آ دی کی طرف وی بھیجی جوانہیں میں ہے ہے؟ یہاں السنساس سے کفار عرب اور خاص کراہل ماہم مراد ہیں انہوں نے اول تو اس بات پر تبجب کیا کہ آدی کورسول بنایا گیا اور دوسرے آئیں اس پر تبجب ہوا کہ ابوطالب کے بیٹیم کورسول انہوں نے اول تو اس بات پر تبجب کی استفہام انکاری کی صورت میں تر دیوفر مائی کہ اس میں کوئی تبجب کی بات نہیں ہے کوئکہ انسانوں بنادیا گیا اور تبجہ کے باکل موافق ہے تا کہ اپنے جنس کے فرداس سے کی طرف آئیں کی جنس میں صورت میں تر دیوفر مائی کہ اس میں مورہ نے ہوں کی اس میں کوئی تبویش کے لئے سورہ انعام کے پہلے کی طرف آئیں کی جنس میں صورہ انعام کے بہلے کی تو میں حورہ انعام کے بہلے کی تو میں حورہ انعام کے بہلے کی تفسیر ملاحظ فرمائیں۔ (انو ارالیمیان جس)

اور دوسرا جوتجب تھا وہ بھی بے وقونی پر بٹن تھا' پیلوگ سیجھتے تھے کہ کوئی بڑا بالدار رئیس اور چودھری نبی ہونا چاہئے تھا۔ چونکہ اہل دنیا کو دنیا والوں ہی میں بڑائی نظر آتی ہے اور دنیا والوں ہی کوآ گے بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے ایسی جاہلانہ بات کی۔ مال ودولت کو اللہ کامحبوب بندہ ہونے میں کوئی بھی دخل نہیں' اور خصوصا نبوت جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص عطیہ ہے اس میں بید کھنا کہ جے نبوت ملی ہے اس کے پاس دنیاوی مال ومتاع ہے یانہیں سرایا حماقت اور جہالت ہے۔

نی میں اخلاق عالیہ کا ہونا ضروری ہے جن کی دعوت الی الحق کے لئے ضرورت ہے اہل دنیا اخلاق عالیہ سے خالی اور عاری ہوتے ہیں ان کو کیسے نبوت دی جائے کھر جس کو اللہ نے نو از دیا اس سے کون آگے بوصنے والا ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا نبوت ورسالت کے مرتبہ سے سرفراز فرمادیا اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

یکی ابوطالب کا پیتیم جس کی نبوت ورسالت پر عرب کے جائل معرض ہور ہے تھاللہ نے اسے اتی بلندی دی کہ جس کے سامنے فرشتوں کی بلندی بھی نیچے رہ گئی۔ اس بیتیم ابوطالب کی دعوت پورے عالم میں پھیلی اس کی امت کے قبضہ میں برے مما لک آئے عرب اور مجم نے اس کا دین قبول کیا تھے رو کسر کی کے خزانے امت کے قدموں میں حاضر ہو گئے پرانی متام آسان کی کتابوں کو اس کتاب نے منسوخ کردیا جو ابوطالب کے بیتیم پرنازل ہوئی اور تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ سے متام آسان کی کتابوں کو اس کتاب فائد چند ملت بھست میں میں کتاب خالتہ چند ملت بھست

پھرنی اکرم علیہ کوالیا کام بتایا جو بحثیت نی اور رسول ہونے کے آپ کے سپر دکیا گیا تھا اور فر بایا آئ آئ اُن اِلا اِلگان اللہ کا اُلہ کے اُلہ کے اُلہ کے اُلہ کہ کہ کہ میں اسے ہم نے اس و کہ اِلہ اِللہ کا اُلہ کہ اُلہ کہ کہ کہ کہ میں اسے ہم نے اس بات پر ما مورکیا کہ لوگوں کو ڈرایئ (کہ جو نافر مان ہوں گے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے ) اور یہ کہ جو لوگ ایمان قبول کریں آئیس اس بات کی بثارت ویں کہ ان کے دب کے پاس ان کے لئے بوا مرتبہ کے لفظ قدم تو یاؤں کے لئے بولا

جاتا ہے چونکدانسان کی مسلسل سعی اور عمل پیہم میں قدم کو استعال کیا جاتا ہے اس لئے بلند مرتبہ بتانے کیلئے لفظ قدم صدق استعال فرمایا 'صدق بچائی کو کہتے ہیں "قدم صدق" سے بچائی کا قدم یعنی وہ مرتبہ مراد ہے جس کے ملنے میں کوئی شک نہیں ۔ سور و قرمیں ارشاد فرمایا ہے۔

ان المُتَوَّيِّن فِي جَنْنِ وَكُورِ فِي مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَدِيدُ فِي مُقَتَدِدٍ - كَدَبِلا شَبِمُ فَى لوگ باغچول اور نهرول مِن بول كَرْنِ اللهُ مَقَالُ لَا اللهُ مَقَامُ لَوْ مُعَامِ مِن قَدْرت واللهِ بادشاه كَيْ إِس بول كَ وَبِال اللهُ تَقُوى كَمقام كُو مِقعد صدق سِتَعِيرِ فرمايا حِد سِيّا اللهُ الول كَي لِنَ قدم صدق اور مقعد صدق بى بونا عامية -

فَدَّ السُنَوى عَلَى الْعَوْشِ ( پُرَعِشْ بِرِمستوى بوا ) استواعلى العرش كے بارے مِن مُورة اعراف كي آيت اِنَّ رُبِّكُ اللهُ الذِّهِ الذِّهِ الذِّهِ الذِّهِ الذِّهِ الذِي (ركوع ٤) مِن ضروري مضمون لكوديا كيا ہے۔وہال ملاحظ فرماليس۔(انوارالبيان ص ١٩٣٠ج٣) چرفر مایا یکتبر الامور (الدتعالی تمام اموکی تدبیرفرماتا ہے) سورة الم سجده مس فرمایا یکتبر الامور من السّمانی الکی الارض (وورا سان سے لے کرز مین تک برام کی تدبیر کرتا ہے) یعنی تمام اموراس کی تدبیر کے مطابق اور حکست کے موافق اوراس کی تفلیر وقت الدحد مطابق وجود میں آتے ہیں۔ قال صاحب الروح والمداد بسه هاهنا التقدیر السجاری علی وفق الدحکمة والوجه الاتم الاکمل اخوج ابو الشیخ وغیره عن مجاهد ان المعنی یقضی الامر والمراد بالامر امر الکائنات علویها وسفلیها حتی العرش اللی آخو قال (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہاں مرادوہ تقدیر اللی ہے جو کہ حکمت اللی کے موافق تمام وکامل طور پر جاری ہے۔ ابوالشخ وغیره نے حضرت عالم اللہ عنی یہ ہاللہ تا مورکا فیصلہ فرماتے ہیں اور امر سے مرادکا کنات کا معاملہ خواد آسانوں کے یا دمینوں کے معاملات حتی کور شرعی (ص ۲۵ جا ا)

مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنُ اَ بَعُدِ إِذُنهِ (اس كَا جازت كِ بَغِير كُونَ بَعِي سفارش كَر فِ والأنبيس بِ)اس كِ حضور ميس كسى كوسفارش كرنے كى جرأت و بمت نبيس بال وہ جسے اجازت ديدے وہى سفارش كر سَكے گا اور بيسفارش صرف ابال ايمان كے لئے ہوگى سوة مون ميں فرمايا مَالِلْظْلِيدِيْنَ مِنْ بَعِينْمِ وَكُلا مُتَفِيْمِ يُطَاعُ (طالموں كے لئے نہكوكى دوست ہوگا اور نہكوئى سفارش كرنے والا ہوگا جس كى بات مانى جائے )

اس كے بعدابل ايمان واہل كفرى جزاكا تذكره فرمايا : المَّيْزِيّ الْكَذِيْنَ اَمَنُوْاوَعَيِلُواالصَّلِطَّةِ بِالْقِيسُطِ (تاكماللهُ اللهُ ا

عذاب ہاں وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے) سورہ محمد میں اس کھولتے ہوئے گرم پانی کے بارے میں فرمایا ہے وَسُقُواْ مَآء، حَدِيثًا فَقَطَعُ اَمْدَعَا يَرِهُمْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَا يَا جَا سَكُا ۔ جوان كي آنتوں كوكاث والے گا)

# هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّهُسَ ضِياءً وَالْقَبْرُنُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواعِدَةً

الله وہ ہے جس نے سورج کو روشی بنایا اور جائد کو نور بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر فرما دیں تا کہتم برسول کی گنتی

السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَكُنَ اللهُ ذلك إلَّا بِالْحُقِّ يُفَصِّلُ اللَّايْتِ لِعَوْمِ

جان لواور حساب کومعلوم کرلؤیہ چیزیں اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں وہ جائے والوں کے لئے تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان

تَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اغْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهُ الدِّكُونَ اللَّهُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ

فرماتا ہے بے شک رات اورون کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں اور جو پھھاللہ نے آسان اورزمین میں پیدافر مایا ہے

ڵٳۑؾٟڵؚڡ*ٷۄٟ*ؾؾۧڠؙۏؽٙ<sup>؈</sup>

ان میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوڈرتے ہیں۔

## الله تعالیٰ نے سورج اور جا ندکوروش بنایا 'منزلیس مقرر فرما ئیں تا کہتم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو

طرف راجع ہے۔اور عربی محاورات بتاویل کل واحداس طرح ضمیریں لوٹانا دُرست ہے۔بہر حال الله تعالی نے شمس وقمر دونوں کی رفتار کے لئے منزلیں مقرر فرمائی ہیں انہیں منزلوں کو وہ طے کرتے ہیں اور ان کے لئے جو صدود مقرر فرمائی ہیں ان ے آ کے نہیں نکل سکتے جا ندائی منزلیں انتیس یا تمیں دنوں میں قطع کرتا ہے اور جب وہ مغرب کی طرف سے بصورت ملال طلوع ہوتا ہے قومبین شروع ہوتا ہے۔ آفاب کی بھی منزلیں مقرر ہیں۔وہ مقررہ صدود کے اعد بی سفر کرسکتا ہے۔ سورہ ليين من فرملا والنَّمْسُ يَجْرِي لِسُتَعَرِنُهَا فلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَكِينِي والْقَبْرُقَدُّ زَنْهُ مَنْ إِذَاكَ عَادَكَالْعُوْجُوْنِ الْقَرِيْسِ وَالْعَبْرُقَدُّ زَنْهُ مَنْ إِذَاكُ مُنْ عَادَكَالْعُوْجُوْنِ الْقَرِيْسِ وَالشَّمْسُ عَبْيَيْ لَهُ آنُ تُدُرِكُ الْقَرُولُ النَّكُ سَايِقُ النَّهُ الْوَكُلُّ فِي فَلْكِ يَتُنْبُونَ (اورآ فآب الي مُعانى طرف چانا ربتا ہے يمقرر كرديا ہاں کا جوز بردست ہے کم والا ہاورہم نے جا ندے لئے منزلیں مقررکیں یہاں تک کدوہ ایبارہ جا تا ہے جیے مجور کی پرانی جنی ندا قاب کی مجال ہے کہ جا مرکو جا بکڑے اور ندرات دن سے پہلے آسکی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں)اللہ تعالی نے مش وقر کو پیدا فر مایا ان کوروشی دی ان کے لئے منز کیں مقرر فرمائیں۔ بیاللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور وحدانیت کے دلائل میں سے ہے چرجومنزلیں مقرر فرمائیں اس سے بندوں کا بیفع بھی متعلق فرما دیا کہ وہ ان کے ذربعدر معلوم كريست بين كدفلال معامله يامعامده كوكتفيرس كزر كادرميعاد يورا موفي من كتفيرس باتى بين \_ قاب كى منازل كاپية تو الل رصدكو بى موسكتا بيكن جاند كے طلوع اور غروب اور كھنے برھنے سے عام طور سے تاریخ كاپية چل جاتائير حالكهاشمرى ديهاتى برخض آسانى ميدنى ابتداءاورانتها مجهلتا باورشرعاا حكام شرعيدي جاند كمبيون بی کا اعتبار کیاجاتا ہے ذکو ہ کی ادائیگی بھی چا عمتی کے اعتبار سے بارہ مینے گزرنے پرفرض ہوتی ہے اور رمضان کامہید بھی چاندہی کے حساب سے پیچانا جاتا ہے جو قری سال کا نوال مہینہ ہے اور جج بھی جائد ہی کے حساب سے ذی الحجہ کی نویں تاریخ کوہوتا ہے عدت کے مینوں میں بھی جا ندکا اعتبار ہوتا ہے۔اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جا ندکا حماب باتی رکھنا فرض کفاریہ۔ ( گودنیاوی معاملات میں شی سال سے صاب رکھا جائے توریجی جائزہے)

پھر فرمایا ماخکتی الله ذلاک الآربائیق (الله تعالی نے یہ چیزیں یوں بی ہے فائدہ پیدانہیں فرمائی ہیں) ان کی تخلیق میں بدی بدی تحکمتیں ہیں۔

يُفكوت لُ اللها لِقَوْمِ يَعُكُمُونَ (الله تعالى دانش مندول كے لئے خوب داضح طريقه پردلائل بيان فرماتا ہے) كيونكه جو بيعلم بين يا بيعلموں كاطريقه اختيار كئے ہوئے بين وہ ان دلائل سے مستفيد نہيں ہوتے چرفرمايا:

ان فی اختیلاف النیل والنگار و کا کی النه فی التسلوت و الارض الایت نقور کنتگون (بلاشبردات دن ک آ کے پیچے آ نے میں اور ان سب چیز وں میں جواللہ نے آسانوں اور زمینوں میں پیدا فرمائی ہیں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں) رات کے بعد دن کا آنا دن کے بعد رات کا آنا اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی واضح دلیل موجود ہے۔ اُن کا اُلٹ پھیراللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی واضح دلیل موجود ہے۔ اُن کا اُلٹ پھیراللہ تعالی کی قدرت سے اور اس کے اختیار سے ہوہ چاہتو دن سرمدی ہوجائے یعنی ہمیشہ دن ہی دن رہ اور وہ چاہتو ہمیشہ رات ہی رات رہ لیکن اس نے بندوں کی مصلحت کے لئے الیانہیں کیا آ آسانوں ہیں اور زمین میں جو کھے پیدا فرمایا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسکی وحدانیت کی اور تد ہیں میں جو کھے پیدا فرمایا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسکی وحدانیت کی اور تد ہیں محکم کی گوائی دیتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کروہ لوگ قسمت وغرت حاصل کرتے ہیں جوخالق ما لک جل مجدہ سے ڈرتے ہیں

اہل کفر کی سز ااور اہل ایمان کی جزا

قضمه بیو: ان آیات میں اوّل وَ ان لوگوں کے لئے وعید ذکر فرمائی جنہیں قیامت کا اور وہاں کی پیشی کا کوئی شکانیس وہ وہ نیا ہی کوسب پھی بھی ہے۔ اور اس دنیا والی زندگی سے خوش ہیں ایسے لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے عافل ہیں ان کے بارے ہیں فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے بیلوگ دوزخ میں واخل ہوں کے دوزخ انکا محکانہ ہے انہوں نے اعمال ہی ایسے کئے جو آئیس دوزخ میں لے جا کیں۔ پھر اہل ایمان کو بشارت دی اور فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک مل کئے اللہ تعالی ان کے ایمان کی وجہ سے آئیس جنت کی راہ بتا ہے گا بعنی جس طرح آخرت میں ان کو جنت میں جانے کا راستہ بتا دے گا وہ اپنی راہ پر چل کر اینے منازل ومساکن میں پہنے جا کیں گے۔

مدیث تریف میں فرمایا ہے کہ جنتی وہاں اپنے اپنے گھروں کا راستاس سے زیادہ پہچانے والے ہوئے جیسا کہ دنیا میں اپنے اپنے گھروں کا راستاس سے زیادہ پہچانے والے ہوئے جیسا کہ دنیا میں اپنے اپنے گھروں کا راستہ پہچانے تھے۔ یہ حضرات باغوں میں ہوں گے جو چین اور آ رام کے باغ ہوں گان کا تھے۔ تیے سلام ہوگا اور آخری بات آنگی ڈالھور پہلے اللہ باتا ہے۔ بیٹے ہوئے با تیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی پاک بیان کریں کے بینی سٹنے ناک اللہ کی کہ رہیں گے اور اللہ کی پاک بیان کریں کے بینی سٹنے ناک اللہ کے کہ رہیں گے اور آخر میں ایک دوسرے سے رفصت ہوں گے تو یوں کہیں گے آنگی ڈالھور پان اللہ کے لئے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے رفصت ہوں گے تو یوں کہیں گے آنگی ڈالھور پانالہ کے لئے ہیں۔

جوتمام جہاں کا پروردگارہے) اہل جنت اللہ تعالی کی تیج اور تحمید میں ہمیشہ اور ہرونت مشغول رہیں گے اور وہاں کی زعد گی کی بقاء کا ذریعہ تعج اور تحمیدی ہوگا۔

صحیحمسلم (ص2007) میں ہے۔ یہ مون النسبیح والنحمید کما تلهمون النفس اکی تبیع اور تحمید الیہ مون النفس اکی تبیع اور تحمید ایے جاری ہوگی جیے (دنیا میں ) تہارا سائس جاری رہتا ہے ، لین لیج و تحمید سے نظیس کے ندا کا کی گئی کے ندفتوں کی مشخولیت انہیں تبیع اور تحمید میں اللہ کی تبیع و تحمید میں مشخول ہوں گے۔ وہاں کی نعتیں اور عجیب چیزیں معاند کریں گے توان کے منہ سے بحان اللہ لکے گئے اور تحمید میں مشخول ہوں گے۔ وہاں کی نعتیں اور عجیب چیزیں معاند کریں گے توان کے منہ سے بحان اللہ لکے گئے۔

تغیرابن کیر (ص۸۰۸ ج۲) می حضرت این جریج کے نقل کیا ہے کہ جب کوئی پرندہ گزررہا ہوگا اور اہل جنت کو اس کے کھانے کی خواہش کے مطابق فرشتہ اسے حاضر کردے گا اس کے کھانے کی خواہش موگی تو وہ مسبُنے انگے نم الملہ منہ کہا ہو یں گے ان کی خواہش کے حضرات جواب دیں گئے جب وہ اپنی خواہش کی چیزیں کھا اور جب فرشتہ آئے میں المحتمد بالما لیہ المحتمد بالما کے الفاظ اوا کرے گا جس کا وہ حضرات جواب دیں گئے جب وہ اپنی خواہش کی چیزیں کھا کیں گے تو اخیر میں المحتمد بالفائی الفائی تی کہیں گے۔

لفظ دعویٰ کا ترجمہ مطلق کلام بھی کیا گیا ہے اور بعض مفسرین نے کسی چیز کے طلْب کرنے کامعنی بھی لیا ہے اور بعض حضرات نے دعاء کا ترجمہ بھی کیا ہے جس کا مطلب سے کہ جب اللہ تعالی سے دعاء کریں گے علی اللہ کا ترجمہ بھی کیا ہے جس کا مطلب سے ہی مطلب سے کہ جب اللہ تعالی سے دعاء کریں گے اور دعاء کے معنی میں اگر دعاء کے معنی میں لیا جائے تو مطلب سے ہوگا کہ ان کے لئے کسی چیز کی کی تو نہ ہوگی جوا پی ضرورت کے لئے دعاء ما تکس کین تالمذذ کے طور پر اور آ داب بندگی بجالانے نے لئے وہ حضرات دعاء انگل کی تو نہ ہوگی جا

یہ جوفر مایا وَقَ حِیَّتُهُمْ فِیُهَا سَلامَ اس عَمُوم الفاظ من برسلام آگیااللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی ان پرسلام آئے گا جیسا کہ سورہ لیسین من فرمایا سَلامَ قَوُلا مِن رَّبَ رَّحِیْم اور فرشتے بھی ان پرسلام کرتے ہوئے واغل ہوں گے جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا: وَلَلْمَلِّمَا فَا فُو كُو مُو كُلُون عَلَيْهِ فُرِن كُلُّ بَاپ سَلَاع عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ فُرِن كُلُّ بَاپ سَلَاع عَلَيْكُون عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ فُرِن كُلُّ بَاپ سَلَاع عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ فَرَن عَلَيْ بَالِ مِلَام بِهِ مِلْ مَلام ہِ مِسُورہ وَاقعہ مِن فرمایا کریٹ مُعُون فِنها آلک دوسرے کو سلام کریں گئے جنت دار السلام ہے وہاں سلام بی سلام ہوں واقعہ میں فرمایا کریٹ مُعُون فِنها لَنْواوَلا وَالْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ مَالَّام ہُوں اللّٰ مِنْ مَالِم مِنْ مَالِم مِنْ مَالِم عَلَيْ اللّٰ مَالَّام ہُوں کے وہ سلام بی سلام میں میں گے۔

وكؤيج كالله للكال الشراس الشراسة عجاله فرياني لفضى اليهم اجله فرفنان النين

الريخون لِقَاءَ كَا فِي طَعُيْ إِنْ مَعْ مُوْدُ وَ قِي الْمِسَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ وَعَانَ الْجَنْبِ الْمَسَ عير ركة بم الى رشى بن انبي ركر دان بجورُ و ية بن اور جب انبان كوك تعيف بينى به ته بميں بارتا ہے ليے ہوے اور بينے ہوے اور كورے ہوئ بحر جب بم اس كا تعيف بنا و ية بين تو وواس عال بن كرر جاتا ہے كركواس نے وُبِي الْمُسْرِفِيْن مَاكانُو العِمْلُون وَلَقَانُ الْفَرُون مِنْ قَبْلِكُو لَهُ الْمَكُونُ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ ا

> انسان جلد بازے مصیبت میں اللہ کو پکار تا ہے اور عافیت کے دفت بھول جاتا ہے

اس نے تکلیف پہنچ جانے پر بہیں پہاراہی نہ تھا۔ بیضمون قرآن مجید کی دیگرآیات میں بھی وارد ہواہے۔ سورہ زمر میں فرمایا وَلِدَامَ مَنَ الْدِنْمَانَ خُرُدُ مَارَبُهُ الْمُنِيُّ اللّٰهِ وَلَهُ اَذَا اَلْهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

اسے اپنے پاس سے تعت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لئے پکار رہا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لئے شریک بنانے لگتا ہے تا کہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کرے) پھر انسان کاریجی مزاج ہے کہ حدود سے آگے بردھتا چلا

جاتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اور گناہ کے کاموں کو اچھا بھی بھتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گذارد زُیّن اِلْمُسْرِفِیْن مَاکالُوْایَعُمْلُوْنَ (ای طرح مدے بردھ جانے والوں کے لئے وہ کام مزین کردیئے گئے جووہ کرتے ہیں)

قا کرہ: آیت شریفہ کے مضمون سے دوباتیں معلوم ہوئیں اوّل بیک شرک دعانہیں ماگئی چاہئے'انسان شرک بھی دعا کرتا ہے۔ اور دونوں کی قبولیت کے لئے جلدی مچاتا ہے اللہ تعالی اپنی محکمت کے مطابق دعا کیں قبول فرما تا ہے شرک دعا جلد قبولیت نیوں فرما یہ ہوئے کہ دعا محمد کو چاہئے کہ

ا قال البغوى فى معالم التنزيل (ص٣٣٥) معناه لو يعجل الله الناس اجابة دعائهم فى الشو والممكروه استعجالهم بالخيراى كما يحبون استعجالهم بالخيرلقضى اليهم اجلهم اى لا هلك من دعا عليه واماته اهـ، وفى روح المعانى (ص٨٥٥) والاصل على ما قال ابو البقاء تعجيلا مثل تعجيلهم، فحدف تعجيلا وصفته المصافة واقيم المصاف اليه مقامها. اهـ (طامه بنوى معالم مس لكح بين الكامتى بيب كم اكرالله تعالى شراور تكيف ده معالم مس بين الكامتى بيب كرالله تعالى شرور تكيف ده معالم مس المحتاف اليه مقامها والله مقامها والمرابع الكامتى المحالة واقيم المصاف اليه مقامها والمرابع الله الله المحالة والمحالة الله الله والمحالة الله والله الله والمحالة الله والله والله والله والله والله ويتا والله والله ويتا والله والله ويتا والله ويتا والله والله ويتا والله والله

شریعی تقصان مرض و تکلیف کی دعاند کریں۔حضرت جابرض الله عند سے ردایت ہے کدرسول الله علی فی ارشادفر مایا کہ تم اپن جانوں کے لئے اور اپنی اولا د کے لئے اور اپنے اموال کے لئے بدؤ عاند کیا کروابیا ندہوکہ بید بددعا تعولیت کی گھڑی میں کر بیٹھواور تمہاری بیدؤ عاقبول ہوجائے۔ (رواہ سلم) دعا ہمیشہ نیرکی کرے اور جلدی ندمچائے۔

(rry)

حطرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جے اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالی خیتوں میں اس کی دُعا قبول فرمائے اسے جاہئے کہ آسائش کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔ (رواہ التر فہ ی)

اس کے بعد فرمایا وَلَقُنُ اَلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُو ﴿ اللّهِ يَتِى ) يَعِنى ہم نے تم سے پہلے بہت ى جماعتوں كو ہلاك كيا۔ جبكہ انہوں نے ظلم كيا اور ان لوگوں كے پاس ان كے رسول كھلے ہوئے دلائل لے كرآئے۔ وہ ايمان لانے والے نہ تھے لہذا وہ ايمان نہ لائے (جب وہ ايمان نہ لائے تو آئيس ہلاك فرماديا) ہم مجر مين كواس طرح بدلہ ديا كرتے ہيں۔

اس آیت میں مکرین کو عبیہ ہے کہ ہمارے ڈھیل دینے سے بید تہجھاد کہ عذاب ندآئے گا گزشتہ اقوام کی تاریخ اور انگی سرکشی اور نافر مانی اور پھران پرعذاب آنے کے واقعات سے عبرت حاصل کرلو۔ عذاب البی سے بے فکر ہو جانا بہت بڑی تا تھجی ہے مختلف ممالک میں وقفہ وقفہ صفداب آتار ہتاہے پھر بھی آئے نہیں کھولتے۔

چرفرمایا فَقَبَ مُنْ فَالْمُنْ فِي الْاَرْضِ مِنْ بُعَدِ هِنْ ( کُرجم نِ تَهمیں ان لوگوں کے بعدز مین میں خلیف بنایا) گزشتہ قومیں ہلاک ہوگئیں ان لوگوں کی حکومتیں سلطنتیں خاک میں مل کئیں تغییرات پر باد ہوئیں منصوبے خاک میں لمے جود نیاوی ترقیاں کی تھیں وہ سبختم ہوئیں ان کی جگداب موجودہ اقوام دنیا ہیں آباد ہیں۔ حکومتیں ہیں دولتیں ہیں یدلوگ پرانی قوموں کے خلفیہ ہیں بعنی ان کے بعد زمین میں بسے ہیں اور زمین میں انہیں اقتدار ملا ہے۔ بی خلافت اس کے لئے میں اور ویا ہی کے سریں اور ویا ہی کے سے میں اور ویا ہی کے لئے مریں اور ویا ہیں فساد کریں بی خلافت آزمائش کے لئے دی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لیکنظر کی گئے تھے مگؤن ۔ تاکہ ہم دیکھیں کہتم کیے کام کرتے ہو۔ اگر گزشتہ امتوں کی طرح فساد کیا اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول علیق کو جمٹلایا کفر میں اور بدا عمالیوں میں لگے تو آزمائش میں فیل ہوں گاور عذاب کے متحق ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علقہ نے ارشاد فر مایا کہ دنیا میٹھی ہے۔ ہری بھری ہے اور بلاشبہ اللہ اس میں تہمیں پہلے لوگوں کے بعد بسانے والا ہے سووہ دیکھے گاکہ تم (دنیا میں) کیا کرتے ہوسوتم دنیا سے بچواور عور توں (کے فتنہ) سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ عور توں کا فتنہ تھا۔ (رواہ مسلم)

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ إِيَاتُنَا بَيِنْتٍ قَالَ الَّذِينَ لَايرْجُونَ لِقَاءَنَا النَّتِ بِقُرُانٍ عَيْرِهْ لَآ

أَوْبِيِّ لَهُ قُلْمَا يَكُونُ لِنَ أَنُ أُبَرِّلَهُ مِنْ تِلْقَالَىٰ نَفْسِى ۚ إِنْ اَكَبِمُ إِلَّا مَا يُوْسَى

یاس کوبدل دیجین آپ فرماد یجئے کہ جھے پئیس ہوسکتا کہ ٹیں اے اپنے پاسے بدل دون ٹیل آو کس ای کا اتباع کرتا ہوں جو بیری طرف وقی کی

إِلَّ ۚ إِنَّ آخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۗ قُلْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلُوتُهُ

جاتی ہے بہ تک میں اگرا پنے رب کی نافر مانی کروں قوبر سون کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ فرماد یجئے کہ اگرانند چاہتا تو میں آوگوں پرانکی تلاد ت نہ کرتا اور ترجہیں اللہ

عَلَيْكُمْ وَلا آدْرِيكُمْ رِهِ ﴿ فَقَلْ لِيثُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهُ افْلَاتُعْقِلُون ﴿ فَكُنْ

اسكى اطلاع دينا سويس تمبارے درميان اس سے بہلے عركے ايك بؤے حصه تك ره چكا بول كيا تم سجونبيں ركھتے سواس سے

اَطْلَكُمُ مِنْ اَفْتَرَى عَلَى اللّهِ كَنِهُ الْوَكُنَّ بَ بِالْتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُون ٠

بدھ كركون ظالم موگا جو الله ير بہتان با عدهم يا اسكى آيات كو جظلائے بات بيات بيا كم محرم كامياب نبيل موت

منگرین کی اس بات کاجواب که دوسراقر آن لے آ ہے یااس کو بدل دیجئے

 بیں تو آپ اپنے پاس سے بنادیں یا اس قرآن کو بدل ہی دیں۔ آیت عذاب کی جگہ آیت رحمت کھودیں اس پر بیآیت نازل ہوئی جن پانچ آدمیوں نے بیہ بات کہی تھی ان کے نام بیر بین (۱) عبداللہ بن اُمیر (۲) ولید بن مغیرہ (۳) کر بن حضص (۲) عرو بن عبیداللہ بن البقیس (۵) عاص بن عام بن جشام ان لوگوں کی اس بات پرآیت بالا نازل ہوئی کہ جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جولوگ ہماری ملاقات کی اُمیر نہیں رکھتے (یعنی آخرت کوئیس مانت) ہوں کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آسے یا اسکو بدل و بیج آپ فرماد بیج کہ میں یہیں کرسکتا کہ اپنی سے بدل دوں میں تو صرف وی کا پابند ہوں میری طرف جودی آئی ہاں کا اجاع کر تا ہوں ندا ہوں اللہ کے عذاب میں قرآن ہوں ایس سے بدل سکا ہوں ندا ہوں اوری کی تو بڑے میں تہمیں جیسے اللہ کے عذاب بی تا ہوں ایس میں اللہ کا مور ہوں اللہ کر اس کے علاق ورزی کی تو بڑے دن کا عذاب بی جائے گا۔ میرا کا مرف جونے کا ایڈ وا بی باس سے بونے کا ایک ہونے ہاں سے قرآن بنا نے کا نہیں ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں ٹافر مانی کروں تو عذاب میں جتا کہ ورنے کا اند وی ہوں ٹافر مانی کروں تو عذاب میں جتا کہ ورنے کا اند وی ہوں ٹافر مانی کروں تو عذاب میں جتا کہ ورنے کا اند وی میں بیا تا کہ بیا للہ کی کتاب ہوں۔ علی اللہ کی کتاب ہے۔ علی کتا ہوں وہ نہ جاہتا تو میں تم پراس کی تعلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تھی بین بتا تا کہ بیا للہ کی کتاب ہے۔

خاطین کوید کینااور سوچنا چاہئے کہ میں عرصہ دراز تک تمہارے اندر رہا ہوں یعنی ای سرز مین پر چالیس سال تک زندگی گزاری ہے اس دوران میں نے بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جھ پراللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ اگر میں اللہ کا بی بات کواللہ کی طرف منسوب کر کے تمہارے اندرا پنا کوئی مقام بنانا چاہتا تو اس سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا 'جب یہ میرا اکلام نہیں ہے تو اس میں کیسے ترمیم کردوں؟ تم جھ سے کیسے کہتے ہو کہ میں ایس سے بنا کرلے آؤں 'کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔

 ويعبل ون من دون الله ما لا يضرف فرول لينفعه فروي فولون هولاء شفعاؤن اوره ولا الله ون الله ما لا يضرف فرول لينفعه فروي فولون هولاء شفعاؤن اوره ولا الله ون الل

## مشرکین کی گمراہی'اوران کےقول عمل کی تر دید

قف مدیو: ان آیات میں اول تو مشرکین گرائی کا تذکرہ فرمایا کہ پیداگ اللہ تعالیٰ شانہ کی تو حید کو چھوٹر کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں بعض جا ندار بھی ہیں جیسے بعض حیوانات اور بے جان بھی ہیں جیسے اصنام واو ثان یعنی بت اور بہا تحرودان باطل نقع اور ضرر پہنچانے ہے بالک ہی عاجز ہیں ، جونقع ضرر پہنچا سکے اس کی عبادت کرتا اور اپنے خالق کو چھوڑ نا بہت ہوی جماقت ہے اور بہت دور کی گرائی ہے۔ جب مشرکین کو آئی گرائی پر متنبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی جہالت سے بیئلتہ نکالاکہ ہمارا اصل مقصود تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ بیاللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کردیں گئے گرائی پر جنے اور شرک پر باقی رہنے کے لئے شیطان نے مشرکین کو یئے تہ ہجایا تا کہ مشرکین یوں بچھتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانے ہیں اور شرک کرنے ساس لئے شیطان نے مشرکین کو یئے تھیں ہوتا ہوا ہوں کی اس خوران باطلہ کو اللہ تعالیٰ کو نوش کرنے کے لئے ہی ہوجتا ہوا ورجن کے کرنے کا اس نے تعم دیا ہو کرائی بارے ہیں ہوتا ہوا ورجن کے کرنے کا اس نے تعم دیا ہو کرائی بارے ہوں کی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس نے در بید رائی ہوں کے در بید شرک ہے کہ جے قرمایا ہے اور اسے سب سے بڑی نا فرمانی مقاری ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہو عقیدہ انہوں نے اپنی سے معلوم کرے جو اس کی تعاوت میں اس کی تعافی کو تی کوشر کے بھی کر دیا پھرائی بارے میں سام تی ہو تا ہوں اور رسولوں کے واسط ہے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا خلوق کو شرکیک بھی کر دیا پھرائی بارے میں سام تی ہو تا کو تا کو تعافی کی عبال سفارش ہو دی کا عقیدہ بھی تر اش ہیں سب سرامر گرائی ہے۔ جن لوگوں نے باطل معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش میں دیا تھروں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کی دیا بھرائی کی کر دیا پھرائی بار سے بہال سفارش کو کی کو دیا پھرائی کے یہاں سفارش کو کہ کا تعافی کا کہ میں میں اس کی خلوق کو شرکی کو دیا پھرائی کے یہاں سفارش کو کرنے کی کو تا کو کیا کہ کو کرنے کیاں سفارش کی کر دیا تھرائی کے یہاں سفارش کی کو کو کو کو کو کو کو کو کرنے کیاں سفارش کی کو دیا تھرائی کے یہاں سفارش کی کر دیا تھرائی کیا کہ کو کو کو کور کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کور کرنے کیا کو کرنے کرنے کو کرنے کیا کو کرنے کی کرنے کو کرنے کو کر

کرنے والا مانا اوراپے پاس سے اس عقیدہ کو تجویز کیا ان کی تر دیدکرتے ہوئے فرمایا: قُلُ اَتُنْہُونُ اللّهُ بِمَالَا يَعْدُونَ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى نَهُ وَ اللّهُ عَلَى فَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

پر فرایا: سُنِفُ وَتَعَلَّى عَبَا أَيْشُولُونَ (وه ذات باك م اوراس سرتر م جووه شرك كرت مين)

حضرت قادہ سے تغییر درمنثور (ص۲۳۳ ج) میں نقل کیا ہے کہ حضرت آ دم اور حضرت تو حظیماالسلام کے درمیان جو قر نیں تھیں یہ سب ہدایت پر تق شریعت پر تھیں کیرلوگوں نے اختلاف کی را ہیں نکالیں۔ بہت سے لوگوں نے دین تق کو چھوڑ دیا اور مؤمن و کا فروہ جماعتیں ہوگئیں۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجاوہ جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ان کی بت پر تتی اور بتوں کے ناموں کا تذکرہ سورہ نوح (علیہ السلام) میں فرور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تشریف لانے سے کھوڑ مہ پہلے لوگ مشرک ہوگئے تے مشرک عذاب کے ستی ہیں کیکن اللہ تعالی کی طرف سے مقررہ اجل سے پہلے مشرک بین پر عذاب نہیں بھیجا جاتا' اس کے بارے میں فرمایا: وَلُولَا كُلِولَةُ السِّسَةُ مِنْ دُرَمَان اس کے بارے میں فرمایا: وَلُولَا كُلُولَةُ السِّسَةُ مِنْ دُرَمَان اس چیز میں فین بین اللہ اس کے درمیان اس چیز میں فین بین ہوتی کو ان کے درمیان اس چیز میں فین بین بین کے درمیان اس چیز میں فین بین بین بین کے درمیان اس چیز میں فین کو ان کے درمیان اس کے بات طے نہ ہوگئی ہوئی تو ان کے درمیان اس چیز میں فین کو ان کے درمیان اس چیز میں کیست کی مین کو ان کے درمیان اس کے بات طے نہ ہوئی کو ان کے درمیان اس چیز میں کو کھوٹ کے درمیان اس کے بارے میں کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹی کو کھوٹ کو کھوٹ کے میں کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھو

اجل سے پہلے مشرکین پر عذاب نہیں بھیجا جاتا اس کے بارے میں فرمایا: وَلَوَلَا كَلِنَا اَسْکَ مِنْ وَلَا كَلُو كُلُو كُلُو

مراجعت كرلى جائ\_ (ديموانوارالبيان جا)

پھر فرمایا ویکونوں کو آزائوں علیہ ایک قرن رہ ہے ہیں کہ ان پرکوئی نشائی ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہ ہوئی اور نازل نہ ہوئی ) یعنی ہم جو مجر و دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ایمان لا نانہیں چاہتے تھے۔اس لئے اسک باتیں کرتے تھے طالب حق کے لئے ایک ہی مجرو کا فی ہے۔

اوربعض مفسرین نے اس کا پرمطلب بتایا ہے کہ تم نے موجودہ مجزات کی قدرنہ کی اور ایمان نہ لائے بلکہ عناداور ضد کی وجہ سے فرمائٹی مجزات کے در پے ہو گئے تہمارا پر کفراور عناونزول عذاب کا باعث ہے غیب کاعلم اللہ ہی کو ہے میں نہیں کہ سکتا کہ تم پر کب عذاب آجائے لہذاتم بھی انتظار کروش بھی انتظار کرتا ہوں۔

## مرْجِعُكُمْ فَنُلْتِئُكُمْ بِمَالِكُنْ تُمْرِعُكُلُونَ ®

چراماری طرف تم کولوث کرآنا ہے سوائم جہیں بتادیں کے جوتم کرتے تھے

قت ضعمین : صاحب روح المعانی (ص۹۳ ج۱۱) کستے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل مکہ پرسات سال تک قط بھی دیا تھا ، قریب تھا کہ اسکی وجہ سے ہلاک ہو جا کیں 'انہوں نے رسول اللہ علی ہے درخواست کی کہ آپ خوشحالی کے لئے وُعا فرما کیں اگریہ قط کی مصیبت دور ہوجائے اور جمیں خوشحالی ال جائے تو ہم ایمان لئے آئیں گے۔ آپ نے وُعا کی اللہ تعالی نے قبول فرمالی اور اہل مکہ پردم فرمایا تو ایمان لانے کی بجائے وہی پرانا ڈھنگ اختیار کرلیا اور اللہ کی آیات میں طعن کرنے گئے اور رسول اللہ علی ہے وہی معاندانہ سلوک کرنے گئے جو پہلے کرتے تصاور الی شرار تیں اور حیلہ بازیاں کرنے گئے جن کو انہوں نے قرآن پر ایمان نہ لانے کا بہانہ بنالیا۔

اس کے بعداللہ جل شائہ نے اپ بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا: هُوَ الَّذِی یُسَرِّدُو فَی الْبُوَ الْجَوَ اللّهَ الله الله تعالی حتیمیں فتیکی میں اور سمندر میں چلاتا ہے ) فتیکی میں تو پاؤ سے اور جانوروں پر اور دوسری سوار بول پر سوار ہوکر چلتے پی ۔ دور دوراز کا سفر کر کے اپنی حاجت کی چیزیں فراہم کرتے ہیں اور سمندر کا سفر چھوٹی بڑی شتیوں میں کرتے ہیں ہیں یہ کشتیاں بھی انسان کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہیں اس کنارہ سے اس کنارہ اس شجر سے دوسرے شہر اوراس پر اعظم سے دوسرے براعظم سے دوسرے براعظم میں کے جہاز آتے جاتے ہیں اورانسان کی ضرور بیات فراہم کرتے ہیں۔ زمانتہ نزول پر اعظم سے دوسرے براعظم میں بواموافق ہوئی تو کشتیاں چلے گئیں۔ ہوابند ہوگئ تو کھڑی ہوگئیں (فینظ کُلُن دُواکِکُن وَ مُرِّمُن اِن کُلُور کُلُن کُواکِکُن اُن کُوکِکُن اور ہر طرف سے موجیں اُن کھی ظافہ ہوئی اور ہر طرف سے موجیں اُن کھی خان کے ایک اور ہر طرف سے موجیں اُن کھی کے؟ اُن کھی کے ایک وقت سوچے ہیں کہ جان کیسے نے ج

ایے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر نظر نہیں جاتی جواس مصیبت سے بچائے اور بھنور کو ہٹائے البذا اللہ کے حضور میں خالص اعتقاد کے ساتھ دُعاکر نے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ضرور ضرور آپ کے شکر گرزار بندوں میں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچادیتا ہے تو پھر وہی اللہ کی زمین میں بغاوت مثر ارت اور سرکشی کرنے لگتے ہیں جس کا آئیں کوئی حق نہیں۔ اوّل تو خالق و ما لک کی بغاوت ہی ناحق ہے پھراُوپ سے وعدہ کر کے بھول بھلیاں کر دینا اور شکر کے بجائے کفران نعمت میں لگ جانا اور تو حید کی بجائے شرک کو ابنالینا بیسب بغاوت در بغاوت ہے اور کفر ہی کفر ہایا: فَلَمَنَا آئِنَا اللّٰ اللّٰ

پُرفر مایا: یَانَهُاالنَاسُ اِنْمَابُونِکُونِکُونِکُونَداس کا وبال کیم فرمایا: یَانَهُالنَاسُ اِنْمَابُونِکُونِکُونَداس کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑنے والا ہے) مَتَاعًا کُیمُووَالگُنیکَآ۔ (تم دنیاوالی زندگی میں نفع حاصل کررہے ہو) یہ تصور اسا نفع ہے اور تھوڑے دن کا نفع ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سور قالنساء قُلُ مَتَاعُ اللّٰهُ نَا قَلِیْلُ ' پھر فرمایا تُحَالِیْنَامُرْجِ فَکُونُونَیْ اَنْکُونُونِ کُونُونِ کُنُونِ کُنُونِ کُونُونِ کُونِ کُونِ

#### إِنَّهَا مَثُلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكُمْ آءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَظَ بِمِنْبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا

ونیا کی مثال ایس ہے جیسے آسان سے ہم نے پانی اتارا ، پھراس پانی کی وجہ سے زمین سے نکلنے والی ہری بھری چزیں جنہیں

#### يَاكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَامُرْحَتَى إِذَا آخَذَتِ الْاَرْضُ نُخْرُفَهَا وَالْكِنْتُ وَظَنَّ اَهُلُهَا

انسان اورمویشی کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کرنکلیں بہال تک کہ جب زیمن نے اپی رونق کا پوراحصہ لے لیا اور اسکی خوب زیباکش ہوگی اور زمین والوں

#### أَنَّهُ نُمْ قُورُونَ عَلَيْهَا ۗ إِنَّهَا أَمْرُيَا لَيْلًا أَوْنَهَا رًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَمُ تَغْنَ

نے خیال کرلیا کہ ہم اس پرصاحب قدرت ہو چکے بین قررات کو یادن کو ہماراتھم آگیا۔ سوہم نے اسے ایسابنادیا جیسے کٹا ہواؤ هر ہو گویا کے کل اس کا وجود ہی

#### ۛۑؚٳڵٳؘڡٛڛ ڰڶٳڮ نُفصِ ڶ الايتِ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُوْنَ<sup>®</sup>

نقائم اسطرح آیات کو کھول کربیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جوسوچت ہیں

#### دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال

قفسيو: اس آيت ميں دنيا كى حالت بيان فرمائى ہے۔ دنيا كى ظاہرى زيب وزينت اور شيپ ٹاپ پرجولوگ ريجھ جاتے ہيں اور آخرت سے عافل رہتے ہيں ان لوگوں كو تنبيه فرمائى ہے كداس تھوڑى كى حقير دُنيا كى وجہ سے آخرت سے عافل نہ ہوں ارشاد فرمايا كہ دنيا كى اليى مثال ہے جيسے اللہ تعالى نے آسان سے پانى برسايا اس پانى كى وجہ سے طرح طرح كے پودے اُكے 'سبزياں لَكليں' گھاس بر آمد ہوئى' اور ان چيزوں كى وجہ سے زمين ہرى بھرى اور ديكھنے ميں خوب خوشما ہو سن البلهانے لگا نظروں کو بھانے لگا جن لوگوں کی زمینیں تھیں وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب تو بیسب کچھ ہمارے قبضہ میں ہے اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کریں گے اس سوچ بچار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات میں یادن میں کوئی مصیبت آگئی اور اس نے اسے ڈھیر کردیا۔

اب جب دی کھنے والے نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہاں کل کچھ بھی نیقا اس دنیا ہیں جو ہری بحری گھاس اور کھیتی کی حالت ہے کہ ابھی تو ہری بھری تھی اور ابھی کچھ بھی نہیں ہے، مثال پوری دنیا کی ہے افراد کی بھی ہے، مثال ہے اور قوموں کی بھی جوموں کی بھی اور مال وجائیداد کی بھی کچھ دن لوگ منتفع ہوتے ہیں اور اپنے خیال میں اچھی زندگی گزارتے ہیں چیر افراد کوموت آجاتی ہے جماعتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ حکومتیں مث جاتی ہیں۔ تجارتیں جاہ ہوجاتی ہیں باغ اُبڑ جاتے ہیں اور اس سب کے بعد قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور وہاں ابدالآباد کے فیصلے ہوئے ہیں وہاں کی ابدی زندگی کے سامنے جننی بھی بردی زندگی ہو بھی ہے اور جنت کی فعتوں کے سامنے میں معمولی تو میسی کچھ بھی نہیں اگر کوئی شخص دوز نے ہیں چلا گیا (العیاذ باللہ) تو دنیا کے سارے مال اور زینت اور سجاوٹ (جو تھوڑے دن کی تھی) کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو بھی ہی منہیں ہو سے میدان باللہ) تو دنیا کے سارے مال اور زینت اور سجاوٹ (جو تھوڑے دن کی تھی) کے بھی فائدہ مند نہیں ہو بھی تھا۔ میدان بھی ہی بھی سے تو تھی ان کھی منہیں ہو بھی تھا۔ میدان بھی ہی بھی سے تو تھی آخل کے نوائل کوئی تھی منہیں کے بھی تھی اور کی تھی انہیں ہو بھی تھا۔ میں بھی بھی ہو تھی ہو تھی منہیں کے بھی ہو بھی ہو تھا۔

آخر میں فرمایا گذار کی نفی الایت القور یک کی ان الایت القور یک کی کی ان او کول کریان کرتے ہیں ان او کول کے النے جو فکر کرتے ہیں ان او کول کے النے جو فکر کرتے ہیں ) جو فکر کرتے ہیں وہی منتقع اور مستقید ہوتے ہیں جو فکر نہیں کرتے وہ اپنی مستوں ہی میں لگے رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔

والله ين عُوالله على الما المسلور ويه بن من يشاء الى وراط مستقير وللزان الحسنوا
اور الله الا ت كرى طرف الا تا ب اور في جابتا ب سده راست كاطرف بدايت ديا بن بن لوكوں نے انجانی الحسنی و زیادة وكر يرهن و مجوهم قتر ولا فرائه الوليك اصحب الجنت هم ونئ الحسنی و زیادة وكر يرهن و مجوهم قتر ولا فرائه الحرائي المحمد المحنت المحمد المحنت المحمد الله المحمد المحم

دوزخ والے ہیں اس میں ہیشہ زمیں گ

## اہل جنت کی تعمتوں اوراہل دوزخ کی بدصورتی اورعذاب دائمی کا تذکرہ

رسول الدسلى الدعليه وسلم في قيمروم كودعوت اسلام ك لنع عطائكما توتحريرفر مايا أسليم تسليم يُوتِك الله

أَجُاجُوكَ مَوْتَيْنِ لِوَاسلام لِيَ سلامت ربكا الله عجه دوبرااجرعطافرمائ ( مي بخاري من ال

صحیح مسلم میں مفرت صہیب رضی اللہ عند سے مدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور اللہ علی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس اور کیا میں داخل ہوجا کیں گے اور کیا آپ نے ہمیں اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فر مایا اور کیا آپ نے ہمیں دورخ سے نبات ہیں در کے اللہ تعالی کا دیدار کریں گے دوزخ سے نبات ہیں دی (بیر بہت براانعام ہے) اس کے بعد پردہ اُٹھا دیا جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے

كِمر فرمايا: أوليك أَحْمُعُ بُ الكَالِهُ مُنْ فِيهَا خَلِدُ وَنَ (بيلوك دوزخ والع بين اس مِن بميشدر بين ك )

ويؤمرن من من من من كَوْلُولُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### مَوْلَهُمُ الْحِقّ وَضَلَّ عَنَّهُمْ مَّا كَانُوْ الْعِنْتُرُونَ ٥

مالك حقيق كى طرف لونادي بي جائيس كادرج كي تصوف تراش ركعاتماده سب عائب موجائك

## باطل معبودا ہے پرستاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے

قسف مدین : آن آیات میں روز قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا کروہ دن قابل ذکر ہے جبکہ ہم سب کو جمع کریں گے۔ جمع ہونے والوں میں موحدین بھی ہوں گے اور مشرکین بھی مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ شرک کرنے والو! تم اور تمہارے وہ معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوابی جاکرتے تھے اپنی جگہرے رہو۔ یعنی انتظار کرواور دیکھو تمہارے ساتھ کیا معالمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی پستش کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جم تو تمہاری عبادت سے خافل تھے۔

بعض مفسرین نے یہاں یہ اشکال کیا ہے کہ وہ دن تیج ہو لنے کا ہے وہاں اُن سے جھوٹ کیے صاور ہوگا؟ یہ اشکال ہے وزن ہے کیونکہ شرکین کے جھوٹ ہو لنے کی تصریح سورہ انعام میں موجود ہے پھرای ذیل میں بیہ بات بھی آگی کہ وہ جواللہ تعالیٰ کو اس بات پر گواہ بنا کمیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے عافل تھان کا اللہ تعالیٰ کو گواہی کے طور پر پیش کرنا بھی جھوٹ ہو گا بہر صورت مشرکوں اور ان کے معبود وں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تعلقات منقطع ہو جا کمیں گے (خواہ ایک ہی طرف سے ہوں جیسا کہ بتوں سے ان کا تعلق تھا اور بت جامد اور نا سمجھ تھے ) اور بیدواضح ہو جائے گا کہ مشرکین کا کوئی مدگار نہیں ہے جن لوگوں کوسفار شی بنا کرعبادت کی تھی وہ خود دور خیس ہوں گاور اپ عبادت گزاروں سے بیزار ہو بھے ہوں گے کما فی سورۃ الانعام کوئائزی منگاؤ شفعاً تاکہ الذین نعم انتہار کے مالی سورۃ الانعام کوئائزی منگاؤ شفعاً تاکہ الذین نعم اور کہ بیس دیکھتے جن کی نسبت تم دعوی کرتے تھے کہ وہ تھارے معاطع میں شریک ہیں۔ واقعی تمہار ا آپس کا تعلق ختم ہوگیا اور تمہارادعوی سب گیا گزرا ہوگیا )

آخر میں فرمایا: هُنَالِكَ تَبُلُوْاكُلُ نَعُنس هَنَا اَسْلَفَتُ (اللّه ) وہاں یعنی روز قیامت ہو محض اپنے کے ہوئے اعمال کو جانچ لے گا۔ یعنی ہرایک کے اپنے اپنے عمل کا نتیجہ سامنے آجائے گا جس میں مشرکین کے شرک کی حقیقت کھل جائے گا اور انہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھان سے ہمیں جونفع کی اُمیدتھی وہ غلط تھی وہ تو آج ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان لوگوں کی ساری آرزو کی ختم ہوجا کیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جا کیں گے جو تھی مولا اور مالک ہے اور جو کچھ با تیں تراشتے تھے غیر اللہ کو معبود جانتے تھے وہ سب کچھ غائب ہوجائے گا۔ اور کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کامولیٰ یعنی مالک حقیق ہے۔ اور سورۃ محمد میں جو و اُن الہ سے فیرین کامولیٰ کے شرایا ہے وہاں مولا مددگار کے تعالیٰ سب کامولیٰ یعنیٰ مالک حقیق ہے۔ اور سورۃ محمد میں جو و اُن الہ سے فیرین کامولیٰ کھی تو مالیے وہاں مولا مددگار کے

معنى من بي يعنى كافرون كاوبان كوئى مددكار ند بوكار

#### قُلْ مَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ التَهُمْ وَالْرَضِ أَتَىٰ يَهُ لِكُ التَهْمَعُ وَالْآبَصْارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

آپ فر ماد بچے وہ کون ہے جو جہیں آسان سے اورز مین سے رز ق دیتا ہے یادہ کون ہے جو کا نو ساور آسمحصول کا ما لک ہے اور وہ کون ہے

الْحُيَّ مِنَ الْمِيْتِ وَيُغْرِجُ الْمِيْتَ مِنَ الْحِيِّ وَمَنْ يُكَرِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَعُولُونَ اللهُ فَعَلْ

جوز عره کوم روه سے اور مرده کوزعره سے تكالى باوروه كون ب جوتنام كامول كى تدير فرماتا بے سوده ضرور بول كيس كے كماللہ بى ب تو

اَفَكَلَ تَتَعَفُّونَ ﴿ فَالْكِمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلْلُ فَأَنَّى تَصُرَفُونَ ﴿

آ پ فر مادیجے کہ پر کیوں میں ڈرتے ہو سودہ اللہ جمہاراعیقی رب ہے سو پھر تن کے بعد محرابی کے سواکیا ہے؟ پھر کھال پھر سے جارہے ہو

مشرکین سے سوال کتمہیں کون رزق دیتا ہے اور تمہارے کا نوں اور آئی سے سوال کتمہیں کون رزق دیتا ہے اور تمام کا موں کی تدبیر کون کرتا ہے؟

تفعه مي : دنيا ملى جولوگ فيراللدى عبادت كرتے ہيں اور تخلوق كواللد تعالى كاشر يك بنار كھا ہے اس كے بارے ميں ارش اوفر مايا كرنان مربارے سننے كي قوت اور كين ان سے دريا فت فرما يے كم آسان سے اور زمين سے مہيں كون رزق ديتا ہے اور تبہارے سننے كي قوت اور كين كي قوت كا كون ما لك ہے يعنى تبہارے كافوں اور آسموں پر ہے پوراافتيار ہے كون ہے جس نے يہ چيزيں جہيں دى بيں اور جو أن كى مفاقت فرما تا ہے وہ وہ چاہتا ہے قوان كوسلب كرليتا ہے اور يہ كى بتا كہمر دہ سے نيو كوكون ثكالاً ہواور زمون كوكون ثكالاً ہواور موكوكون ثكالاً ہے اور يہ كى بتا كہما كم ملى جو تقرف ان كى مذہبيركون فرما تا ہے جب ان لوگول سے يہ سوالات كرو گي قوان كول ان مناوہ كوكى جواب نه ہوگا كہ ان افعال كا ما لك وعلى اور ان صفات سے متصف صوف اللہ تى حق دو مروں كى عبادت كرتے ہو وہ تبہارے نزديك بھى ہے افتيار ہيں ۔ ان كى عبادت كول كرتے ہو؟ وہ اس كو چھوڑ كرجو دو مروں كى عبادت كرتے ہو وہ تبہارے نزديك بھى ہے افتيار ہيں ۔ ان كى عبادت كول كرتے ہو؟ وہ ان كے باك اور رب شيقى ہونے كا ان اور جي تبي ہو اور تكركى كئيں وہى واقعى اور حي تي دب ہو اور خور كى كي مواده تى كہم ہو اور تركى كي مورد كول كول كول كول كول كركھوڑ وقتى كی طرف بات ہو جوت اور کول ان مارائ كے ورميان كوئي اور چيز نہيں ہے جوتن نہ ہو وہ كراتى ہے ۔ دونوں ميں تعناد والي آئى) حق اور گرائى دونوں جي نہيں ہو كئے ۔ حق اور گرائى دونوں جي نہيں ہو كئے ۔ حق اور گرائى دونوں جي نہيں ہو كئے ۔ حق اور گرائى دونوں جي نہيں ہو كئے ۔ حق اور گرائى دونوں بھی قضاد ہے ۔ حق اور گرائى دونوں جي نہيں ہو كئے ۔

كُنْ إِكَ حَقْتُ كُلِمَتُ رُبِّكَ عَلَى الْرِيْنَ فَسَعُوْ آ اَنَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## مشركين سے مزيد سوالات اور توحيد برآنے كى دعوت

قد فعد بیو: ان آیات بی اقل تو یفر مایا کمشرکین نے جوشرک واپنار کھا ہے اور سمجھانے کے باوجود تو حید پڑئیں آئے ان کے بارے بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو بچی ہے کہ یہ لوگ ایمان ندلا کیں گے۔ اس بی رسول اللہ علیہ کہ لوگ ایمان ندلا کیں گئی کہ آپ ان کے بارے بیل مغموم نہ ہوں ان کو ایمان لا تانہیں ہے اس کے بعد فر مایا کہ ان سے دریافت کیجے کہ وہ کون ہے جو ابتداء مخلوق کو پیدا فرما تا ہے بھر موت دے کر دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس بات کو جان لوکھر ف اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما تا ہے اور موت دے کر وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس حقیقت کو بھونے کے بعد تم کہاں اُلئے بھرے جارہ ہو۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے سوالی فرمائے کہ بتاؤ تمہارے شرکاء میں وہ کون ہے جو حق کا راستہ بتا تا ہے آپ خود ہی فرما میں کہ اللہ بی حق کہ اللہ بی حق کا راستہ بتا تا ہے جو حق کا راستہ بتا تا ہو گیا ؟ اللہ کو چھوڈ کر آگی عبادت کرتے ہو وہ اور تم کسی جا ہلانہ تجو یزیں کرتے ہو۔ اور تم کسی جا ہلانہ تجو یزیں کرتے ہو کہ تا کہ بیل دو تو خود بی ہو کہ تا کہ بیک وہ تو حید کو چھوڈ کر شرک اختیار کرتے ہو؟

 (بیصرف نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے جویز کر لئے ہیں۔اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ یہ لوگ صرف کمان اورا پنے نفوں کی خواہشوں پر چل رہے ہیں )

آخر من فرمايا إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ كَم بلاشباللهُ وان كامول كى خرب يعلم كمطابق وه أبيس مزاد كا-

ومَاكَانَ هِذَا الْقُرُانُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلْكِنْ تَصْرِيْقَ الَّذِي

اور يقرآن ايمانيس بجوافر اءكيا كيا موالله كاطرف سنمو بلكدوهان كتابون كاتقد يق كرف والاب جواس سي بلل بين

بَيْنَ يَكُنْم وَتَعْفُصِيْلَ الْكِتْبِ لَارْنِبُ فِيْرِمِنْ رَّبِ الْعَلِيْنَ ﴿ اَمْرِيعُولُونَ افْتَالَهُ

اور احكام ضروريد كى تفصيل بيان كرنے والا ہے۔ اس ميں كوئى شك نہيں كه بدرب العالمين كى طرف سے ہے كيا وہ لوگ

قُلْ فَانْتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ تُدُمِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ

یوں کہتے ہیں کداس کوآپ نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔آپ فرماد یجئے کہتم اس جیسی سورت لے آؤاوراللہ کےعلاوہ جن لوگوں کو بلاسکتے ہوائییں بکا لواگر تم

طدِقِيْنَ®بِكُ كُنُّ بُوْابِمَالَمْ يُحِيْطُوا بِعِلْمِهُ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ كُنْ إِكَ كُلُّبَ

سیج ہو۔ بلکہ بات بیب کدان لوگوں نے اُسے جھٹاا یا جے اپ اصلاعلمی میں نہیں لائے اور ابھی اس کا متیجہ اُن کے سامنے نہیں آیا ایسے ہی جھٹاا یا اُن

النزيْن مِنْ قَيْلِمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ

لوگوں نے جوان سے پہلے تھے سود مکھ لیجئے ظالموں کا کیساانجام ہوااوران میں سے بعض دہ ہیں جواس پر ایمان انہیں

وَمِنْهُ مُنْ لَايُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ اعْلَمْ بِالْمُفْسِدِيْنَ هُ وَإِنْ كُنَّ بُولِكَ فَقُلْ لِي

لائيس كـ اورآ پكارب فسادكرنے والول كوخوب جانتا ہے۔ اوراگروہ آپ كوجنلائيں تو آپ فرماد يجئ كرير ك لئے ميراعل ہورتبهارے لئے

عَمَرِنْ وَلَكُوْ عَمَالُكُوْ اَنْتُو بَرِيْكُوْنَ فِا اَعْلُ وَانَابِرِي عَيْقِي الْعُمَالُونَ ®

تمباراعل بئم اس برى موجوش كام كرتا مول اورجن كامول وتم كرتے موش أن برى مول

قرآن عکیم کی حقانیت برواضح دلیل اوراس جیسی ایک سورت بنانے کا جیلنج

 ے اس مقصد کے لئے جس جس سے مدد لے سکتے ہوان سب سے مدد لے لو سورۃ بقرہ کی آیت (رکوع ۳) وَإِنْ مُحُفَتُمُ فِی رَیْب مِیمًا نَوْ لُکَا عَلَی عَبْدِنَا کی تفییر کے ذیل میں اس کی تشریح کی جاچی ہے۔ (انوارالبیان جا) سورہ هود (رکوع ۲) میں فرمایا ہے کہ آس جسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ کی پہلے قرآن کے مقابلہ میں دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیرا کیس سورت تک بات آگئ آج تک کوئی بھی قرآن کا مقابلہ میں ایک چیوٹی می سورت بھی بنا کر نہیں لا سکا 'اور نہ کمی لا سکیں گے۔ جیسیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَکِین اَجْمَعَتُ الْاِنْسُ وَالْجُونَ عَلَیْ اَنْ یَا اَنْوَانِ لاَ کِیا اَنْوَنَ کَا اِلْمُونَ مُنْسُورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَکِین اَجْمَعَتُ الْاِنْسُ وَالْجُونَ عَلَیْ اَنْ یَا اُنْوَانِ لا کِیا اَنْوَنَ کَیا ہُونَ کَا اَلْکُون اِنْ وَکُونَ کُلُون اِنْ وَکُونَ کُلُون اِنْ مُنْ کُلُون اِنْ کُلُون اِنْ کُلُون اللّٰ کُلُون اَنْ کُلُون اَنْ کُلُون اَنْ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اِنْ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اللّٰ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اللّٰ کُلُون اللّٰ کُلُون اُنْ کُلُون اللّٰ کُلُون اُنْ کُلُون اُنْ کُلُون اللّٰ کُلُون کُ

ومنه ومن النها المال ال

ڰٲنُۉٳڡؙۿؾڔؽڹ۞ۅٳؠٵ۫ڹؙڔؽؾڮ بغض الذِي نعِلُهُ مُ اَوَنتو فَيتَك وَاليَنامرْجِعُهُمْ هدایت پانے والےنہ تھے۔اورا گربم اس میں سے بچھ حصماً پ کودکھادیجس کا ہم اُن سے دعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کودفات دے دیں او ہماری طرف ان سب کولوثا ہے ؿؙڗٳڵڮۺؘۿؽڴۼڸؠٵؽڡؙٚۼڵۏؘڹ؈ۅڸػؙڷٳؙػڐٟڗۺۏڷٷٳۮٳڿٳۧ؞ڒۺٷڷۿؙۄ۫ڣؙۻ چراللداس پر گواہ ہے جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اور ہرامت کے لئے ایک رسول ہے سوجب اُن کے پاس اُن کا رسول آ جاتا ہے بَيْنَهُمْ مِالْقِسُطِ وَهُمْرِلَا يُظْلَمُونَ®وَ يَقُوْلُونَ مَتَى هِٰذَاالْوَعِٰلُ إِنْ كُنْتُمْ توان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جاتا ہے اور اُن برظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بید عدہ کب بورا ہوگا اگرتم صدِقِيْنَ °قُلُلاَ اللهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلانَفْعًا الاماشَآءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةِ آجَكُ ہے ہوآ پ فرماد بیجئے کہ بیں اپنی جان کے لئے کسی بھی ضرریا نفع کاما لک نہیں گرجواللہ چاہے۔ ہراُمت کے لئے ایک وقت مقرر ہے إِذَا جَاهُ أَجِلُهُ مُ فِلَا يِسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُومُونَ ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمْ إِنْ جب أن كا وقت مقرر آجاتا بي او ايك كمرى نديجي بث سكتي إن اور ندا كي بزه سكتي إن آپ فرما ديج - كدتم بناؤ اگر ٱتلكُمْ عَنَا أَبُهُ بِيَاتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ الْبُيْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ الله كاعذاب رات كوفت آجائياون كوفت آجائي والمي ووكون كاجترب جس كالمجرمين جلدى مجاري كيابير جب وهواقع مو امَنْ تُمْرِيهُ الْأَنْ وَقُلْ كُنْتُمْرِيهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ثُمَّرِقِيْلَ لِلَّذِيْنَ طَكَمُوْا ذُوْقُولُا بى جائة الريايان لا ذكراب ايمان لات و والانكرة ال عجلدي آخ كانقاضا كرت تف يجران لوكول على اجتول فظم كياكه بيشكي كا عَنَابَ الْخُلْلِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَابِمَا كُنْتُمْ يَكْسِبُوْنَ ﴿ وَيَسْتَنْبُوْنِكَ آحَقُ هُو ۖ قُلْ عذاب بكواؤ تمهين أبين اعمال كابداريا جائكاجن كيتم كمائي كرتے تصاوره آپ سوريافت كرتے بي كيايين عباآپ فرماديج إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَكُنَّ وَمَا اَنْتُمُ بِمُعْجِزِينَ فَ بال مير سدب كتم بلاشروة تى بااورتم عاجر كرف واليس مو

تکذیب کرنے والوں کی بے حسی میں مت کا منظر دنیا میں عذاب آنے کی وعید

قسفسيو: گزشته يات بن بكذين اورمعاندين كاذكرها ان آيات بن أن يعناداور كذيب كا تذكره فرمايا-أوًلان، تويفرمايا كدان بين بعض ايساوك بين جوبظابرآپ كى طرف كان لگاكر بيضة بين ليكن ان من ندق طلى بند ایمان لانے کا ادادہ ہے۔ان کاستنا اور نہ سنا برابر ہے۔ لہذا ان کی حالت بہرے انسانوں کی طرح ہوگئ۔ جسے بہروں کو سنانا فائدہ مند نہیں ہوسکتا اس طرح ان کوسنانا اور نہ سنانا پر ابر ہے۔ بہلوگ نہ صرف یہ کہ بہروں کی مانند ہیں بلکہ سمجھ سے بھی محروم ہیں۔ انہیں کان لگانے والوں کی طرح وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کا ادادہ بھی حق کے قبول کرنے کا منہیں۔ لہذا دیکھا ان دیکھا ان کے خزدیک برابر ہے۔ اندھوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں آپ اندھوں کو کیسے ہدایت ویں گے۔ حالانکہ وہ دیکھ بی نہیں رہے۔ اس صفحون کو سورہ انفال میں یوں بیان فرمایا: و کرسے کو نوا کا گئو نوا کا گئو نوا کا گؤا کا گئو نون کا ان اور تم لوگ اُن لوگوں میں سے نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے من لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ) پھر فرمایا: ایک النا کہ کا کہ نہیں نے منہ فرمایا: ایک النا کہ کا منہیں فرما تا لیکن لوگ فرمایا: ایک النا کہ کہ اس کے بیا کہ ہم نے من لیا حالانکہ وہ نہیں کرتے اور اگر کے اور اگر کی اور کی جانوں پر ظلم ہے اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ہے اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کے والے ہیں۔

کر نے والے ہیں۔

سورہ روم میں فرمایا: وَیُوَمِّ تَقُومُ النَّاعَةُ یَقِیہُ النِّی مُون مَالیَ تُوا غَیْدُ ساعة (اورجس دن قیامت قائم ہوگ۔ بحرمین فتم سی کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نیس رہے) یہ جو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاہتے ہوں گے۔ یہ صرف پہچانے ہی کی حد تک ہوگا آپس میں ایک دوسرے کر لیعنت کریں گے اور چھوٹے بول ہے اور سیارے تعلقات وہاں ٹوٹ جائیں گے۔ پھر فرمایا:

می اور چھوٹے بروں پر اور بروے چھوٹوں پر پھٹکار ڈالیس کے۔ اور سارے تعلقات وہاں ٹوٹ جائیں گے۔ پھر فرمایا:

می ایک کی کو اور جھوٹے اللہ وکم کا گانوا مُفتی نین ۔ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھلایا یعنی قیامت کے دن کا اور حساب اور جزائر اکا افکار کیا یہ لوگ نقصان میں پڑ گئے اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دیا۔ دنیا میں ہدایت یا فقہ نہ ہوئے آخرت میں شدید عذاب میں جٹلا ہوں گے۔

پر فرمایا: وَإِمْاَلْوَیْکُکُ بِعُطَى الْمَرْیُ نَوِلُ هُمْ اَوْنَدُونِیْنَکُ وَالْیُنَامِرْجِهُمُ اورجس کا ہم اُن سے وعدہ کررہے ہیں اگر اس میں سے تعود اسا حصہ ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے بی پاس ان سب کوآنا ہے) رسول اللہ علیہ کے تکفیریٹ پر جوعذاب میں جٹلا کے جانے کی وعیدیں نازل ہوتی رہتی تھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جس عذاب کا ہم اُن سے وعدہ کررہے ہیں اس میں سے کچھ تعود اساعذاب اگر ہم آپ کو دکھادیں یعنی آپ کو حیات ہی میں اس کا نزول ہوجائے یا ہم آپ کواس سے پہلے وفات دے دیں سوید دنوں صور تیں ہوسکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہی

عذاب آجائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے بعدان پرعذاب آجائے یعنی دنیا بیس عذاب آٹالازم نہیں ہمارے پاس ان کوآٹا بی ہے جو براعذاب ہے ( لیعنی آخرت کاعذاب ) اس میں قو ہر محراور کافر کوجتلا ہونا بی ہے ۔ بیات بھی سمجھ لینا جا ہے کہ اللہ تعالی کوان کے سب کا موں کاعلم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بدلددےگا۔

پر فرمایا: وَلِكُلِّ أَمْدُةُ وَلِهُ وَأَوْا جَآءُ رَسُولُهُ وَقُضِي بَيْنَهُ مُو بِالْقِسْطِ وَهُ وَلا يُظْلَمُونَ - كرقيامت كرن برأمت کارسول موجود ہوگا۔ جودنیا میں انکی طرف مبعوث ہوا تھا امتیں موجود ہوں گی اور اُن کے رسول بھی موجود ہوں کے جواہل کفر کے کفراوراال ایمان کے ایمان پر گواہی دیں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پرظلم نہ ہوگا۔اس آيت كايد فهوم مورة نساء كي بيرايت فكنيف إذا بعثنا من كل أمّاة نِفهيد اورسورة زمرك آيت وَجاني مُالنّين وَالشّه مَدَاء وَهُونَى بَيْنَهُ مُوالِينَ وَمُولِينُ لِللهُونَ - كموافق ب- اوربعض مفسرين في آيت بالاكابيمطلب بتايا ب كدونيا مل جو رسول اُمتوں کے پاس آئے اُن کی انہوں نے جو تکذیب کی اور اس تکذیب پر جواُن پر عذاب آیاس آیت میں اُس کا ذكر ب-مطلب يه بكم برأمت ك لئ ايك پغير ب- وه پغير جب ان كياس آ جا تا باورا حكام پنچاديا ب پھراس کے بعد پچھلوگ مانتے ہیں اور پچھلوگ نہیں مانتے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جا تا ہے۔اال ایمان کی نجات ہوجاتی ہے اور کافر ہلاک کردیے جاتے ہیں اور کسی بظلم نہیں کیا جاتا کے ونکہ جو چھ موتا ہے اتمام جحت کے بعد موتار ما ہے - وَيَكُولُونَ مَتَى هذا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُوطِدِ قِيْنَ - جب بار بارعذاب كى وعيد سنتے تھے تو مُكّرين كہتے تھے کہ عذاب کی وعید کہاں تک منیں کب ہوگا بیعذاب؟ ایک مرتبه آئی جائے تو ہم بھی و کیے لیں کیا عذاب ہوتا ہے عذاب آنے میں جودر محسوں کرتے تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو ڈھیل تھی اس سے فائدہ اُٹھانے کی بجائے مزید تكذيب من آ كے برد حاتے تصاور يول كہتے تھے كربيد عده كب بوكا اگرتم سے بوتو أسے پوراكر كے دكھاؤ اور عذاب بھي لے آؤ ان كايةول استفهام الكارى كيطور برتفا الله تعالى شائه في فرمايا: قُلْ لَا أَيْكُ لِنَفْسِي فَرَّا وَلا نَفْعًا إلا ما شكاء الله (آپ فرما دیجے کہ میں خوداین ذات خاص کے لئے کسی نفع اور ضرر کاما لک نہیں ہوں مگر جو پھھ اللہ جاہے ) جب اپنے بارے میں میرابیحال ہے توتم پرعذاب لانابیمیرے اختیار میں کیے ہوسکتا ہے۔ مجھ سے تقاضا کرنا جاہلانہ بات ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةَ وَأَجُلُ إِذَا بَهُ أَجَلُهُ مُو فَلا يُسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَعُدِ مُونَ (مرأمت ك لئ ايك وقت مقرر ب جب ان كا مقرره وقت آپنچ گاتوایک گوری ندیجهید سکتے بین اور ندآ کے برھ سکتے بین)

عذاب کاونت آجانے پرعذاب واقع ہوجائے گاجن اُمتوں کے لئے دُنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا وقت مقرر ہے وہ دونوں میں جتلائے عذاب ہوں گے اور جن کے لئے دنیا میں عمومی عذاب دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا آخرت میں تو ان کے کفر کی وجہ سے اُن کوعذاب ہونا ہی ہے۔ اَجلٍ مقرر پرعذاب سائے آئی جائے گا۔ یہ جوجلدی علی اور بار بار کہتے ہیں کہ عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانۂ اپنی مقرر کردہ اجل سے پہلے عذاب خہیں لائے گا۔ ان لوگوں کے قول مشی ھلڈا الْوَعُدُ کا پہلا جواب یہ ہوا کہ دسول اللہ علی ہے۔ یہ اعلان کرادیا کہ میرے بس میں عذاب لا نانہیں اور دوسرا جواب یہ دے دیا کہ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ تمہارے جلدی عیانے سے اجل مقرر سے پہلے نہیں آئے گا۔

ل خام المين عظيم يهاج وامول كاحوال كردان كاذكرب-١٢

پرفرمایا: وَیَنْتَنْبُوْنَایُ اَحَقْ اُوْ آورده آپ سے دریافت کرتے ہیں کیاعذاب واقعی چزے؟ قُلُ اِی وَدَیْ آنَا اَلَیْقَ اِنَّ اَلَیْ اَلَیْ اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِلَیْ اَلَیْ اِلَیْ اَلَیْ اِلَیْ اَلَیْ اِلَیْ اِلِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلْیَا اِلَیْ اللّٰہ ا

وكورت بركل نفس طكمت ما في الكرض كافتك في واستروالله المك مروه من بروه برواله برواله

## ظالم لوگ جان چھڑانے کے لئے زمین بھر کرفدید دیے کو تیار ہوں گے اور اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا

ا کی ایک بلیومیا فی الفیک لون و الکون (خردارالله بی کے لئے ہے جو کچھ آسانوں میں اور زمین میں ہے) سب کچھاس کی ملکت ہے جو کچھ آسانوں میں اور زمین میں ہے) سب کچھاس کی ملکت ہے بیم میں کوعذاب دینااس کے ملکت ہے۔ بمر مین کوعذاب دینااس کے لئے آسان ہے۔ اس کی قدرت اور تقرف ہے کوئی با ہزئیں۔

اللّالَى كَفْكُ اللّهِ حَقَّ (خروار الله كاوعده سي ب) قيامت ضرور آنى ب- انكار كرنے سے اور شك كرنے سے وہ رك نہ جائے گا۔

<u>وَالْکِنَّ اَکْتُوهُ مُولَایَعُلَمُوْنَ</u> لَیکن اکثر لوگنیس جانتے جو قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں مُویُمُنی وَیُویِنَتُ وَالْیَادِ تُرْجَعُونَ (وہ زندہ فرما تا ہے اور موت دیتا ہے اور ای کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ) اس میں منکرین بعث کے استبعاد کی تر دید ہے جو یوں کہتے تھے کہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ زندہ فرما تا ہے اور موت دیتا ہے اور بہتمہاری نظروں کے سماعت ہے ای سے بچھلوکہ وہ موت کے بعد بھی زندہ فرمادےگا۔

يَايَهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ تَرَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُولِة وَهُدُى يَايَهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَ اللَّهُ مَنْ تَرَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُ وَلِهُ وَهُدُى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهُ فَيِنْ إِلَى فَلْيُفْرَحُوا هُوحُنْ يُرْقِهُا وَرَحْمَتُهُ فَيْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهُ فَيْ اللَّهِ وَبُرَحْمَتِهُ فَيْ اللَّهِ وَبُرَحْمَتِهُ فَيْ اللَّهُ وَكُومُ وَالْمُوحُوا هُوحُنْ يُرْقِهُا اللهِ وَبُرَحْمَتِهُ فَيْ اللَّهِ وَبُرَحْمَتِهُ فَيْ اللَّهُ وَمُنْ يَكُومُ اللهُ وَمُوحُنَّةً فَي اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

برورود بجمعون

جودہ جمع کرتے ہیں۔

قرآن موعظت ہے سینوں کے لئے شفاہ اور ہدایت ورحمت ہے

قضعه بين: مشركين عنطاب كرنے كے بعد موثين كوخطاب فرماياليكن أب يَالِيُكَا النّاسَ سيروع فرمايا كيونكه الله تعالى نے جواپی كتاب بھیجی ہے اور ہدایت نازل فرمائی ہے وہ تمام انسانوں كے لئے ہے سب انسان أسے قبول كريں۔ جن لوگوں نے اسے قبول كريان كے لئے خوشخری ہے۔ انہيں الله تعالى كفضل وانعام اور دحت واكرام پرخوش ہونا چاہئے كہ جمیں الله نے وہ مجھ عطا فرمایا جس كے مقابلہ بیں ساری دنیا تی ہے دنیا بیں لوگ جو مجھ تح كرتے ہيں الله تعالى كاس انعام كے سامنے اس كی كوئی حیثیت نہيں ہے۔ قران مجيد كوموعظت (نصیحت) اور سينوں كے لئے شفا اور موشنین كے لئے ہدایت اور دحت بتایا۔ موعظت نصیحت كو كہتے ہیں جس بیں برائیوں كوچھوڑ نے اورا حكام پر عمل كرنے اور مكارم اخلاق اور محاسب امور كے اختيار كرنے كی تلقین اور تعليم ہے اور آخرت كے احوال اور اہوال كی تذکیر ہو۔ قرآن مجید میں بارباران سب امور كے اختيار كرنے كی تلقین فرمائی۔

قرآن مجيدكو شِفاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ مجمى فرمايالينى اس كذريددلول كى باريول كاعلاج موتا باورجوحض اس کی ہدایات پرعمل کرے اس کا دل روحانی بیاریوں سے شفایاب ہوجا تاہے۔ حسد کین کمبر بخل خود پسندی اور حب دنیااوردہ سب اُمور جوانسان کے دل کوتباہ کرتے ہیں قرآن مجید میں ان سب کاعلاج ہے اس علاج کواختیار کرے توشفا حاصل موگ - نيز قران مجيد كومدايت اور رحمت بحى فرماياس ميل لفظ لِللْمُومُونِينَ كااضا فه فرماديا - قرآن مجيد مدايت اور رحمت توسجی کے لئے ہے لیکن چونکداس سے اہل ایمان ہی مستفید ہوتے ہیں اور اسے اینے لئے ذریعہ ہدایت اور رحمت منالیت ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ بیابیابی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کے لئے کھندی لِللَّمُتَقِیْنَ فرمایا ہے مزید فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پرخوش ہوجا کیں۔ صاحب مدارک التزيل لکھے میں كفضل اور رحت سے كتاب الله اور دين اسلام مراد ب\_الله تعالى شانه في فضل فرمايا كةرآن مجيدنازل فرمايا اوردين اسلام قبول كرنے كي توفيق دى جورحت عظيمه ہے اور انعام برانعام ہے۔الله كے فضل اوررحت پرخوش ہونے کا عکم فرمایا کیونکہ یہ بہت بڑی تعتیں ہیں۔ان پرجتنی بھی خوشی کی جائے اورمسرت کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ دنیا میں ہدایت پر ہونا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال ہونا اس پرخوش ہونا اور چیز ہے اور دُنیاوی نعمتوں پر اترانا دوسری چیز ہے پہلی چیز کا تھم دیا گیا ہے اور دوسری چیز سے منع فرمایا ہے۔ دنیاوی مال اور جاہ پر اترانا مست ہونا الله تعالى كے ذكر كو بھلا ديتا ہے اور اس ميں دوسرول كى تحقير بھى ہوتى ہے۔ اس لئے اس سے منع فرمايا جيسا كرسورة انعام مس ب حَتَّى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أَوْتُوا آخَذُ نَهُمْ بَغْتَة اورسور وقص من فرماي إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُ الاَتَفَرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ آ خرت سے متعلقہ اعمال اور نعمتوں پرخوش ہونے میں چونکہ مُتِ دنیا کا دخل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے اس کے محود ہے آیت بالا میں اس کا تھم فرمایا۔ نیزیہ بھی فرمایا کہ اہل دنیا جو پھی جمع کرتے ہیں نعت اسلام اور نعت قرآن كسامناس كريمي حيثيت نبيس كونكدد نياتعورى بادرفانى ب-

## قُلْ آرَءُ يُنْ مُولِّا آنُولَ اللهُ لَكُمْ مِنْ تِرْقٍ فَعَكَلْتُمْ مِنْ هُ حَرَامًا وَحَلَا قُلْ اللهُ

آپ فرماد يجئ كم تم بتاؤجورز ق الله في تم مارك ما ياتم في ال يس سيخود ي بعض كورام او بعض كوطال جويز كرايا آپ فرماد يجئ كرالله في

اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللهِ تَعْثَرُونَ ﴿ مَا ظُنَّ الَّذِيْنَ يَغْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ

منہیں اس کی اجازت دی ہے یا اللہ پر افتر اء کرتے ہواور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے جواللہ پرجھوٹ

الْقِيْمَةُ النَّهُ لَنُ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱلنَّرُهُ مُرَلَّا يَشَكُرُونَ فَا

باعد ست بیں۔بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ب اور لیکن ان میں سے بہت لوگ شکر اوائیس كرتے

## ا پی طرف ہے سے پیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ تعالی پرافتر اء ہے

قضصه بين: الله جل شائه نبدول كو پيدا فرماياان كورزق مى عطافر مايا ان كى مدايت كے لئے انجياء كرام عليم السلام كو مبعوث فرمايا اورائي كما بيس نازل فرمائيس الله كے رسولوں اور الله كى كمابوں نے احكام بتائے اور حلال وحرام كى وه تفسيلات بتائيس جواللہ تعالى كن ديك بيس خاتم الانجياء سيدنا محمد رسول الله عليات پردين كوكائل فرما ديا اور آپ پرقر آن مجيد نازل فرمايا قرآن وحديث ميں حرام وحلال كى تفصيلات موجود بيں مشركين نے جوائي طرف سے حرام وحلال تجويز كردكھا ہے۔اس كى بھى ترديد فرمائى اور أمت محمد يعلى صاحبا العسلوات والحقيد كے لئے بھى چيش بندى فرما دى كراللہ تعالى كى مدايات سے مث كرائي طور پر حرام وحلال قرار نه دين اورواضح طور پر بتا ديا كہ كيل وجريم يعنى حلال وحرام قرار دينے كا اختيار صرف اللہ تعالى بى كو بي بندوں كواس ميں وقل دينا حرام ہا وراصول بندگى كے خلاف ہے۔

اللہ نے جورزق نازل فرمایا ہے تم نے اس میں سے بطور خود بعض کو حلال اور بعض کو حرام کیوں قرار دیا۔ اللہ تحالی کا حق تم نے کیے استعال کرلیا۔ کیا اللہ نے تہ بیس تحلیل وتح ہے کہا جازت دی ہے۔ یا اللہ پر جھوٹ با عد ہے ہو۔ حلال وہی ہے جے اللہ تعالی حلال اور قلال چیز حوام ہوں ہے جے اللہ تعالی حرام قرار دے۔ تمہارا اپنے پاس سے یوں کہنا کہ فلال چیز حلال اور قلال چیز حوام ہوں ہے دیے اللہ تعالی حرام قرار دیا ہے اس کے خلاف جوتم کہتے ہواس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یے خلیل وتح کی اللہ نے کہ ہے کوئی تحلیل وتح کی کاحق اس کو جا میں موجاتی اور خلوق کے حوال کہنے سے حرام چیز حلال فہیں ہوجاتی۔ مشرکین عرب نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ جس کا ذکر سورة ما تمدہ کی آ ہت مالیکن اللہ میں گزرچکا ہے نے امت جمہ بیکی صاحبہ الصلو قوالت ہو النام کی آ ہت وَ قَالُوا هذِهِ اَنْعَامٌ وَ حَوْثَ حِجُورٌ (الآیة ) کی تغیر میں گزرچکا ہے نے امت جمہ بیکی صاحبہ الصلو قوالت میں جس بھی ایس جو اللہ کہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اپنے اور بھی اور اپنے ہیں جو عقل کے اور بھی لوگ ایس کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اپنے اور بھی اور اپنے ہیں جو اس کی میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اپنے اور برحرام کر لیتے ہیں اور اُن

سوره يونس

سے اس طرح بچتے ہیں جیسے حرام سے بچا جاتا ہے۔ نیاز فاتھ کا جن لوگوں میں رواج ہے وہ لوگ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی الله عنبا کے ایصال تواب کے عنوان سے جو کھانا پکاتے ہیں وہ اوّل تو بدعت ہے پھراس کے بارے میں بیقانون بنا رکھا ہے کہ اس سے صرف لڑکیاں کھائیں گی اڑ کے نہیں کھائیں گے۔اللہ کی شریعت میں جو چیز سب کے لئے حلال ہے اسے لڑکوں کے لئے حرام قرار دینا وہی مشرکین والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تغییر اور تبدیل کر دی اور حلال کو اپنے پاس سے حرام قرار دے دیا اس طرح کی بہت ی چزیں پیروں فقیروں اور اہل بدعت میں مروج ہیں۔

دوسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیفر مائی جواللہ پر جموٹ باندھتے ہیں اور اللہ کے قوانین میں تصرف کرتے ہیں۔ حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دیتے ہیں۔ارشا دفر مایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں اٹکا کیا گمان ہے۔ کیا آئیس روز قیامت کا یقین نہیں ہے؟ اس یقین کے نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نازل فرمودہ رزق میں اپی طرف سے حلت وحرمت تجويز كرتے بيں ايسے تذر ہو گئے كه انہيں آخرت كے مؤاخذہ كا كچھ بھى دھيان نہيں۔

آخر میں فرمایا ایک الله كذه فضل على الكاس ولكئ أكثره فركاية كُرُون (بلاشبه الله تعالى لوگوں يرفضل فرماتا ہے رز ق حلال عطافر ما تا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں ) حلال کوترام قرار دے دیتے ہیں۔

الله كاميضل بھى ہے كەاس نے لوگوں كودولت عقل سے نوازا پیغمبر بھیج كتابيں نازل فرمائيں جنہوں نے حق اور ناحق واضح كرك بتاياجس مين حرام وحلال كاتفسيلات بهي بينكن اكثر لوكون كابيحال ب كماللد كفضل كي قدرواني نهيس كرت اورشکر کے بجائے کفران فعمت کی راہ اختیار کرتے ہیں اس کفران فعمت میں معصیت اور کفروشرک کا اختیار کرناسب داخل ہے۔

## وَمَا تَكُوْنُ فِي شَانِ وَمَا تَتُلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرُانٍ وَلاتَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكِنًا

اور آپ جس کی حال میں بھی ہوں اور قرآن مجید کا جو بھی کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوں اور تم لوگ جو بھی کوئی عمل کرتے ہو

عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيْ وَ مَا يَعُزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْ عَنْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي

ہم ضرور اس سے باخر ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور زمین اور آسان میں ذرہ کے برابر

الْكَرُضِ وَلَافِي السَّمَاءِ وَلَا أَضْعَرُمِنْ ذَلِكَ وَلَا ٱلْبُرُ إِلَّا فِي كِتِي مُبِينِيْ

کوئی چیزالی بیں جو تیرے دب عظم میں نہ ہو۔اورکوئی چیزالی نہیں ہے جواس سے چھوٹی ہویابزی ہوجو کتاب میں میں نہ ہو

الله تعالی کاعلم ہر چیز بر محیط ہے کوئی ذرہ اور اس سے چھوٹی بڑی چیزاور مخلوق کا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں

میں سے ریکھی ہے کہ آپ قرآن کے کسی حصد کی تلاوت کررہے ہوں اور آپ کے علاوہ دوسرے اشخاص اور افراد جو بھی کوئی عمل کرتے ہوں بیسب حالات اللہ تعالی کو معلوم ہیں کی کوئی حالت اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آسان میں اور زمین میں جو بھی ذرہ کے برابر کوئی چیز ہے اللہ تعالی شانہ کواس کاعلم ہے اور اس کے علم سے عائب نہیں ہے آسان وزمین کے علاوہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ آسان وزمین کو چونکہ بھی لوگ جانے ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں اس لئے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمادیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ارض وساء سے علوی اور سفلی دونوں جہتیں مرادلی گئی ہیں۔ مزید فرمایا کہ ذرہ سے کوئی چیز جھوٹی ہویا کوئی چیز اس سے بردی ہو کتاب میں یعنی لور محفوظ میں موجود ہے اور لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اللہ تعالی کاعلم اس کو محیط ہے جو چیزیں وجود میں آئیں یا بعد میں پیدا ہوئی ان سب کا اللہ تعالی کو علم ہے۔ ہے اور جو چیزیں پیدا نہوں گی ان سب کا اللہ تعالی کو علم ہے۔

الگران اَوْلِيَاءُ الله لاَحُوفُ عَلَيْهِ مُ وَلاهُ مُحَدَّنُونَ فَالَّذِيْنَ الْمُوْا وَكَانُوا يَتَعُونَ فَ فَرَدار بلاثه جو ادلاء الله بين أن بركولَى خون نين ادر ندوه رنجيده بول على جو ايمان لاع ادر تقوى اختيار كرت تح له مُوالْبُنْ لَكُولُ فِي الْحَيْدِ قُولَا لَكُولُ لِكُلِيلُتِ اللّهِ ذَلِكَ لَهُ مُوالْبُنْ لَكُولُ لِكُلِيلُتِ اللّهِ ذَلِكَ أَن كَالِي بِعَارت مِي دياوى دَعَى مِن اور آفرت مِن الله عَلَيْدُ فَقُولُ الْعَظِيدُمُ فَ اللّهُ مَا يَعْ مَاعْ مَا يَعْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْ مَا يَعْ مُنْ عَلَيْ عَلَيْ مَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مُعْ مَا يَعْ مُولِكُونُ الْعَظِيدُمُ فَقَالُولُولُ الْعَلَولُولُولُ الْعَلْمُ فَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَقُولُ الْعُولُ وَالْعُولُ الْعُولُ وَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُمْ فَعِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولُولُولُكُولُكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُول

## اولیاءاللدنه خوف زده ہوں گے نہ کمین

ارشادفرمایا الایسمان بسطع و سبعون شعبة وافضلها قول لا الله الا الله وادناها اماطة الاذی عن الطریق والسحیاء شعبة من الایمان سرس کھاورایمان کے شعبہ بین ان میں سب سے افضل الا الله الله کهدلینا مرایعی السمان سر سے کھاورای میں سب سے کم درجہ کی بات بیرے کرراستے سے تکلیف دینے والی چیز بنادی جائے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

اس میں ایمان کے سرے کھا و پر شعبے بتائے ہیں جس میں ادنی شعبہ یہ بتایا ہے کہ راستہ سے تکلیف دیے والی چیز ہٹا دی جائے اورخصوصیت کے ساتھ حیاء کو ایمان کے شعبوں میں شار فرمایا ہے ہروہ عمل جو ایمان کے تقاضوں کے موافق ہواوراللہ کی رضا کے لئے ہووہ سب قر ب خداوندی اور رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کا تحریف میں جو اللہ نئو افرایلہ ایمان کے تمام تقاضوں کو شام ہے فرائش سے لے کرمستحبات تک جو بھی کرنے کے کام ہیں وہ سب اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایمان کے تقاضوں کا ذکو ہوا جن پڑل کرنا ہے ان کے علاوہ دومر سے نقاضی جی ہیں جن کا تعلق اُن اعمال سے ہے جن کے ارتکاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو و کے انہ و ایک کا ذریعہ ہے۔ بیان فرمادیا۔ حرام سے لیکر مکروہ تنزیمی تک جو اعمال ترک کرنے کے ہیں اُن سے بچنا بھی رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جی عبادت ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔

اِتَّق المحارم تكن اعبد الناس كرتوالله كرم م كري جيزون سي في ايما كرنے سي و دوسرون سے بوھ كر عبادت كر ارموكا (مشكوة المصابح ص ١٣٨) جوفض مامورات يمل كرتار باور منهيات سے بچار باوررسول الله عليہ كسنون كاتباع كابتمام كرتار يج فل إنْ كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ مِن بيان فرمايا إلى محض کواپنے اپنے عمل کے اعتبار سے قرب الٰہی حاصل ہوگا اور اس درجہ کی ولایت حاصل ہوگی۔ جس درجہ کے اعمال ہوں كاورجس قدردنياوى اشغال وافكار سے ذہن فارغ ہوگا اور الله تعالى سے لوگى ہوگى اسى قدر قرب اللى ميس اضاف ہوتا رج المصح بخارى من بكرسول السعيلية في ارشادفر مايا ان الله تعالى قال من عادى لى وَليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشك أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احببته فاذا اجبته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بھا ور جله التی یمشی بھا۔ (بِحُک الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں نے اس ے اعلان جنگ کیا اور میرے بندے کامیرے فرائض کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پند ہے اور میرابنده نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتارہتاہے یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرتا ہوں جب میں اس سے مجت کرتا مول تو میں اس کا کان بن جاتا مول جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آ نکھ بن جاتا موں جس سے وہ د مکمتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ الله تعالی کا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ بھی تقرب بڑھتار ہتا ہے إن أموركوسا من ركه كرسمجه ليا جائ كه ولايت ورائض واجبات اورمسخبات اورمندوبات اوراتباع سنت كابتمام اور ترك منہيات كانام ہے بيجولوگوں ميں مشہور ہے كدولي وہ ہے جس سے كوئي كرامت صادر ہوياصو فيہ كے كى سلسله ميں داخل ہو یا کسی خانقاہ کا گدی نشین ہو یانب کے اعتبار سے سید ہودہ ولی ہے خواہ کیے بی اعمال کرتا ہواور کیسا ہی دنیا دار ہو اور کیسا بی تارک فرائض اور مرتکب محرمات ہو۔ یہ جہالت کی بات ہے جو خص متبع شریعت نہیں وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اب تو گذیا بی عموماً جلب زربی کے لئے رہ گئی ہیں۔

جہاں کہیں تھوڑا بہت ذکر وشغل اور ریاضت ہے وہ بھی منکرات کے ساتھ ہے۔ قلب جاری ہے لین اکل حلال کا اہتمام نہیں۔ بینک میں کام کرتے ہیں پھر بھی صوفی ہیں داڑھی کی ہوئی ہے پھر بھی بزرگ ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے اور مریدوں سے کہد دیتے ہیں کہ میں مکہ مرمہ میں پڑھتا ہوں یہی بزرگ کے ڈھنگ رہ گئے ہیں اور ایسے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے۔ ولایت اتباع شریعت کا نام ہے اور حضرات صوفیاء کرام ای کے لئے محنت اور ریاضت کراتے تھے کہ شریعت طبیعت ثانیہ بن جائے اور اللہ تعالی کے احکام پر چلنا آسان ہوجائے۔ اُب تو گدی نشینوں کے نزدیک ولایت اور بزرگی کامفہوم می لیك گیا۔

يهال تك توولايت كى حقيقت بيان كى كئ جس سے يمعلوم مواكدا والله كون بين اب يسجهنا جائي كالله تعالى نے ان اولیاء اللہ کے لئے جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہ النفوث علیہ فرولا من می نون کی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ إِنَّ الْذِينَ الْمُوَّا وَعَيِلُوا الصَّلِعَاتِ وَأَكَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَواالزَّلْوةَ لَهُ مُ الْجُرُهُمْ عِنْدُ دُيِّهِمْ وَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ (بلاشل جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے اور نماز قائم کی اور زکوۃ اواکی ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہاں آیت سے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہول کے )اس آیت سے معلوم ہوا کہ لاکٹوٹ علیجے خروک من کو کوئٹوٹ کی خوشخری مؤمنین صالحین کے لئے ہے اور دونوں آیوں کے ملانے سے والایت کا مصداق بھی معلوم ہو گیا (جس کی تشریح ہم اور کر چکے ہیں) حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندول میں بہت سے ایسے بندے ہوں گے جونہ بنی بیں نہ شہید ہیں قیامت کے دن انبیاءاور شہداء بھی ان کے اس مرتبہ کی وجہ سے جواللہ كے نزديك ہےان پررشك كريں مے صحابہ نے عرض كيايار سول الله! بيكون لوگ بيں - آپ نے فرمايا بيده ولوگ بيں جو آپی میں ایک دوسرے سے قرآن کی دجہ سے عبت کریں گے ان کی آپس کی بیعجت ندآپس کی رشته داریوں کی دجہ سے ہو گی اور نہ اموال کے لین دین کی وجہ سے (میمجت صرف اللہ تعالی سے تعلق کی بنیاد پر ہوگی) اللہ کی تئم ان کے چہر بے نور مول کے اور وہ نور پر بیٹھے ہوں گے جس دن لوگ خوف زرہ مول کے۔ بیخوف زدہ نہ ہول کے اور جس دن لوگ رنجیدہ مول كاس دن يوك رجيده نه مول كاس كے بعدرسول الله عليہ في يمي آيت آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا حَوث عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الاوت فرماني (رواه ابوداؤ دكمافي المشكؤة ص٢٦٣) ال حديث عمعلوم موكيا كداولياء الله كے بارے ميں جوية فرمايا ہے كمان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ عمر زدہ ہول كے اس سے قيامت كے دن بے خوف اور بااطمينان بويامراد بهلذابيا شكال دور موجاتا بي كبعض مرتبه حضرات انبياء كرام يبهم السلام كوخوف لاحق موااور بعض احوال مين عملين موت اس طرح بهت سے اولياء الله بربعض حالات مين خوف اور حزن يعني عم طاري موا كيونك بيد نياوي احوال ہیں آخرت میں بیرحضرات خوف وحزن سے محفوظ موں گے۔ بیرجوفر مایا کدحضرات انبیاءاور شہداء بھی ان کا مرتبہ و مکھ کران پر رشک کریں گے اس کا مطلب بنہیں کہ حضرات انبیاء اور شہداء خوف زدہ اور ممکنین ہوں کے بلکہ مطلب بیا ہے

حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی اُمتوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے بارے میں گوائی دیے اور ان کی سفارشیں کرنے میں مشخول ہوں گے اور دوسرے اولیاء اللہ بِ فکر بِ عَمْ ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ رشک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اُن لوگوں کی تعریف کریں گے جنہوں نے اللہ کے لئے آپس میں عجت کی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہرمومن کو پھے نہ پھے ولایت کا درجہ حاصل ہے اس درجہ کی وجہ سے جنت کا داخلہ ال جائے گا اور جنہوں نے گنا ہوں کے ذریعہ اس ولایت کو مکدر کر دیا ان میں سے جو تخص سزاپانے کے لئے دوزخ میں جائے گاوہ بھی سزاپا کرائی حصہ ولایت کی وجہ سے جواسے حاصل تھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اپنی ولایت کی لاج رکھتا اور گنا ہوں سے بچتا جس سے اُونے درجہ کی ولایت حاصل ہوتی تو دوزخ میں نہ بھیجا جاتا۔

اولیاءاللہ کے لئے مزیدانعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشادفرمایا کھٹھ البنٹٹری فی الکیٹی وقا الکُٹی کو فی الاخور و آ

اولیاء کے لئے دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اس بشارت سے کیام ادہاں بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے ہی آیت پڑھ کررسول اللہ علی ہے ہے دریافت کیا کہ اس بشارت سے کیام ادہ ہ آ پ علی ہے نے فرمایا تم نے مجھ سے الی بات کا سوال کیا ہے جو اس سے پہلے مجھ سے کسی نے بھی دریافت نہیں کی محرفر مایا کہ اس مراد ہیں جنہیں آ دی خودد کھ لے بیاس کے لئے دکھی لی جائے (منداحم ص ۱۹۵ ج ۵) کی محرفر مایا کہ اور اعمال کے مقبول عنداللہ ہونے کی نیز جنت میں داخل ہونے کی خو تخری ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دومرے لوگ کوالی کے مقبول عنداللہ ہونے کی نیز جنت میں داخل ہونے کی خو تخری ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دومرے لوگ کوالی

خواہیں دکھائی جاتی ہیں جن میں کی موثن بندے کے لئے بشارت ہوتی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ عظامیہ نے بشارت کا ایک مصداق بیان فرمادیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو

ذرضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ارشاو فرما ہے ایک شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اسکی تعریف کرتے

ہیں (اسکی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو نہیں ہوجاتا جبکہ اس نے وہ کمل اللہ کے لئے کیا ہے ) آپ نے فرمایا کہ بیتو موثن

کے لئے ایک بشارت ہے جو اس دنیا میں اُسے مل گئی۔ (رواہ مسلم س ۲۳۳ ۲۶) اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح بندہ سے
لوگوں کا محبت کرتا ان کی تعریف کرتا اور اُن کواچھا کہنا ہیں اس بات کی بشارت ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالی اللہ کا مقبول
بندہ ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کا کسی کواچھا کہنا ہیا سے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دُنیا کی بشارت بہے کہ موت کے وقت فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخری سناتے ہیں اور آخرت ہیں بشارت کا مطلب بہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تواسع عالم بالا کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اللہ کی رضامندی کی خوشخری دی جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے جوایک طویل مدیث موت اور مابعد الموت کے اوال کے بارے ہیں مروی ہے اس میں موت کے وقت اللہ کی رضامندی کی بشارت کا ذکر ہے۔ نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر بھی۔ (مشکل قالمصانی ص ۱۳۲)

حضرت حسن فرمایا کماس سے وہ بشارت مراد ہے جس کا اللہ نے مونین سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اور اُن کے اعمال کا بہت اچھا تو اب ملے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ (عس) میں فرمایا: وَبَشِيرِ الْكَذِينَ الْمَنْوَا

سوره يونس

وَعَهِ لَوَا الصَّلِيْ اِنَ لَهُ مُنَ اللَّهُ الْحَارَ اللَّهُ الْمُعَلِّ اورسورة بقره (ع١٩) من وَبَشَوِ الصَّابِويْنَ اورسورة بقره (ع١٩) من وَبَشَوِ الصَّابِويْنَ اورسورة بقره (ع١٩) من وَبَشِو الْمُوْمِنِيْنَ فَرمايا ہے۔ بيب بثارتنى اس ونيا مس وحدی کئیں کو آئی نیک لیگیلت اللّٰهِ اللّٰدى باتوں بعن الله کے وعدوں میں کو گئیں جو وعد بین ان کے مطابق انعام دیا جائے گا۔ ذلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعُظِیدُةِ ۔ (بیب الله تربی کامیانی ہے)

ولا يَحْدُرُنُكَ قَوْلُهُ مُرَانَ الْعِرَّةُ لِلْهِ جَمِيْعًا مُقُوالسِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ الْكَانَ لِلْهِ مَنْ فِي اورآ پ کوان کی بات دنجیده در سنباد شرساری مزت الله بی کے لئے ہے وہ سنندوالا ہاد جانے والا ہے خردارات شن مشک جیس کہ اللہ بی کے لئے ہیں جو السَّلُونِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِّعُ الَّذِيْنَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّرُكَآءً إِنْ آ سانوں میں میں اور جو زمین میں میں اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو پکار رہے میں وہ کس چر کا يَتَيْعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُـُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا اتباع کررہے ہیں۔ پاوگ صرف گمان کے پیچے چل رہے ہیں اورصرف اٹکل پچو گمان کرتے ہیں۔ انٹدویی ہے جس نے تمہارے لئے دات کو پیدا فرمایا تا کہ فِيْرِوَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ لَيْسَمُعُونَ ﴿ قَالُوا اتَّخَنَ اللَّهُ وَلَكَ ا تم اس میں سکون حاصل کرواور دن کود مکھنے کا ذریعے بینا یا۔ بلاشہال میں ان کوک کے نشانیاں ہیں جوسنتے ہیں۔ان کوک نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے سُبُعِنَا لا هُوَالْغَيْنِي لا ما في السَّمُوتِ وَما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْكَ لَهُ مِّنْ سُلْطِن إِهِذَا وہ اس سے پاک ہو وہ فی ہے اس کے لئے ہے جو کھھ اسانوں میں ہے اور جو کھوز مین میں ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُوْنَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتُرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِب نہیں ہے کیاتم اللہ کے ذمہ اسی بات لگاتے ہوجس کاتم علم نہیں رکھتے۔ آپ فرما دیجئے بیشک جولوگ اللہ پر جموث باعرصتے میں لِا يُفْلِحُونَ ٥ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَاثُمُ النَّيْنَامُرْجِعُهُمْ تُكُرُنُدِ يَقَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تھوڑا سافائدہ اُٹھانا ہے بھر ہماری ہی طرف ان کولوٹنا ہے بھر ہم آئیس ان کے کفر کی وجہ سے تخت عذاب بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥

چھائیں ہے۔

مشرکین صرف گمان کے پیچھے چکتے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے اولا دنجویز کر کے اللہ پر بہتان باندھا ہے

قضمين: ان آيات من اول تورسول الدعي كولى دى باورفر مايا بيك آب ان كى باتين سى ممكن اوردكيرند

موسماری عزت اور ہرطرح کا غلب اللہ علی کے لئے ہے۔ وہ غالب ہے آپ کو غلب عطافر مائے گا۔ جیسا کہ آلا خیلیت اُ آآ اُ کَوْرُ مُسلِنی ( بجا ولدع ۳ ) میں بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالی سنند والا ہے جانے والا ہے۔ وہ الحظ اُون اور اعمال کی سزاد ہے گا۔ پھر فر مایا: آلا کی فرون اور ہو ایک اللہ تعالی کی مزاد ہے گا۔ پھر فر مایا: آلا کی فرون اللہ تعلی کی ملکت ہیں ) اس کے قبعہ کہ قدرت ہے کوئی چز باہر نیس ہے۔ وَمَالَدُنْ ہُو اَلْمَائُونَ ہُو اللہ تعلی کی ملکت ہیں ) اس کے قبعہ کہ قدرت ہے کوئی چز باہر نیس ہے۔ وَمَالَدُنْ ہُو اللّٰهُ وَمُو اَلله اللّٰهِ مُورِدُولُ اللّٰهُ وَمُو اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

پر فرمایا: کالوالخن الله وکگا الله الله کاله الله کاله کاله نے بینا بنالیا ہے) وہ اس سے پاک ہے۔ الله کو الفین الله و بینا بنالیا ہے) وہ اس سے پاک ہے۔ الله کو دہ بینا بنالیا ہے) وہ اس سے پاک ہے۔ الله کو دہ بینا ذہ ہے) اول اوہ بینا ذہ ہے کہ بینا نہاں کی کہ بینا ہوں کے اللہ کا دہ بینا کی حاجت نہیں کی معاون و مددگاری ضرورت نہیں پھریے بھی بھتا جا ہے کہ جو بھی کھھ آسانوں اور بین میں ہے وہ سب الله کی محلوق ہے اور اس کی مملوک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبی رشتہیں ہوسکا۔ رشتہ

کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ لہذا اللہ جل شانۂ کے لئے اولا دہونا ہی محال ہے۔ اس کے لئے اولا دہویا ہی محال ہے۔
لئے عیب کی بات جویز کرتا ہے۔ اور اسکی ذات کوعتاج بتانا ہے حالا نکہ وہ ان سب باتوں سے پاک ہے اور بلندو بالا ہے۔
حدیثہ قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولا دہو گیا
حالا تکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو مُتنا اور نہ میں بُتنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۳۸ کے ۲۶)
کیر فر مایا: اِنْ عِنْدُنْ کُوْرِ مِنْ سُلْطِن ہُلِمِنْ اللّٰہ کے ذمرائی باس پر کوئی دلیل نہیں ہے) بے سند باتیں ہیں خودتر اشیدہ
خیالات ہیں اَنْتُوْلُونَ عَلَى اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰہ اللّٰہ کہ ذمرائی باتیں لگاتے ہوجن کائم علم نہیں رکھتے)

پر فرایا: قُلُ إِنَّ الْمَانِیْنَ یَفُتُرُوْنَ عَلَى اللهِ الْکُوْبَ اَدُیْفَارُونَ وَنَ اللهِ الْکُوْبَ اَدُیْفَارُونِ وَنَ اللهِ الْکُوْبَ اللهِ الْکُوْبَ اللهِ الْکُوْبَ اللهِ الْکُوْبَ اللهِ الْکُوْبَ اللهِ الْکُوْبَ اللهِ الْکُوبَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

واتل عليه خونباً أوج الخفال لقوم المقوم الكور ان كان كبر عليك مقامى وتن كريرى اور آب ان كو نوح كا تصديده كريان المركمة الله وقع كل الله توكلت فالجيعة المركة وشركاء كرة تحرك الكريك المركة عليكة المواشكة الله وقع كل الله توكلت فالجيعة المركة وشركاء كرة تحرك المركة تحرك المركة عليكة المواشكة المركة المرك

# حضرت نوح العَلَيْلاً كاجرأت كے ساتھ اپن قوم سے خطاب فرمانا اور نافر مانی كی دجہ سے قوم كاغر ق موجانا!

قضعه بيو: ان آيات من حفرت نوح علي السلام كاواقعه جمالي طور بريان فرمايا بـ تفصيل كساتها كنده مورة عود اورمورة نوح من ذكور بـ ينزمورة اعراف (ركوع ٨) من بحي كرر چكاب سورة اعراف كي تفير من بم في جو پي كه كها باس كودوباره ديكي ليل اورموره عود (ركوع ٣) اور (ركوع ٣) كي تفيير كامطالعد كرلين -

جون اور دورا و المحالات المحا

تُمْ بِعَثْنَا مِنَ بَعْدِ الْمُلُو الْ قَوْمِهِ مَ فِي آَوُهُمْ بِالْبَيْنَةِ فَكَا كَانُوْ الْيُوْمِنُوالِهَا هرم نور كربعد تق مَدْ برجيج عالمَ الْمُومِ مِن مُعرف موعد عدود ان كراس كل معلَى بيل كل مواليس لار عدود اليد خ كان بُوْ إِنه مِنْ قَبُلُ لَكُولُ فَكُولُو كَالْمُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ " ثُمْ بَعَنْنَا مِنْ بَعْلِ هِمْ كرجريز كربياج لا مح قاس بايان لا أي مما مطرح مد على جادون كرون برمراكاد يتي مران كرود و نُوْلِي وَهُرُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ إِلَيْتِنَا فَاسْتَكَلِّيرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا تُجْرِمِينَ نے موٹ اور ہارون کوائی آیات کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا سوان لوگوں نے تکبر کیا اوروہ مجرم ہوگ آءِهُمُ الْحُيُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْآ إِنَّ هِذَا لَيْنَظُّ مِنْ إِنَّهِ قَالَ مُوْلِينَ ٱنْفُوْلُوْنَ الْحُوَّ سوجبان کے پاس ماری طرف سے تن آگیاتو کہنے لگے کہ بلاشربیاتو کھلا جادد ہے۔ مویٰ نے کہا کہ جب تبارے پاس تن آگیا لَتَاجُآءُكُمْ ٱسِحُرُّهِنَ أُولَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿ قَالُوۤ الْجِنْتَنَالِتَلْفِتَنَاعَتَا وَجَلْنَا تو کیاتم اس کے بارے ش انکی بات کتے ہو؟ کیا ہے بادہ جادہ کو نفالے کا میابٹیل ہوتے وہ کہنے گئے کہ ادمارے پاس الے آیا ہے کہ جس چیز پر عَكَيْهُ إِنَّاءَ نَاوَتُكُونَ تَكُمُا الْكِبْرِيَّةِ فِي الْكَرْضِ وَمَا خَنْ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ نے اپنے باب دادوں کو پایا ہے جسس اس سے ہٹاد سے اور غن عمل تم دونوں کومرداری ال جائے اور جم تم دونوں پرایمان لانے دالے نیس ہیں۔اور فِرْعَوْنُ النُّونِي بِكُلِّ سُحِرِ عَلِيْمِ فَلَتَا جَآءِ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُوْسَى ٱلْقُوْا فرون نے کہا کہ مرے پاس ہر جادوگر کو لے آؤ جوخوب جانے والا ہو۔ سو جب جادوگر آئے تو موی نے ان سے کہا ڈال دو مَا ٱنْتُمْ مِّلْقُونَ ﴿ فَلَكُمَا ٱلْقُوا قَالَ مُوْسَى مَا جِعْتُمْ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللَّهُ نم جو کھے ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موک نے کہا کہتم جو کھے لائے ہو یہ جادو ہے بلا شہر عقریب الله يُبُطِلُهُ إِنَّ اللهُ لَا يُصْلِحُ عَلَ الْمُفْسِدِينَ ۗ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ وَلَوْكُوعَ أے باطل كردے كا بے فك الله فسادكرنے والوں كاكام نبيل بنے دينا اور الله اسے وعدوں كموافق فق كو ثابت فرما تا ہے اگر چه

حضرت موی القاید کا فرعون کی طرف مبعوث ہونا اور اُن کے مقابلہ میں جادوگروں کا فٹکست کھانا

قسف مدید: ان آیات میں اول تو اجمالی طور پر ان پنجبروں کی آمداور تبلیخ اور قوموں کی کھذیب کا حال بیان فرمایا جو حضرت نوح اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان تھے۔ جب لوگوں کے پاس حق آیا تو پہلے ہے جس کفر پر جے ہوئے تھے اس پر جے رہے اور حق کو قبول نہ کیا ان لوگوں کے عماد کی وجہ سے ان کے دلوں پر میر لگادی گئے۔ لہذا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ دہی۔

اس کے بعد حضرت موی اور ہارون علیماالسلام کی بعثت کا تذکرہ فر ملیا کہان دونوں کوہم نے فرعون اور آسکی قوم کے

سرداروں کی طرف بھیجا جو ہماری آیات و مجوزات لے کر پنچے جب فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کے پاس ان دونوں حضرات نے حق پیش کیا اور تو حدی اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کا حکم فرمایا تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور حق تھول کرنے کواپی شان کے خلاف سمجھا' جیسا کہ سورہ مومنون نے ان کا قول نقل فرمایا ہے۔ آئڈ مین کہ بھر کی نوشلینا و تو محکم نے کا فر انتکانے کہ ذن کر کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پرائیمان لا میں حالا نکداُن کی قوم ہمارے ذریح م ہے) بیدلوگ پہلے ہے بحرم سے کا فر انتکانے کہ ذن کر کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پرائیمان لا میں حالا نکداُن کی آن ہے کہا کہ اپنے رسول ہونے کی نشانی پیش کرو انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو بہت زیادہ سفید تھا اور اپنی الٹی زمین پر ڈالدی تو وہ اور دھا بن گئ اس پروہ لوگ تو کہنے گئے کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہم حق کو جادو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرو کیا یہ جادو ہے؟ اور یہ بھی تجھو کہ دو گرکا میا بنیس ہوتے ۔ وہ تو دنیا میں بھی ذلیل رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اُن کے لئے جادو ہے؟ اور خاص کر جو شخص جادو کے ذریعہ نبوت کا دکوئی کرئے وہ تو اپنے دعوی میں کامیاب ہوئی نبیں سکتا۔ اس میں بیات بیان فرمائی کردیکھو میں تو کامیاب ہوں اور کامیاب دول کا دریا جو کی اور جو شخص میں کے مقابلہ میں آئے گا وہ ناکام ہوگا۔

فرعون اوراس کے درباری کہنے نگے جی ہاں ہم نے سجھ لیا تہارا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپ باپ دادول کو جس دین پر پایا ہے اس سے تم ہمیں ہٹا دواور جب ہم تم پر ایمان لے آئیں تو پھر زمین میں تمہارا ہی تھم چلے اور تہہیں ہی سرداری مل جائے اور تم ہی صاحب افتد اربوجاؤ ۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست ۔ اہل دنیا 'ونیا ہی کوسب پھے بھے ہیں اور جس طرح خود و نیا کے طالب ہوتے ہیں اس طرح دوسروں کے بارے میں ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی طالب دنیا ہے ۔ اور اسکی ساری محنت کوشش اس لئے ہے کہ اسے ملک مل جائے ۔ آخرت کی بڑائی اور بلندی ان کے سامنے ہوتی ہی نہیں ۔ فرعون نے اور اس کی جماعت نے حضرت مولی و ہارون علیما السلام سے یہی کہا کہ تم دنیا کے طالب ہوسر زمین مصر کی حکومت جا ہے ہو (والعیا ذباللہ)

چونکہ آئی لائھی والا معجزہ دکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں نے یوں کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے اس لئے جادوکا مقابلہ کرانے کے لئے جادوگر جیں سب کو مقابلہ کرانے کے لئے جادوگر جیں سب کو کھا ہور ہیں جتنے بھی ماہر جادوگر جیں سب کو کا لو۔ چنا نچہ جادوگر بلائے گئے اور مقابلہ کی بات چلی جب وہ لوگ سامنے آئے و حضرت مولی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ بولے آپ اپنی لاٹھی ڈالیس جو اُن کے جادو کی وجہ سے دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہورہی تھیں۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی رسیاں اور لاٹھی ڈالی تو وہ اثر دھا بن گی۔اور اُن کی ڈالی ہوئی چیزوں کو اس نے چٹ کرتا شروع کر دیا۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی وہ اُن سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دیکھوتم جو کچھ لے کر آئے ہوجادو ہے اور میں جو کچھ لے کرآیا ہوں وہ جادوگر ان سے جہلے ہی فرما دیا تھا کہ دیکھوتم جو کچھ لے کر آئے ہوجادو کو باطل قرار دےگا۔ چتا نچہ سب نے دیکھ لیا کہ جادوگر اپنی جادوگری میں ناکام ہوئے پھروہ مولی علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ مولی کے پاس ہو وہ جادوگری میں ناکام ہوئے پھروہ مولی علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ مولی کے پاس ہو وہ جادوگری میں بنے دیا ) اللہ کے ناموال مولی میں سکتا وکھوٹی اللہ النے والوں کا مہیں بنے دیتا) اللہ کے نبی سکتا وکھوٹی اللہ النے اللہ اللہ میں جو خص آئے گا کا وہ نسادی ہوگا وہ مقابلہ میں جو خص آئے گا وہ نسادی ہوگا وہ مقابلہ میں نک نہیں سکتا وکیٹوٹی اللہ النے گا

پکلینته وَلَوْکَرَةَ الْخُومُونَ (اور الله تعالی این وعدول کے موافق حق کو ثابت قرماتا ہے اگرچہ مجرین کو بیا گوار ہو) حضرت موکی علیدالسلام سے جواللہ کا وعدہ تھا اِنگ آنت الاعلی وہ پورا ہوا۔ فرعون اور فرعو نیوں کو اور جا دوگروں کو شکست فاش ہوئی فالحمد اللہ علی ماقضی۔

فَكَ الْمَن لِنُوسَى اللّا ذُرِيّة مِنْ قَوْمِهِ عَلَى حُوفِ مِن فِرْعُون وَم كَرْبِهِ مَن اللّهِ مِن فَرْعُون اوراس عرداروں عدرتے ہوئ كري وہ انيں سومون پران كوم بن قور عون الله والله في الأرض و إن لاكون المسرفين و وَكَالَ يَعْفَرَنَهُ مَعْ فَرِانَهُ لَا فِن الْمُسْرِفِين و وَكَالَ يَعْفَر نَهُ فَالْ الله فَعَلَيْهِ وَاللّهُ لَكُون الْمُسْرِفِين و وَكَالَ فَعُمْنَ الله الله فَعَلَيْهِ وَكُلُوا الْمُسْرِفِين و وَكَالَ مُولِمِي يَعْفُومِ الْفَلُومِ الْفَلْوَالْ الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله و

مصرمیں بنی اسرائیل کا بے بس ہونا اور موسی الطیفی کا انہیں تو کل کی تلقین فرمانا اور گھروں میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دینا

قصف بيو: حضرت موى عليه السلام بى اسرائيل بس سے این قوم کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے جيسا کہ فرعون اور اُن کی طرف بھی اکلی استان ہوئی تھی۔ فرعون کی قوم بس سے ایک تفض نے ایمان قبول کیا جس کا ذکر سورہ موس بی اور اُن کی طرف بھی اکلی اور اُن کی مسلمان ہوگئی تھی جس کا سورہ تحریم بین ذکر ہے اور بعض لوگوں نے ماصلہ (فرعون کی لڑکی کی سیاتھی کرنے والی) اور اس کے خزائی اور اس کی بیوی کے موس ہونے کا بھی ذکر کیا ہے بی اسرائیل بی سے بھی پھے لوگوں نے ایمان قبو کے لیکن فرعون سے اور اس کی قوم کے سرواروں سے ڈرتے تھے کہ کہیں آئیس فتے بیس ائیس فتے بیس ائیس میں ندوال دے۔ لیمن جودین حق انہوں نے قبول کرلیا ہے اس سے ہٹانہ دے۔ فرعون کوزین میں اقتد ار حاصل

تھا۔ متکبر بھی تھا اور ظالم بھی ، جن لوگوں کوسزا دیتا تھا وہ بہت بخت سزا ہوتی تھی۔ ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ اس لئے اُسے سورہ والفجر میں ذُو الْاَوْ تَادِ فرمایا ہے۔

تکبراورتجر میں اتنا آ کے بڑھ چکا تھا کہ اپنارے میں آکاریکگوالا علی کہتا تھا جولوگ مون ہوئے وہ اس سے ڈرتے رہتے تھے۔حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے تو م سے فر ما یا اگرتم واقعی اللہ پرایمان لے آئے ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ رکھوا گرتم فر ما نبر دار ہو۔ اُن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا بھر یوں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا جو ہمیں تکلیف دیں اور تختہ مش بنا کیں اور ہم پر رحم فر ما کا فرقوم سے نجات دے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دُعاکر نے والے کو اللہ پر توکل کرتا جا ہے۔ توکل ہوگا تو دُعاکی قبولیت کی اُمید زیادہ بندھ جاتی ہے اور اس سے میکھی معلوم ہوا کہ توکل دُعاء کے منافی نہیں ہے۔ توکل کامعنی سے ہے کہ اسباب عادیہ پر نظر نہ رہے اور صرف خالق الاسباب پر بھروسہ ہو جائے۔ اور دعا بھی اُسی ذات پاک سے ما گی جاتی ہے جس پر بھروسہ ہاس لئے دونوں میں کوئی منافات نہیں۔

الله تعالی شاخ نے موی اوران کے بھائی ہارون علیماالسلام کی طرف وی بھیجی کہ اپنی قوم کے لئے مصری میں گھر بنائے رکھواور گھروں ہی میں نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ گھر ہی تمہارے لئے مسجدیں ہیں چونکہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے باہر مسجدیں نہیں بناسکتے تھے اور کھل کر نماز پڑھیں۔اور نماز باہر مسجدیں نبیس بناسکتے تھے اور کھل کر نماز پڑھیں۔اور نماز قائم کھیں۔(اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جہاں بھی ہوں مظلومیت کے جن حالات سے بھی گذرر ہے ہوں نماز قائم کرنے ہیں سستی نہ کریں)۔

آخر میں فرمایا ویکھولین (الل ایمان کوبشارت دےدو) اللہ تعالی ان کی دُعا قبول فرمائے گانہیں ظالموں سے نجات دے گاناور دیشن کے مقابلہ میں ان کی مدفر مائے گا۔اوران کی مظلومیت کی جوحالت ہے اس سے نجات دے گا۔(جس کا ذکر آگے آرہاہے)

وقال موسى رئينا إنك احتی فرعون و ملاه زینه و اموالا في الحیوة الدنیا اورمون فرض فرا موسى رئینا آنک احتیا فرعون و ملاه زینه و اموالا فی الحیوة الدنیا اورمون فرض فی کرنیا الموس علی امواله موروا الله که علی قلو بهم است المی المواله موروا الله که علی قلو بهم است المعاد مدب این کی اور الله که والله و الله و المون که وال و الله و المون که وال و المون که وال و المون که وال و المون که و ال

فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَنُّ وَالْحَتَى إِذَا اَدْرَكُهُ الْعَرْقُ قَالَ الْمَنْ اَنَّهُ لَا إِلَهُ الْعَرَانُ وَيَجِهِ الْمَاسِكَ كَهِ جِهْ الْعَالَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### فرعون اورآ لفرعون کے لئے موسی الطبیقال کی بددُ عا فرعون کا غرق ہونا اور عبرت کے لئے اس کی نعش کا باقی رکھا جانا

قسف معدی : فرعون اوراس کی قوم معری صاحب اقترار شخان کیاس اموال سخ زیب وزینت کے ساتھ در ہتے اور بنی اسرائیل جو حضرت پوسف علیہ السلام کے زمانہ میں معرجا کرآباد ہوگئے تقوہ وہاں پر دیسی شخاور چونکہ الل معرفی قبطوں کی قوم میں سے نہ شخاس لئے فان سے مخت کے کام لئے جاتے ہے بلکہ ان سے بیگاریں لئے تھے۔ بنی اسرائیل مال کے اعتبارے بھی بہت کر ور تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اسالہ اللہ ان ان کوگوں کو دنیا وی ساز وسامان دیا ہے جواس بات کا ذر لید بن رہا ہے کہ وہ لوگوں کوآپ کے داستہ ہا تا کی اور گراہ ان ان کوگوں کو دنیا وی ساز وسامان دیا ہے جواس بات کا ذر لید بن رہا ہے کہ وہ لوگوں کوآپ کے داستہ ہا تا کی اور گراہ ان کور سے ان اور گراہ ان کور سے ان اور گراہ ان ان اور گراہ ان اور کفر کی سرا دنیا میں اور آخرت میں چکھ لیں۔ حضرت موئی علیہ السلام آخل کرتے جاتے تھے اور حضرت ہارون علیہ دولوں کی دُعا میں شرکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فر ما یا کہ تم دولوں کی دُعا تھوں کر گئی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فر ما یا کہ تم دولوں کی دُعا تھوں کر گئی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فر ما یا کہ کہ دولوں کی دُعا تھوں کر گئی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فر ما یا کہ کہ دولوں کی دُعا تھوں کر نظر جو اس کو دولوں کو کہ کا کام کرتے رہواور جولوگ نادان ہیں آئی راہ کا اجام نے کہ کرو (تہاری مد دکا وعدہ تو ہے لیکن اس کے ظہور میں جو دیے گئی اس دیسے کا دولوں کی دیا تھے۔ ظاہر ہوا۔ فرعون اور اس کا لئی کہ اس کی جداس دُعا کر ہوا۔ فرعون اور اس کا لئی کر ہا اللہ سے نا کی انداز کی اس کی کون اور دی امرائیل نے ان کے شرعا ان کے شرعا ہی ان کے خون اور اس کا لئی کہ ان اور دین امرائیل نے ان کے شرعا ہی گیا۔

جب دعاء کی تجولیت لین اس کااثر ظاہر ہونے کا وقت آیا تو حسب فرمان باری تعالیٰ شائه دھزت موکا اپنی تو م بنی اسرائیل کولے کرمھر سے چل دیے اور سمندر پڑھی گئے۔ سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر تھبر گیا اور اس کے کلڑے ہوگئے لین اس میں راستہ نگل آئے۔ حضرت موکی علیہ السلام بنی اسرائیل کوہمراہ کے کراس میں سے گزر کئے۔ فرعون اور اس کی تو مید بھی گوارانہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو معر چھوڑ کرھی محل ہونے دیں۔ یہ لوگ سینکٹو وں سال سے بنی اسرائیل پڑھلم وزیاد تی کرتے آ رہے تھے ان کے چلے جانے سے منظر ہوتے تھے کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا ان کا تعاقب کرنے کے لئے فرعون اپنا لفکر لے کر آیا۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیچے سمندر کے راستوں میں گھس گئے (جو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا سار سار است ختم ہوگئے اور سارا سمندرا کی ہوگیا ۔ للہ افرعون اور اس کے لئی کہ اس اس میں ڈوب کے جیسا کہ سورہ کٹے ارشاد فرمایا: کراڈ کوٹون کا کٹاری کٹاری کٹاری سب اس میں ڈوب کے جیسا کہ سورہ کٹے ارشاد فرمایا: کراڈ کوٹون کوٹار دیا۔ سوہ ہم نے تہمیں نجات سمندرکو بھاڑ دیا۔ سوہ ہم نے تہمیں نجات کوٹاری کوٹری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹار کوٹار دیا۔ سوہ ہم نے تہمیں نجات کوٹری کٹار کوٹری کٹار دیا۔ سوہ ہم نے تہمیں نجات کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کٹاری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کٹار کٹاری کٹار

جب فرعون ڈو بے لگا تو کہنے لگا کہ بی اسرائیل جس ذات کے معبود ہونے پرایمان لائے ہیں ای ذات پرایمان لا تا ہوں اور ہیں بھی فرما نبر داروں ہیں ہے ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے دین کو قبول کر کے ہیں بھی غرق ہونے سے بچ جاؤں جیسا کہ بیلوگ بچ کئے کئین اللہ تعالی کا قانون بیہ ہے کہ جب موت کے احوال نظر آنے لگیں اس وقت کا ایمان معتبر نہیں لہٰذا اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے اس کو یہ خطاب کیا گیا۔ آلٹی کو قد ن عصیف قبل گائٹ مین المفید یون (کیا اب تو ایمان لا تا ہے حالا تکہ اس ہے پہلے نافر مانی مورت میا گیا۔ آلٹی کو قد ن عصیف قبل گائٹ مین المفید یون (کیا اب تو ایمان لا تا ہے حالا تکہ اس ہے پہلے نافر مانی مورت میا تیا کہ والوں ہیں ہے ہے) روح المعانی میں کھا ہے کہ اس بات کے کہنے والے معرف جرائیل یا مورت میکا تیا تیا گائٹو کو نیکی کہا گیا: قالیکو کو نیکی کہا گیا تھا ہے کہ بجائے پانی کے او پر تیرا دیے ہیں سوآج ہم تیرے بعد والوں کے لئے نشانی بن جائے۔ بعد ہیں آنے والے تھے سے جرت لیں اور دیکھیں کہ اور تیکھیں کہ وہ نیا ہی کو گئی کیا کیا تھی سات کے تعرب کہا گیا کہ کہ اور یکھیں کہ و نیا ہی کو گئی تھی کہا تھی ہوں اللہ ہواللہ تعالی کی گرفت سے دیں بھی سکتا کو کی سلطنت اور دید ہو والا ہواللہ تعالی کی گرفت سے دیں بھی سکتا کو کی سلطنت یکھن شدند کرے۔

وَ اَنْ كَنْ مُوْرُونَ النَّاسِ عَنَ الْمِتِ اَلْفَوْلُونَ (اور بلاشبه بهت الوك بمارى آیات سے عافل ہیں) جو اَلزہیں کرتے اور جرت حاصل نہیں کرتے ۔ اس آیت سے اتا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے فرعون کو خرق کر دیا اور اس کی نعش کو پانی ہیں ہینے سے اور در یائی جانوروں کے کھانے سے محفوظ فرما دیا۔ اس نعش کولوگوں نے دیکھا اور اس سے لوگوں کو بھی عبرت ہوئی کہ جو شخص اپنے کوسب سے بوارب کہتا تھا اور جے معبود سمجھا جاتا تھا اس کا بیا نمجام ہوا۔ سارا افتد ارتخت و تاج محلات سب دھرے رہ گئے اور سمندر میں ڈوب کر نہ صرف وہ تنہا بلکہ اس کے لشکر بھی بلاک ہوگئے۔ بنی اسرائیل کو بھی یقین آگیا کہ جو محمل مونی مونی قادہ غرق ہوگیا اور جس کے ڈرسے بھا کے متے اس کی ڈوبی ہوئی فنٹ کونظروں کے سامنے دیکھ لیا اور حضرت موئی ہمارا جو دشمن تھا وہ غرق ہوگیا اور جس کے ڈرسے بھا کے متے اسکی ڈوبی ہوئی فنٹ کونظروں کے سامنے دیکھ لیا اور حضرت موئی

اور ہارون علیماالسلام نے جودُ عاء کی تھی اس کی قبولیت واضح طور پرنظروں کے سامنے آگئی۔

لفظ خُلْفَكَ جُوْر مایا (جس کامعنی یہ ہے کہ جولوگ تیرے پیچے ہیں تو ان کے لئے عبرت بن جائے )اس کاعموم اس وقت کے موجودہ لوگوں کوجی شامل ہے اور بعد ہیں آنے والوں کو بھی ۔ لیکن قر ان مجید ہیں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے یہ معلوم ہوکہ کتنے عرصہ تک اس کافعش کو محفوظ رکھا گیا۔ اُس زمانہ کے لوگوں کوعبرت عاصل ہونے کے بعد اسکی فعش محفوظ نہ رہی ہوتو اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں اور اگر زمانہ دراز تک باقی رہی ہوتو یہ بھی ممکن ہے۔ اہل معر کو فعثوں پر مصالحہ لگا کر باقی رکھنے تھے اس مصالحہ کوئی کہا جاتا تھا۔ تقریباً تین سوسال سے می لگائی ہوئی بہت کوشیں مصر میں نکل چی ہیں اور اُن میں فرعون کی فعش بھی بتائی جاتی ہے جو قاہرہ کے بجائب گرمیں موجود ہے۔ یقنی طور پر ایسا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں فرعون کی فعش بھی ہے جو حضرت موئی گا تعا قب کرتے ہوئے قرق ہوا تھا۔ کیونکہ شری سند سے اس کا کوئی شوت نہیں ہے گر بعضے ریسر چ کرنے والوں کا بیان ہے کہ فہ کورہ بجائب گرمیں جو فعشیں محفوظ ہیں اُن میں ایک فعش اس فرعون کی بھی ہے جو موئی علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ واللہ اعلم بالصوا ب۔

فاتمدہ: حضرت موی علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے لئے جوبدد عاء کی کدیہ لوگ اس وقت تک ایمان ندائیں جب تک در دناک عذاب کوندد یکھیں۔

اس کے بارے میں بداشکال کیا جاسکتا ہے کہ وہ تو ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنے مخاطبین کے لئے گراہی پرمرنے کی بددعاء کیے فرمائی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون پر تبلیغ کی محنت کرنے اور اُن سے نا اُمید ہوجانے کے بعد کی بات ہے اور یہ بددُ عاالی ہی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے بددُ عاکی تھی۔ رئیت اُکٹار کا اُکٹار اے دب زمین پرایک بھی کافر باشندہ مت چھوڑ)

وَلَقُلُ بِوَ أَنَا بِنِي الْسُرَاءِ فِيلُ مُبُواً صِلُ فِي وَرَمَ فَنْهُ مُرِينَ الطّيباتِ فَمَا اخْتَلَفُوْ ا اور بم نے بن امرائل کو رہے کا ایجا محاد دیا اور انیں پاکڑہ چزیں کمانے کو دین موانہوں نے اختاف نیں کیا ۔ حتی جانے ہم الْحِلْمُو اِن رَبّعٰ یَقْضِی بیننه مُحْریو مرافقیل کے وفیل گانوا فیلے یہ ایک کان کی بی مانی کا دوران کے دیا الله کانوا فیلے یہ ایک کان کی بی مانی کانوا فیلے یہ کان کے دیا میں کان کے دیا الله کانوا کی کانوں کے دیا الله کانوں کے دیا الله کانوں کے دیا ہوں کا الله کانوں کی کہ کانوں کی میں الله کانوں کی کانوں کی کانوں کے دیا ہوں کا الله کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کا کانوں کا الله کانوں کی کانوں کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کی کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کی کانوں کی کانوں کانوں کانوں کانوں کانوں کی کانوں کانو عَلَيْهِ مُ كَلِمَتُ رَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ الْكَوْحَتَى يَرُواالْعِنَ ابِ وَكَنْ مَ كُلُّ الْكَوْحَتَى يَرُواالْعِنَ ابِ وَكَنْ مِلْكُوا الْعِنَ الْمَاكِمَ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ الْكَوْحَتَى يَرُواالْعِنَ الْمَاكِمَ وَالْمَالِينَ اللَّهِ مَا يَلِي وَالْمِلْكُونَ وَالْعَالَ اللَّهُ مَا الْمُلْكُونُ وَالْعَالَ اللَّهُ مَا مَا يَلِي اللَّهُ مَا الْمُلْكُونُ وَالْعَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِلْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

بني اسرائيل كواجها محكانه اوريا كيزه رزق ملنا

 کہ اے انبان اگر تجھے اس وی میں شک ہے جو بواسط محدرسول الشفظ تیری طرف بھیجی ہے تو ان لوگوں سے دریافت

کر لے جو اس سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی توریت انجیل پڑھتے آرہے ہیں وہ تجھے بتا دیں گے کہ انبیاء سابقین علیم
السلام نے آپ کی بعثت کی بثارتیں دی ہیں۔اورا کی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی خبر موجود ہے۔ یہ بات دل
کوزیادہ گئی ہے۔

لَقُلْ مَا الْحَقُ مِنْ دَیْكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْدَیْنِ (بلاشبہترے پاس تیرے دب کی طرف سے ق آگیا سوتو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو وکا تکونی مِن الدین کُنْ بُوا پالیت الله فَتَکُون مِن الْخَدِی بُنَ ۔ اور ہرگز أن لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جمٹلا یا درنہ تو تاہ کاروں میں سے ہوگا )

پر فرمایا: اِنَ الْمَانِينَ حَقَّفَ عَلَيْهِ وَكُلِمَتُ رُبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ بلاشبه جنالوكوں كے بارے ش آپ كرب كى يہ بات المارت مو چكى ہے كہ وہ ايمان نبيں لا ئيں آع وہ بھى ايمان لانے والے نبيں ہيں۔ وَلَوْجُازُ تَهُو كُلُّ اِلَةٍ حَتَى يُرُوُا الْحَدَابِ الْمَانِيْنِ اللهِ اللهُ ا

فَكُولَا كَانَتُ قَرُيَةً المنتُ فَنَفَعُهَا إِيْمَا فَهُا لِلْا قُومِ يُونُسُ لَكَ الْمُنُواكَتُهُا مِنْ كَا الْمُنُواكَتُهُا الْمُنُواكَتُهُا مِنْ كَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا وَمَتَّعُنْهُمْ إِلَى حِيْنٍ @

والا عذاب دنیا والی زندگی میں ان سے بنا دیا۔ اور انہیں ہم نے ایک وقت تک فائدہ پہنچایا

عذاب د مکھ کر حضرت یونس علیه السلام کی قوم کا ایمان لا نا اور عذاب سے نے جانا

قصصيف السب بهافرعون كتذكره من فرايا كدوه دو بناكان النامقول بواد و من فرايا : يَعْدُمُ قَوْمُهُ يُومُ الْقِيامَة فَافُورَهُمُ النَّالَ وه دو فرخ من جائ كا وروه من فرايا : يَعْدُمُ قَوْمُهُ يُومُ الْقِيامَة فَافُورَهُمُ النَّالَا ووم قيامت كون اپن قوم ك آك آك بوگا اور أبين دو فرخ من داخل كردك كا) اور سوره والنزعات من فرايا : فَاحْدُنُهُ اللَّهُ فَكَالَ الْمُخْوَقِ وَالْمُؤْلِقَ فِ الْيُعْوَلُونُ اللَّهُ فَكَالَ الْمُخْوَقِ وَالْمُؤْلِقَ فِ الْيُعْوَلُونُ اللَّهُ فَكَالُ الْمُؤْمُونُ وَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُالُولُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُولُولُولُ

طرف بلاتے رہے۔اور قیامت کے روز کوئی ان کا ساتھ نہ دےگا اور دنیا میں بھی ہم نے اُن کے پیچے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی دہ بدحال لوگوں میں ہے ہوں گے )

اورسوره والذاريات مي فرمايا: كَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبُنُ نَاهُمْ فِي الْيَهِ وَهُومُ لِيْدُ (سوم نے اس كواوراس كالشكر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اوراس نے کام بی ملامت کا کیا تھا ) اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب عذاب نظر آ جائے اس وقت ايمان قبول نبيس موتا - سوره مومن من فرمايا: فَكُوْمِكُ يَنْفَعُهُمُ إِنْهَانُهُ مُلِكَازَا وَا بَأْسُنَا وسُنْتَ اللهِ الَّتِي قَلْ خَلَتْ في عِبَادِه و حَسِرَهُ كَالِكَ الْكَفِرُونَ (سوان كوان كاايمان لانانافع نه مواجب أنبول في ماراعذاب و كيوليا \_الله تعالى نے اپنا یم معمول مقرر فرمایا ہے جواس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلاآ یا ہے اوراً س وقت کا فرخسارہ میں رو گئے) اس قانون سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا استثناء فرمایا۔ ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو ایمان قبول کرلیا۔ اس پرالله تعالی نے عذاب ٹال دیااوراس کے بعد ایک زمانہ تک وہ لوگ زندہ رہے اور الله تعالی نے انہیں و نیاوی چیزوں کے ذریعہ فائدہ پہنچایا' ان میں سے ہر محض اپنی اپنی موت پر مرتار ہا اور عذاب کے ذریعہ اجتماعی طور پر جو ہلاکت کا معاملہ مو-وہ ختم ہو گیا۔ آیت بالا میں ای مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام منیو کابستی کے دہنے والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے جوموسل کی سرزمین (عراق) میں ہے۔حضرت بونس علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے ایمان کی دعوت دية رب انهول في ايمان قبول ندكيا بالآخر حضرت يونس عليه السلام في ان سے فرمايا كرتين ون كاندرتم پر عذاب آجائے گاوہ آپس میں کہنے لگے کہ اس مخص نے بھی جھوٹ تو بولانہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ تیسری رات کو یہ یہاں رہتے ہیں یانہیں۔اگربیدات کورہ گئے تو ہم جھیں گے کہ عذاب کھنمیں صرف دھمکی ہادراگرانہوں نے ہارے ساتھ رات ندگز اری تو ہم سمجھ لیں گے کہنے کوعذاب آنے والا ہے۔حضرت یونس علیہ السلام اسی رات میں وہاں سے نکل گئے جب صبح ہوئی تو انکی قوم نے اپنی آتھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لئے۔ آسان پر سخت سیاہ بادل چھا گئے اور دُھواں نازل مونے لگا جوائل بستی اوران کے گھروں کی چھتوں پر چھا گیا۔ جب ہلاکت کا یقین ہوگیا تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام كو تلاش كياليكن كهيس نه پايا -الله تعالى نے ان كے دلوں كوتو به كى طرف متوجه فرما ديا ـ وه اپنى جانوں عورتوں ، بجوں اور جانوروں کو لے کرمیدان میں نکل گئے۔ ٹاٹ کے کٹرے پہن لئے اور اخلاص کے ساتھ تو بہی اور ایمان قبول کیا اور خوب زیادہ چیخ چلائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یونس جو کھے لے کرآئے تھے ہم اس پرایمان لائے۔اللہ تعالی نے ان پررم فرمایا اوران کی دعا قبول فرمائی اورعذاب روک دیا 'ادھر بیرواقعہ پیش آیا کہ حضرت يوس عليدالسلام في جب بيد يكما كمعذاب سيقوم بلاك ندموني توقوم كسامنة من على جاب محسوس مواد البذاويان سے چلے گئے۔دریا کے کنارے پہنچ تو ایک متنی میں سوار ہو گئے۔ کشتی حرکت کرنے لگی۔ ملاحوں نے کہا کہ تم لوگوں میں كوئى ايسافخف ہے جواينة و كوچھوڑ كر بھاگ يا ہے لہذا ہم قرعہ وال ليتے ہيں جس كانام فكلے گا أسے دريا ميں وال ديں گے۔ تین مرتبہ قرعہ ڈالاتو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جوایئے آتا کے فرمان کا انظار کئے بغیر بھاگ آیا ہوں لہذا أنہوں نے اپن جان كوسمندر ميں ڈال دیا (چونكداللد تعالی كی طرف ہے قوم كوچھوڑ كر چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے میر جھ لیا کہ عبدآبق (بھا گئے والا غلام) میں ہی ہوں۔ کشتی کے سارے

سواروں کو بچانے کے لئے جھے بی اپنی جان کو سمندر میں ڈال دینا چاہے۔ لہذا سمندر میں خود سے چھلا نگ لگادی اور ایک چھلی نے ان کونگل لیا۔ وہیں اللہ کو یاد کرتے رہے اور تبیع میں مشغول رہے۔ اللہ تعالی نے چھلی کے پیٹ میں آپ کی حفاظت فرمائی 'ای لئے اللہ تعالی نے آپ کوقر آن مجد میں کہ جگہ فوالٹ وُن اور کی جگہ صَاحِبُ الْحُونِ فرمایا ہے (دونوں کا ترجہ ہے چھلی والا) ان کا چھلی کے پیٹ میں رہے کا واقعہ سور قانمیا ہ (ع۲) اور سورہ صافات (ع۵) اور سورہ واقعہ سور قانمیا ہ (ع۲) اور سورہ صافات (ع۵) اور سورہ واقعہ (ع۲) میں ذکور ہے۔ سورہ صافات میں کشی میں سوارہونے اور قرعہ ڈالنے پھر سمندر سے باہر ڈال دیے جانے اور اُن کے اور پورکہ دکا درخت اُگا دیے کا تذکرہ ہے اور وہاں یوں فرمایا ہے کا مُنْوَافِدَ مُنْفَافُدُ اللّٰ جِنْنَ جسیا کہ یہاں ایمان لانے پرعذاب کل جانے اور بعد میں آئندہ کھوڑ مانہ تک و نیا سے نفع حاصل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل کے لئے سورہ انبیاء اور سورہ والصافات کی تغیر دیکھئے۔

الله تعالى نے عذاب كة ثارد يكھنے ربحى حضرت يونس عليه السلام كى قوم كى توب قبول فرما لى اور أيس عذاب سے الك نفر مايا۔ اس ملى كوئى اشكالى كا بات نيس كوئك الله تعالى مخار مطلق ہے أسے پوراا ختيار ہے كہ اپنى مخلوق كى بار ك ملى جو چاہے تكوین اور قربى تا فرز مائے اور جس كوچا ہے عذاب دے اور جس كوچا ہے جات دے۔
قال صاحب المروح (ص ١٩٣٣م ١١١) وظاهر الآية يستدعى أن القوم شاهدو العذاب لمكان ركشفنا) وهو الذى يقتضيه أكثر الاخبار وإليه ذهب كثير من المفسرين ونفع الايمان لهم بعد المشاهدة ما وعدوا به ايمان بأس غير بعد المشاهدة ما وعدوا به ايمان بأس غير نافع لا رتفاع التكليف حين في رساحب دوح المعانى فرماتے بين آيت كا ظاہراس بات كا تقاضا كرتا ہے كہ

نافع لا رتفاع التحليف حينئد. (صاحب روى المعالى حرائية ايت وطاهرات بات الما المات المات المات المات المرات المرات

وكونتاء ربك لامن من في الارض كله مجنيها الكانت تكرية الكاس حتى اورارا ربي كارب المناف وربي المن من من في الارب المن كله مجنيها الكانت تكرية الكاس حتى اورارا ربي كارب المنافي وما كان لنفيس ان تُؤمن الارباذن الله ويجعم لله المرب من موم موم اوركي فض من من موسكا كه الله عم كه بغير ايمان عام والله اوركي فض من من موسكا كه الله عم كه بغير ايمان عام المنافي والكارض ومكا كان لا يعتم الكان المنافي والكارض ومكا واقع فرانا من جو سجه نيس وكل انظر واما ذا في السلوب والكارض ومكا واقع فرانا من جو سجه نيس وكل أنها والمن على المنافي من اور زين من

 تُغنِى الْإِنْ وَالنَّنُ دُعنَ قَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اللَّمِثُلَ

كاچزى بى اور جولوگ ايمان بيس لات انبين ولائل اور دُران والى چزين نفئ بين وياده بيا تظار كررب بين كذان كهان كهان بين الكامِر اللَّنِ يَنْ مَعَكُمْ مِن الْهُنْتَظِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ مُتَظِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ مُتَظِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ مُتَظِرِيْنَ ﴾ الكَانَتُظِرُ فَي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

پر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ای طرح ان اوگوں کوجوائیان لائے امارے ذمہے کہ ہم ایمان والوں کونجات دیں گے

#### اگرالله جا متا توسب ایمان قبول کر لیتے!

قضسيو: ان آيات من اوّل او يتایا کالله والی گاوق من مون بھی رہیں گے۔ کافر بھی رہیں گے۔ الله کی حکمت ای میں ہے کہ خرمی ہیں اور موس بھی رہیں تقاضا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کے بنے والے سب لوگ ایمان لے آتے۔ جب الله کی حکمت ای میں ہے کہ زمن پر کافر بھی بیس اور موس بھی رہیں و آپ کو اس پراصرار نہ ہوتا چاہئے کہ سب لوگ موس بھا ہے ہیں۔ کیا آپ زبر دی کر کے لوگوں کو موس بنالیس۔ جو خض موس ہوتا ہے الله کے اون یعنی اسکی مشیعت سے موس ہوتا ہے۔ ہاں ہیا بات بھی ہے کہ جو لوگ علی کو کام میں نہیں لاتے ایمان کی خوبی اور برتی کر کے اور کا انہیں بوتا ہے۔ ہاں ہیا بات بھی ہے کہ جو لوگ علی کو کام میں نہیں لاتے ایمان کی خوبی اور برتی کر کے اور کا انہیں بیس بوتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہوئی دلیلیں ہیں۔ دلیلیں بھی ہیں اور ڈرانے والی وعید ہیں بھی ہیں جو الله تعالی کی تو حد رہی کھی ہوئی دلیلیں ہیں۔ دلیلیں بھی ہیں اور ڈرانے والی وعید ہیں بھی ہیں جو الله تعالی کے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ پہنی ہوئی دلیلیں جو کو صداور عاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے آن کو ہی چیز ہیں فائدہ نہیں دیتیں۔ اب جبکہ دلائل ساخ آ کر بھی ایمان نہیں استے و انہیں کی جیز کا انظار ہے؟ کیا وہ اس انظار کی اور کفر کو افقیات گذر ہی جی میں۔ انہوں نے تکذیب کی اور کفر کو افقیات کدر ہے جی ہیں۔ انہوں نے تکذیب کی اور کفر کو افقیات کدر ہے ہیں۔ انہوں نے تکا میں۔ الله تعالی نے خطاب کر کے فر مایا کو کہ کی اور کفر کو افقیات کدر ہے ہیں۔ انہوں نے تکا انظار کرتے رہو۔ میں بھی تہمارے ساتھ انظار کرتے رہو۔ میں بھی تہمارے ساتھ انظار کرتے رہو۔ میں بھی تہمارے ساتھ انظار کرتے وہو۔ میں بھی تہمارے ساتھ انظار کرتے والوں کا جو کہ اصال سنے گا وہ ساتھ کا۔

آخریس فرمایا تُحَوِّنُجِی رُسُدَنَا وَالَّذِیْنَ امْنُوْا کَالِکَ حب ماراعذاب تا ہے وہم مَذیبن کوہلاک کردیے ہیں پھر اپ رسولوں کو نجات دے دیے ہیں اور اہل ایمان کو بھی اسی طرح نجات دیے ہیں کھا عَلَیْنَا کُنْجِوالْمُؤْمِیْنُیْنَ (مارے ذمہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیے ہیں) اس میں اہل ایمان کو خو خری ہے اور مواقع عذاب سے نجات پانے کی بشارت ہے۔

قُلْ يَالِيُّهُ التَّاسُ إِنْ كُنْ تُعُرِفْ شَكِّ مِنْ دِيْنِي فَكَ اعْبُ الْذِيْنَ تَعْبُ وَنَ وَلَى الْمَاسِ الْذِيْنَ تَعْبُ وَنَ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَبُودُ رَعِادتَ رَعَهِ وَلَمَ اللَّهُ عَهُ وَلَمُ عِادتَ مِن مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَلِي الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتَعِيْ

صِنْ دُونِ الله و الكِنْ اعْبُلُ الله الكِنْ يَتُوفَكُوْ و اُمِرْتُ اَنْ الكُون مِن الله و ا

#### الله تعالی ہی لائق عبادت ہے وہی خیرا ورضرر کا مالک ہے اس کے ضل کوکوئی رزہیں کرسکتا

قصف بین : ان آیات میں اوّل آورسول الله علی کی آپ تمام انسانوں کو خاطب کر کے فرمادیں کہ تہمیں میر بے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو بہم اری جہالت اور گرائی ہے جی میں شک کرتے ہوا ورشرک سے چیکے ہوئے ہوئے ہوئے ہم تہم ارک کا مجھ پر کوئی اثر بھی بھی ہونے والانہیں ہے۔اللہ کو چھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہو میں بھی بھی ان کی عبادت نہیں کرسکتا۔اگرتم اس بھول میں ہو کہ میں بھی العیافہ باللہ تہم ارادین قبول کرلوں گا تو بہم اری گرائی اور فام خیالی ہے میں تو اس ذات پاک کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو تہمیں موت دیتا ہے۔ تم اپنی جان کوعذا ب سے بچانے کے لئے فکر کروا گرتم نے وین تو حید کو قبول نہ کیا اور دین شرک اور کفر پر تمہاری موت آگئ تو تمہارا موت کے بعد کیا ہے گا؟ اس پر غور کرلو اور اس بارے میں بھی غور کرلو کہ خالق اور ما لک کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کو معبود بناتا ہے جبی اور ناتھا کہ تہمیں بھوٹ دیو گوئی طب سے انہیں ہے مرنا بھی ہے۔

دلا ناتھا کہ تہمیں بھیشہ زندہ ور بنانہیں ہے مرنا بھی ہے۔

ان کو بتانا میمقصودتھا کہتم مرو گے اور موت کے بعد زندہ کئے جاؤ گے اور کفر کی سزا پاؤ گے۔اس کے بعد فرمایا وَاُمِوْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ان بندوں میں شامل ر ہوں جوائل ایمان ہیں۔ لہذا میں ایمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کفر کو چھوڑ دو۔ و آن آقے فہ و جھاکے لِلذین حینی قا اور سے بھی تھم ہوا ہے کہا پی ذات کواس دین ( لینی دین توحید ) کی طرف اس طرح متوجہ رکھوں کہ دومرے سب طریقوں سے علیحہ ہ در ہوں۔ لہذا میں تہاری طرف نہ مائل ہوسکتا ہوں اور نہ تم سے کوئی اُور چی تھے کرے مصالحت اور مساعت ہوسکتی ہے۔ و کا تک کُونی فن النہ اُن کُونی کُونی

اس کے بعد یوں فرمایا: وکات کی جون دون الله مالاین فقط وکا یک اور اے خاطب اُسے مت پکار جو تھے نفع نہ دے سکے اور نہ ضرر) جولوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں انکی بے وقو فی اور جمانت بیان فرمائی افع اور ضرر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ بی ہے جوخش غیر اللہ کی بہتش کرتا ہے اس نے غیر اللہ کو معبود بنار کھا ہے جو ذرا بھی نفع یا ضرز ہیں دے سکتے ۔ مزید فرمایا: فَان فَعَلْت فَانَّكُ إِذَا مِن الظّالِمُ اللّه الله کی غیر اللہ کی عبادت کی جو نفع اور ضرر کا مالک نہیں تو تو ظالموں میں سے ہوجائے گا) مشرک اپنی جان پرظلم کرتا ہے جس کی سزادوز نے کاعذاب ہے اور اپنی عقل وہم پر بھی ظلم کرتا ہے ۔ مشرکین کا اتباع کرتا ہے اور اپنی عقل سے ہیں سوچتا کہ میں کس کو پوجتا ہوں بھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور اس کی عبادت نہ کروں تو جھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ خالق اور مالک کوچھوڑ کراپنے سے بھی کم حیثیت والی مخلوق کی عبادت کرنا جونہ ہو لیے اور در اپنی تو اور بنائی ہوئی ہے۔ یہ پنی جان اور اپنی عقل وہم پرظلم کرنا ہیں ہے کی بارے؟

بِعرِ فرمايا فَلْكَ يَنْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَكَا كَالِيْفَ لَنَّ الدَّهُو (اورا كرالله تعالى تجهے كوئى ضرر پہنچا دے تو الله تعالى كے سوا كوئى اسے دور كرنے والانبيں)

وَانْ يُودُكُو بُخَيْرٍ فَلَارُآذَ لِفَضْلَ (اوراگروہ تجھے کوئی خیر پنچانے كاارادہ فرمائے تواس كے فضل كوكوئی بھی روكرنے والانہيں ہے) صاحب روح المعانی فرمائے ہیں كہ اس میں بہتایا ہے كہ جے الله كی طرف ہے وہ محض الله كافضل ہے۔ الله يركن كاكوئی حق نہيں۔ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَتَكَا أَمِنْ عِبَلِوۃً (وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جے علیہ بنچادے) فضل كاعموم دنياو آخرت كی تمام نعتوں كوشامل ہے۔

عرفر مايا: وهُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْهُ (اوروه بخشْ والا ممر بان م) .

مغفرت اللدتعالیٰ کا بہت بڑافضل ہے۔ اُس سے آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ نیز حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ جس سے بڑی کوئی نعت نہیں اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمت کے عموم میں دنیاوی نعتوں کا اور ہر دکھ تکلیف سے بچانے کا تذکرہ آ گیا۔ اس میں بھی مشرکین پرتعریض ہے کہا یے غفوراور رحیم کوچھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہوجن سے بچھ بھی ملنے والا نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

قُلْ يَأْلِيُّهُا النَّاسُ قَلْ جَاءِ كُمُ الْحَقِّ مِنْ رُبِكُمْ فَمِن اهْتَلَى فَالنَّمَا يَكُثَّرِ مَى لِنَفْسِهُ ؟ آپ فراد یج کدا نے لوگوا تمہار سے دب کی طرف سے تمہارے پاس تن آگیا ہے موجو تھی ہدایت پائے دہ اپنی جان کے لئے ہدایت پائے

#### وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّهَ ايضِكُ عَلَيْهَا وَمَآانًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ فَواتَبِعْ مَا يُوْتَى إِلَيْك

اور جو خص گرای میں رہے واس کی گرائی ای کے فس پر پڑنے والی ہے۔اور میں تم پر مسلط نیس کیا گیا اور آپ اس کا اجاع سیجے جس کی آپ کی طرف وی کی جاتی ہے

#### وَاصْبِرْحَتَّى يَخْلُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوحَ يُرُالُخُكِمِينَ ۗ

اوصر سيحيح يهال تك كدالله فيصلفر مائ اوروه فيصلكرن والول عن سب بهتر فيصلكر في والاب

#### مدایت کانفع اور گرابی کانقصان انسان کوذاتی طور پرخود پہنچتا ہے

قفسون : یہ سورہ یونس کی آخری دو آیات ہیں اس سے چار آیات پہلے تمام انسانوں کو خطاب تھا۔ اوراب سورت کے ختم پر آخضرت سر ورعالم علی ہے تھا م انسانوں سے فرمادیں کہ تہمارے رب کی طرف سے تہمارے پاس حق آپہنی ہے اُسے قبول کر والے جھوڑ دن جو خص قبول کرے گاہدایت کی طرف آئے گاس کا نفع اس کی جان ہی کو ہوگا اور جو خص گراہی پر جمار ہے اور حق کا اتباع نہ کرے اس کا وبال اس کی طرف آئے گا اس کا نفع اس کی جان ہی کو ہوگا اور جو خص کا ذاتی مسئلہ ہم ہدایت کا نفع ہدایت والے ہی کو پہنچے گا۔ وہ آخرت کی نعیتوں کا سخق ہوگا اور جو خص گراہ ہوگا اس کی ہراہی پر جمار ہوگا اس کے بعد نبی آئر مستحق ہوگا اور جو خص گراہ ہوگا آئی گراہی اسے دوز خ میں پہنچا دے گی لہذا اپنا نفع نقصان ہر خص خود ہی ہوگا۔ کے اس کا بعد نبی آئر میں گراہی اس کے بعد نبی آئر میں گراہی اس کے بعد نبی آئر میں گراہی اس کے بعد نبی آئر کی طرف جو وی کی جاتی ہے۔ اس کا اتباع کیجے اتباع وی میں دعوت و تبلغ کا کام بھی ہاس کام کے کرنے پرلوگوں سے تکلیفیں پہنچی ہیں۔ آپ ان تکلیفوں پرصبر کیجے اور اللہ تعالی کے فیصلہ کا انتظار سے فیصلہ کرنے والوں سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے جولوگ حتی کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالی اپنی حکمت وعدل کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ دئیا میں اور آخرت میں یاصرف آخرت میں بہتلائے عذاب ہوں گے۔

قال صاحب الروح (ص ١٥٠٣م ١١) ولا يخفى ما فى هذه الآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النبى النبى الموعظة الحسنة وتسلية النبى النبى النبى المؤمنين والوعيد للكافرين والحمد الله تعالى رب العلمين والمصلوة والسلام على سيد المرسلين الذى يونس ذكره قلوب الموحدين وعلى الله وصحبه اجمعين. (صاحب روح المعانى فرماتي بين ان آيات من جوعمده في حت ما ورحضورا كرم عيسة كي الترسل ما ومومون كلة وعده اوركافرول كلة وعيد مده واضح منها ومومون كلة وعده اوركافرول كلة وعيد مده واضح منها

| عَلَيْ وَكُولَيْ فَي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورة بودكمين نازل بوكى ﴿ شروع الله كنام عجوبوام بريان نبايت رحم والاع السيس ١٦٣ يات اور واركوع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لَرْسُونِكُ أَخْكِمَتُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر بیکاب بجس کی آیات محکم کی گئیں پھرواضح طور پر بیان کی گئی ہیں حکمت والے باخبر کی طرف سے بیئی کم اللہ کے سواکسی کی عبادت ند کر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إِنَّنِيۡ لَكُمْ مِنْهُ مَنِيْرُو كَبَشِيْرٌ فِّو آنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثِثْمَ تُوْيُوۤ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يك من جهين الله كاطرف عدران والا بول اوربشارت دين والا بول اوربي بات كتم اين رب عنفرت طلب كرو بحراس كحضور من أوبكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نُمَتَّعُكُمْ مِّتَاعًا حَسَنًا إِلَى آجِلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ * أَنْ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ * أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وہ حمیں مقرر کردہ اجل تک خوش عیش زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا اواب عنایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُبِيدٍ ﴿ إِلَّى اللَّهِ مُرْجِعُكُمُّ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُّ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ أَلَّا اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ أَلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فرمائے گا اور اگرتم اعراض کرو تو میں تم پر بوے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں تم کو اللہ بی کی طرف لوثا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرُ ۗ إِلَّا إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغُفُوامِنْهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اوروہ ہر چزیرقادرے خبرداروہ اسے سینوں کوموڑتے ہیں تا کہوہ اس چھپالیں خبردار جب وہ اپنے کیڑوں کواوڑھ لیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرحين يَسْتَغْشُونَ ثِيابُهُ مُرِيعُكُمُ مِالْسِيرُونَ وَمَالْعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمُ لِإِنَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وہ اس وقت سب باتیں جاتا ہے جو پوشدہ طور پر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بلا شبہ وہ سینوں کے اعمار کی چیزوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الصُّدُورِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| واتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اورا سکے حضور توبہ کرنے پر انعام کا وعدہ اور اعراض کر نیوالوں کے لئے وعید

قضعمیں: یہاں سے سورہ ہوڈشروع ہے اس کا پیشتر حصہ (از رکوع ساتا رکوع کا) متعدد حضرات انبیاء کرام کیم السلام اورائی قوموں کے واقعات پر شمتل ہے بیقو میں اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نافر مانی اورائیان قبول نہ کرنے کی اور سے ہلاک ہوئیں ان کے واقعات میں اُمت حاضرہ کے لئے بوی عبرت ہے ان واقعات کے شروع کرنے سے پہلے تو حید کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالی کی صفت تخلیق وایجاد کا اور مشکرین کی ہے دھری کا تذکرہ فر مایا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اہل ایمان کو بشارت دی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ یہ کتاب ایس ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں پھر ان

آ بات کوواضح طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے اور اس کتاب کی توضیح ایس ذات پاک کی طرف کی گئے ہے جو مکیم بھی ہے اور خبير بھی ہےاس كتاب من خوب زيادہ واضح طور پريہ بتاديا گيا ہے كہ صرف اللہ بى كى عبادت كرواورساتھ بى علي كا كام بھى بنادياجن بريكتاب نازل موئى بيعنى يك إلىنى لَكُوْمِنْهُ نَذِيْدُو بَشِيْدٌ (بلاشبريس مهمين الله كاطرف س ورانے والا ہوں اور بشارت دیے والا ہوں) مزید فرمایا وَكَنِ اللَّهُ فِوْوَارِيَّكُورَ (اسے رب سے مغفرت طلب كرو پھراس كے حضور ميں توبدكرو) يعني كفركوچھوڑ واوراينے رب سے معافی مانگو پھراس كے حضور ميں اعمال صالحہ پش كرتے ر مواور گنامول سے بیج رموجب بھی کوئی گناہ موجائے تو توبہ کرو پھر توبدواستغفار کا دُنیاوی اور اُخروی فائدہ بتایا۔ يُمَيِّعْ الْمُعْنَاعًا حَسَنًا (الله مهين خوش عيش الحجي زندگ عطافر مائكا) بيخش عيش زندگ ايك وقت مقرره تك موگ جب تقدير كےمطابق اجل آجائے گی اورموت واقع ہوگی اس ونت تك يدعمده زندگی بى رہے گی اور آخرت میں تو اہل ايمان ك لئے خيرى خير بى خير باد وَيُؤنو كُلُ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ (اور برفضيلت والے كوجوزياده عمل صالح كرے أس ك عمال فاصله كابدله عطافر ماديكا ) اس مين آخرت ك اجروثواب كاذكر بي واب توتموز ي يعمل كابهي ملي كا کیکن زیادہ عمل والے کا خصوصیت کے ساتھ جوذ کر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مخص بین سمجھے کہ میں نے بہت نیک عمل کر لتے اب آ کے کیا نیک عمل کروں جوجس قدر زیادہ عمل کرے گا اُس قدر اُواب پائے گا۔ واضح رہے کہ خوش زعر کی کے لئے بيرزياده مونا ضروري نيس اصل راحت دل كي راحت اوردل كاطمينان بوه الل ايمان كو بميش نصيب موتا باورب بہت بدی زندگی ہے پھراس زندگی میں اہل ایمان کو جولکیفیں کانے جاتی میں ان کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ان تکلیفوں ك وينيخ سي بهي آيت كامضمون يراشكال ندكيا جائے كيونكه الل ايمان ان ش بهي لذت محسوس كرتے بي اوران كا اجرو ثواب جوآ خرت میں موعود ہے اس کا یقین رکھنے کی وجہ ہے رُوحانی تکلیف ہوتی ہی نہیں البتہ بھی بھی جسمانی تکلیف ہو جاتى ئىزىيى مجمنا جائے كە ئىمتىغى فرماياب\_

الى الله مُزْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيْرٌ (الله ى كلطرفتم سبكوادثا باوروه برچز برقادر ب) أسسب كولوثان برجى قدرت باور برايك كولورا بورابدلددين برجى قدرت ب-

اَلا إِنْهُ وَيَ يَكُنُونَ صُرُورَهُ وَكُولُ مَ كَاسب مزول: كَرْ فرايا: الكَالِيَهُ وَيَكُنُونَ صُدُورَهُ وَ (الأية) اس آيت كاسب نزدل بتاتي موع معالم التريل (ص٣٤٣٥) يم عبدالله بن شداد سفل كيا به كرية بت ايك منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا طریقہ بیتھا کہ جب وہ رسُول الشفائی کے قریب سے گزرتا تھا تو اپنا سید
پھیر کراور کمرکونم دے کراور سرکو جھکا کراور چیرہ کوڈھک کرجاتا تھا تا کہ آنخضرت تقلقہ اُسے ندد کھ سکیں اور حضرت
قادہ نے فرمایا کہ منافقین اپنے سینوں کو پھیر کر بیٹھتے تھے تا کہ اللہ کی کتاب ندش پائیں اور اللہ کا ذکر اُن کے کا نوں میں
نہ آجائے اور بعض حضرات سے بوں بھی نقل کیا ہے کہض کا فرگھر میں داخل ہو کر پردہ ڈال کراپی کمرکوموڑ اور کپڑا
اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اللہ کو اب بھی معلوم ہوگا جو پھی میرے دل میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ
خبر داروہ لوگ اپنے سینوں کوموڑتے ہیں تا کہ اللہ سے چھپ جائیں۔خوب بھی لیں کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھے
ہیں اس وقت بھی اللہ تعالی سب چھ جانتا ہے۔

اقوال اور افعال جوظا ہری چیزیں ہیں وہ ان کو اور دلوں کے ارادوں اور وسوس کو اور سب کو جاتا ہے آخری الفاظ ایعنی ایک علینی کو پُونات الطنگ و و میں بتا دیا ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے دسول سے دھمنی کرتے ہیں بخض اور کیند میں مرب جاتے ہیں اسلام کے خلاف جو ساز شیس کرتے ہیں اور تذہیریں سوچتے ہیں اللہ تعالی کو ان سب کاعلم ہے۔

# وَمَا صِنْ دَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاقْعُا اللّهِ وَاقْعُا وَيَعْلَمُ مُسَتَعْرَهَا وَمُسْتُودَعُهَا اللّهِ وَالْمَا وَيَعْدَلُوا مَا اللّهِ وَهُمُكَادَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ کے ذمہ ہے

 دوطرح کے ہیں پھوتو وہ ہیں جن میں اُ تکامستقل قیام ہاور پھھ عارضی ٹھکانے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لئے تھہر نا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ دونوں ٹھکانوں پررزق پہنچا تا ہے۔ بعض چزیں ایک براعظم میں پیدا ہور ہی ہیں اور دوسرے براعظم کے
اور کھارہے ہیں بیسب کے سامنے ہاور بیروزانہ کا مشاہدہ ہے صاحب روح المعانی نے بحوالہ متدرک حاکم حضرت
این مسعود سے قال کیا ہے کہ مُستَقَد سے ماں کارجم اور مُستود کی تے ہموت آنے کے مواقع مراد ہیں اور مطلب اس کا
یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہررزق پانے والے کی ابتدائی حالت کا علم ہے کہ اُسے سے موقت سے رزق کی حاجت ہوتی ہواں
اُسے یہ جی معلوم ہے کہ اُسکی حاجت کہ خم ہوگی یعن موت کے وقت رزق کی حاجت خم ہو جائے گی اور موت کہ ہوگ کے
کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ رزق پانے والے کی زندگی جس جگہ خم ہوگی اس جگہ کا اسکونم ہے وہ اس کے وہاں
کورزق دیتارہے گا۔

رزق مقدر بورا کئے بغیر کسی کوموت نہ آئے گی: الله تعالیٰ نے جس کے لئے جتنارزق مقدر فرمادیا ہے اسکو پورا کئے بغیر وہ دنیا ہے ہیں جاسکا ، جتنارزق مقدر ہے وہ ل کرہی رہے گا حضرت عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے نارثاد فرمایا کہ بیشک میرے دل میں جرئیل امین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کی مختص کوموت نہ آئے گی۔ جب تک کہ وہ اپنارزق پورانہ کرئے سوتم لوگ الله ہے ڈرواوررزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق طنب کرنے میں دیر ہوجائے تو الله کی نافر مانیوں کے ذریعہ طلب نہ کروکیونکہ الله کافضل اسکی نافر مانی کے ذریعہ طالب نہ کروکیونکہ الله کافضل اسکی نافر مانی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکا۔ (رواہ الحاکم کمانی الترغیب ص ۵۳۵ ہے)

حضرت ابودردا السياس المسيرة الله المسيرة الله المسيرة الله المسيرة ال

اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ م میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھا گے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اُسے موت پکڑ لے گا۔ (رواہ اللم انی الاصط والصغیر باسندس میں انرخیب ۲۵۳۷) حضرت عبداللہ بن عررض اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے ایک مجود پڑی ہوئی دیکھی آپ نے اُسے لے لیاو ہیں پرایک سائل موجود تھا وہ مجود آپ نے اُسے عطافر مادی اور فر مایا کہ خبر دارا گرتواس کے پاس ندا تا تو یہ تیرے یاس آ جاتی ۔ (رواہ الطمر انی باسناد جید کمانی الترغیب ۲۳۵۵۲)

الله تعالی بواریم وکریم ہے وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے اور فاسقوں کو بھی مکن ہے کہ کی کو بیا شکال ہو کہ بہت سے
لوگوں کو فاقے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فاقہ شی میں مرجاتے ہیں اُس وقت اُن کا رزق کیوں نہیں پہنچا۔اس کا
جواب یہ ہے کہ الله تعالی نے ہرایک کا رزق مقرر اور مقدر فر مایا ہے رزق کی جومقد ارمقرر ہے وہ ضرور پہنچ گی زندگی بحر میں
ہرایک کا رزق مقرر پورا پہنچ جائے گا۔ ہر وقت ملے اور بمیشہ ملے اس کا وعدہ نہیں ہے اگر کو کی شخص بھوک کی وجہ سے مر
جائے تو اس کا رزق مقرر اس سے پہلے ختم ہو چکا ہے اور موت کے وقت تک جس کسی کا رزق باتی ہے وہ اُسے پہنچ جاتا ہے
بعض انسان کھاتے کھاتے مرجاتے ہیں اور بعض مرنے والوں کے منہ میں حاضرین پانی وغیرہ دے دیے ہیں کھر فرمایا:

وکھو الّذِی خَلَقَ النّکھُوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِنْدَۃ آیااً ہِ ۔ (اللہ وہی ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا) یہ

مضمون سورۃ الاعراف کے ساتویں رکوع میں اور سورۃ یونس کے پہلے رکوع میں گزرچکا ہے۔ پھر فرمایا: وَکَانَ عَرْشُ اَ عَلَی الْمِنَاءَ (اور اس کاعرش پانی پرتھا) لیعنی جب اس نے آسان وزمین پیدا فرمائے اس کاعرش پانی پرتھا۔ معلوم ہوا کہ پانی اور عرش دونوں آسان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے۔

أَىُ حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْارُصَ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَخُلُوْقَاتِ الَّتِى مِنُ جُمُلَتِهَا الْتُمُ وَرَتَّبَ فِيُهِ مَا جَمِيتُعَ مَا تَسُحَتَاجُوُنَ إِلَيْهِ مِنُ مَبَادِى وُجُوْدِكُمُ وَاسْبَابِ مَعَاشِكُمُ واَوُدَعَ فِى تَسَضَاعِيُ فِهِ مَا مَا تَسُتَدِلُوْنَ بِهِ مِنُ تَعَاجِيُبِ الصَّنَائِع وَالْعِبَرِ عَلَى مُطَالِبِكُمُ الدِّيُنِيَّةِ لِيُعَامَلَكُمُ مُعَامَلَةَ مَنُ يَخْتَبُوكُمُ (أَيَّكُمَ أَحُسَنَ عَمَلاً) فَيُجَازِيُكُمُ حَسُبَ أَعْمَالِكُمُ

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے آسان وزین اوران میں بسنے والی مخلوقات پیدا فرمائی جس میں تم بھی ہواورآسان وزیین میں تبہارے وجود کی ضروریات اور تبہارے معاش وغیرہ اور تبہاری تم اس مضروریات ترتیب سے رکھ دیں۔ اوران دونوں میں چیزیں ایسے طریقہ سے رکھیں جن سے تم مختلف قتم کی کاریگر بیاں اخذ کرتے ہواور دینی فرائف کی انجام دہی میں عبرت پکڑتے ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جوتم اس آدی سے کرتے ہوجس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا تمل کرنے والا ہے۔ پھر تمہیں تبہارے اعمال کے مطابق جزاء دے )

كثرت كمل سے زياده حسن عمل كى كوشش كى جائے: أَحُسَنُ عَمَلاً فرمايا اور اَتُحْفَرُ عَمَلا منبيل فرمايا بعض أكار في اس بيا سنباط كيا ہے كمل اچھے سے اچھا ہونا چا اگر چەمقدار ميں م ہواور برعمل ميں اچھا كى

معلوم ہوا کہ نماز ٹھیک پڑھنا چھی طرح پڑھنا یہ نمازی خوبی ہے۔ کپ چپ جلدی جلدی رکوع سجدہ کر کے نماز کو خراب نہ کر بے فرائض میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی نفلوں کی زیادہ رکعتیں جلدی رکوع اور ہجدہ کر کے ناتھ پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں۔ اور نماز سنت کے مطابق ہو۔ نماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی ہیں کہ بیشاب پا خانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور تہجد کہ بیشاب پا خانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور تہجد گزاروں کو یہ بھے کھانا کھالے بھی نماز ہوجس طرح گزاروں کو یہ بھی جت فرمائی ہے کہ نیند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں یہ ہدایات اس لئے ہیں کہ انجھی نماز ہوجس طرح نماز میں عمل گا اور نوبی اور نہی خور کرنے ہے۔ من عمل کو دیکھے حسن عمل کو دیکھے دضو بھی خوبی کے ساتھ کرے بعنی پانی انجھی طرح بہنچائے اور کہ چھپ نہ کرے خور کرنے ہے۔ حس عمل کی دہری سے صور تیں بچھیں آ جا کیں گی۔

اس تشریح کا بیرمطلب نہیں ہے کی مل کم کرے بلکہ مطلب میہ کہ اچھا عمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دے اچھا عمل اگرزیا دہ ہوتو بیاور اچھی بات ہے اور میر کثرت صدود شریعت کے اندر ہو۔

اس كے بعد فرمایا وَكَمِنْ قُلْتَ إِنْكُوْ قُدُوْنَ مِنْ بَعْنِ الْمُوْتِ لِيَقُوْلُنَّ الْآيَٰنِ كُفُرُوْ إِنْ هُذَا لِلَّا يَسِهُ مُعِيْدِيُّ (الآية) اگر آن كَانُون هُنَ الْآيِن الْآيَٰن كُفُرُوْ الْآية ) اگر آپ ان كَانُون هِن بِرْي گی) تو كهه دي كه ميتو كلا بواجادو جقر آن كے الفاظ اور معانی سے خاطبین متاثر ہوتے تھے لیکن اُسے قبول كرنے كی بجائے يوں كهدد سے تھے كہ بيجادو ہے تق سے منہ موڑنے كے لئے اُنہوں نے بيا يك بهانہ تكالا تھا۔

پر کافروں کی عزید جسائت کا ذکر فرمایا و کین انتخانا عنه کو العکذاب الی اُمتا متعد کو و اِیکو فروں کی عزید جسائت کا ذکر فرمایا و کین انتخانا عنه کو العکذاب الی اُمتا متعد کو اس بات کے کہنے سے مدت معلومہ تک عذاب کو ملتوی کر دیں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس کو کس نے روک رکھا ہے ) اس بات کے کہنے سے انکے دومقصد تھے۔ ایک تو وعید کو جھٹلایا اور مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور جمیں مور دِ عذاب تھراتے ہیں تو وہ آ کیوں نہیں رہا اُسے کس نے روک رکھا ہے۔ دوسرے آخرت کے بارے میں مطلب یہ تھا کہ جسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے ہی موت کے بعد اُٹھایا جاتا اور عذاب ہونا یہ بھی ایس ہی بات

ہے جوواقع ہونے والی نہیں ہے۔اللہ جل شائه نے فرمایا۔ الکیوْم یَاتِیْهِ مُلیْس مَضُرُوفًا عَنْهُمْ (خردارجس دن اُکے پاس عذاب آ جائے گا تواہے ہٹایا نہ جائے گا) وکا قابِهِ مُفاکانُوا یہ یُسْهُ نُونُونَ (اوروہ چیز انہیں گھیر لے گ جس کا نداق بناتے سے )اللہ تعالی نے عذاب مؤخر کررکھا ہے اس کا وقت معین ہے حکمت کے مطابق وقت معین پراللہ تعالی بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا تو ملے گانہیں اور یہ جو کھاس کا نداق بناتے ہیں اس کا انجام دیکھ لیس گے۔

وكين اَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمِّرَنَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهَ لِيُؤْسُ كَفُوْرَ وَكَيِنَ اَذَقَنَهُ اوراً رَمَ انناهَ لِيُؤْسُ كَفُورَ وَكَيِنَ اَذَقَنَهُ اوراً رَمَ اننان وَا يُن رَمْت جُعَادِين بِرَمَ إَسَاسَ يَعِين لِين وَوه نا مَدِنا عُمَان اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ ال

وعَمِلُواالصَّلِعْتِ أُولَيِّكَ لَهُ مُومِّغُفِي أَوْ وَكُرِكُمِيْرٌ ١٠

اور نیک کام کرتے رہے میروہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے

#### نا أميدي ناشكرى إترانا سينى بكهارنا انسان كاخاص مزاج ب

قضسيو: ان دوآ يول ميں انسان کا مزاج اوراس کا طرز عمل بيان فرمايا ہے ارشاوفرمايا کداگر ہم انسان کوا پنی رحمت اور
عبر يانی کا مزہ چکھاد ہيں اور پھراس ہے پھين ليس تو وہ نا أمير بھی ہوجاتا ہے اور ناشکر ابھی نعمت کے چلے جانے کی وجہ ہے
واو يلا کرتا ہے مبرکر کے آئندہ بھلائی اور خير کی جو اُمير ہوئی چاہے تھی اُسے بالکل خم کر ديتا ہے اور خصر في ہے آئندہ کے
لئے نا اُمير ہوجاتا ہے بلکداس ہے پہلے جن نعموں میں تھا ان کاشکر بھی اوائيس کرتا اور جو موجود فعميس بيں ان کےشکر ہے
بھی بازر ہتا ہے انسان کے طرز عمل کا دومراز ٹریہ ہے کہ جب اُسے دکھ تکلیف کے بعد نعمت کی جائے تو اس نعمت کا مزہ چکھنے
کے بعد کہتا ہے کہ میر اسب کہ کھر دو کر فصمت ہوا اب تو میں نعموں ہی میں رہوں گا اورا ہے وہ ہم میں بیات بھی نہیں لاتا کہ یہ
نعمین چینی جائے ہیں اور رفعمت ہو علی بیں اللہ تعالی کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور پھولائیں ساتا۔ از انے لگتا ہے بینی
بھوارتا ہے دومروں کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا بحتا ہے بینی انسانوں کا عام مزان ہے۔ البتہ پھولوگ مشتی بھی ہوتے ہیں اور نیک گل جنہیں گلا الفرائی نی اُنگوگ کو گوا الھیلیا ہے کہ بین انسانوں کا عام مزان ہے۔ البتہ پھولوگ میں ہورے ہیں اور نیک گل کہ کہ بوتے ہیں اور نیک گل کہ میں بین فرمایا ہے لینی انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالی کے نور میں ہور کے ہیں اور کھتے ہیں اور کو کھیں کے میاں میں انسانوں کی حالت میں اعمال سے کہ میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالی میں گل ہے خوشحالی اور کھتے ہیں ندومروں کو تقیر جانے ہیں میں وہوگ کی کا انسام بتاتے ہوں میں آئیس طے گا۔

سے متصف ہوتے ہیں اور اللہ تعالی می خوشحالی کی امید رکھتے ہیں ایے لوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انتحام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کہتوں کی تعمیر کرتے ہیں انتحام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انتحام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انتحام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہتھ کی کو تو کی گائی ہوئے کو کو ارشان کے اور کو تھالی کی امید رکھتے ہیں ایے لوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیائی کو تو کا اس کو کر کے انتحام ہوئے کی اور کی کھور کے انتحام کیائی کے اس کو کھور کو کو کو کھور کو کھور کو کو کھور کیا کو کھور کور کو کھور کیا کہ کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کی کھور کو کھور

## فَلَعَلَكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوْتَى النّهَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدُّرُكُ انْ يَعُولُوا لُولُكَ انْزِلَ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### منكرين كوينج كه قرآن جيسي دس سورتيس بنا كرلائيس

تف مديو: شروع سورت ميں الله تعالى كا وحيد بيان فر مائى اورا كى صفت قدرت صفت رازقيت اور صفت خالقيت كو بيان فر مايا پھر بعث بعدالموت كے منكرين كى تر ديد فر مائى ۔ پھر انسان كا مزائ بتايا كہ وہ نعتوں كے چلے جانے پرنا أميداور ناشكرا ہوجا تا ہے۔ اور نعتيں ملنے پر شخى بھارتا ہے اور فخر و فر ور ميں بتلا ہوجا تا ہے۔ انسان كى بي صفات آخرت پرايمان مبين لانے و يتى بيں الله تعالى شاخ نے اپنى كتاب اور اپنى كتاب پرايمان لاتے تھے رسول الله علي الميان لانے تھے رسول الله علي كى كتاب برايمان لاتے تھے رسول الله علي كى كتاب برايمان لاتے تھے رسول الله علي كا كى تكاب برايمان لاتے تھے رسول الله علي كى كتاب برايمان لاتے تھے رسول الله علي كى كتاب برايمان لاتے تھے رسول الله علي كى تاب برايمان لاتے تھے رسول الله علي كى تاب برايمان لاتے ميں اور و كى تاب كى تاب برايمان لاتے تھے رسول الله كى تاب برايمان لاتے تھے رسول الله كى كتاب برايمان لاتے تھے رسول الله كى تاب برايمان لاتے تھے رسول الله كى تاب برايمان لاتے تھے رسول الله كى تاب كى تاب كى تاب برايمان لاتے كا تھى كى تاب برايمان لاتے كا تو كى تاب كى تاب برايمان لاتے تھے رسول الله كى تاب كى تاب كى تاب برايمان لاتے كا تو كى تاب كے تاب كے تاب كے تاب كى تاب كے تاب كى تاب كے تاب كے تاب كے تاب كے تاب كے تاب كے تاب كى تاب كے تاب كى تاب كے تاب كے

عُورْ مایا اِنْکَاکُنْکُنْدُیْ اَ پِصرف ڈرانے والے ہیں) اگریدلوگ ایمان ندلائیں تو آپ کی کوئی ذمدواری نہیں۔
آپ نے اللّٰدی بات پہنچادی آپ کی ذمدواری آئی ہی ہے۔ وَاللّٰهُ عَلَّی کُلُّی شَکْی وَ کَکُنْکُ (اوراللّٰدتعالی کو ہر چِز کا اختیار ہے) یہ لوگ جو بچزات کی فرمائی مرضی کے مطابق مجزات طاہر فرمائے یا ظاہر نہ فرمائے جو بجزات سامنے ہیں وہ کیا کم ہیں جے مانانہیں وہ فرمائٹی مجزہ در کھے کر بھی نہمانے گا'انکے سامنے جو مجزات موجود ہیں ان میں قرآن مجزہ ہے اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدرسول الله علیہ نے خودے بنالیائے ہیں ان میں قرآن مجدرہ ہے اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدرسول الله علیہ نے خودے بنالیائے۔

آپان نے فرماد یجئے کہم اس جیسی دی سورتیں اپنی بنائی ہوئی لے آ واوراللہ کے سواجس جس کو چاہوا پنی مدد کے لئے کا الواورا سکے مقابلہ میں چیش کرواگرتم اس بات میں سے ہوکہ یے جو کہ یے جو کہ اللہ والے ہے۔ جو عظام تو تم ہی میں سے ایک فرد ہیں جنوں نے کس سے پچھ بھی نہیں پڑھاتم نصحاء بلغاء ہوتر آن جیسی بنائی ہوئی دس سورتیں نے آ واور دو چاردی افراوئیں جس جس کو بھی چاہواس کام کے لئے بلا اواور اپنے ساتھ لگا لویہ بہت بڑا چینے ہے جے آج تک کوئی بھی قبول نہیں کر سکا جسکے سامنے بات آئی ہرایک اپناسا منہ لے کررہ گیا 'پہلے دی سورتیں بنانے کا چینے کیا گیا تھا پھرایک سورت بنا کرلانے کے سمامنے بات آئی ہرایک اپناسا منہ لے کررہ گیا 'پہلے دی سورتیں بنانے کا چینے کیا گیا تھا پھرایک سورت بنا کرلانے کے لئے فرمایا گیا کس سے پچھ نہ ہوسکا در حقیقت قرآن بہت بڑا مجزہ ہے اور دائی مجزہ ہے ۔ آخر میں فرمایا: فیان لُمُ مُن سَبِّدُوا الْکُورُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ ہوں جہاں بھی ہوں اگر وہ تہاری بات کو قبول نہ کریں اور اس بارے میں تہاری مدد کے لئے کھڑے نہ ہوں (تو سمجھ اوکی تہارا یہ ہا جموٹ ہے کہ یہ قبال کا نہ کی سامنے بات اور دائی مجرد آئی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی جواب اوکی معروز ہیں فیک آئی ہم مُن اللّٰہ کے بنالیا ہے ) کا غلائے آئی آئی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی مقال اللّٰہ اللّٰہ کی مقال اللّٰہ کی مقال ہوتے ہویا نہیں؟
بعداسلام میں دافل ہوتے ہویا نہیں؟

مَنْ كَانَ يُرِينُ الْحَيْوةَ النَّ نَيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ النَّهِ مُ اعْمَالُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا عَرَافِ النَّهِ عَرَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّالَةُ وَعَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيها لا يَعْمَ اللهِ اللهُ النَّالَةُ وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيها لَيْ يَعْمَ اللهِ النَّالَةِ وَعَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيها لَيْجَعُونُ وَ اللّهِ اللّهَ النَّالَةُ وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيها لَيْ يَعْمَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيها عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعِلْكُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلّمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَعِلْمُ وَا عَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلّمُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَمِنْ اللْعَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْكُولُولُولُ اللّهُ وَمِنْ اللْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ

#### کافروں کے اعمال کابدلہ دنیا ہی میں دے دیاجا تاہے آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا

قضف بیو: ان آیات میں اقل آو اُن اوگوں کی قدمت فرمائی جو دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی ان کا مقصود ہاوردنیا کو مقصود بنا کے لینے کی وجہ سے آخرت کے طلب گارٹیں وہ ایمان لانے کے دوادارٹیس دنیا اور دنیا کی زینت ہی اُن کے نزد یک سب سے بوئی چیز ہا ہے لوگ جو کچھا ہے اعمال کر لینے ہیں جو نیکی کے دائرہ میں آسکتے ہیں مثلاً صلہ کرتی یا فقراء و مساکین پر خرج کرنا وغیرہ وُنیا ہی میں ان کا بدلدد دے دیا جائے گا اور جب بیا عمال آخرت میں جط ہوجا میں گے یعن اُن کے حوف کرنا وغیرہ وُنیا ہی میں ان کا بدلددے دیا جائے گا اور جب بیا عمال آخرت میں جماری کا میابی ہو وہ بھی وہاں بنا کہ میں میں کا اور نیا دارو نیا دارو نیا داری کے اُصول پر جوکام کرتے متے اور بچھتے تھے کہ ان میں ہماری کا میابی ہو وہ بھی وہاں بنا کہ و اور نا کارہ خابت ہوں گے ۔ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے درمایا اللہ کی مؤمن کی ایک نافر نے جو اُنگی کے حوض میں بھی کی ندفر مانے گا اسکی وجہ سے دنیا ہی بھی عطا فرما تا ہے اور آخرت میں بھی دے گا کی وجہ سے دنیا ہی بھی عطا فرما تا ہے اور آخرت میں بھی دے گا کی دو ایک نیک کو وہ اللہ تعالی اُنے دنیا ہی میں دے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جب آخرت میں بہنچ گا اُس کے پاس ایک نیکی بھی جن میں اللہ کی رواہ مسلم )

کافر جودنیا بین پچھا سے عمل کرتے ہیں جو نیکی کی فہرست میں آسکتے ہیں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کردیا۔ شفاخانے بنوادیئے سرئیس تیار کردیں پانی کی سبلیس لگادیں آئی وجہ سے جو سبچھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان چیزوں کا او اب طے کا بلکہ سلمانوں کی زبان سے جو بیسنتے ہیں کہ جو سلمان ہیں اُسے آخرت میں دائی عذاب ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیک عمل ہیں اُن کا بدلہ تہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے گا اور کفر اور معصیت کی وجہ سے تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

 عن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) آپ دعا کیجئے تا کہ وہ آپ کی اُمت کو مالی وسعت عطا فرما دے۔ کیونکہ فارس وروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ ﷺ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تم ابھی تک ان ہی خیالات میں جتالاہ وا یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں اُنہیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں۔ ایک اور دوایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ مرغوب چیزیں استے لئے دنیا میں ہوں اور ممارے لئے آخرت میں ہوں۔ (رواہ البخاری کمانی اُلمشکل قاص ۲۳۷)

پر فرمایا افکن کان علی پیکافی قرن رئیلا (الآیة) اس کے شروع میں جو ہمزہ استفہام ہے یہ استفہام انکاری کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ ایک وہ خص ہے جو قرآن کو تھا ہے ہوئے ہے اسکی سچائی کاعقیدہ رکھتا ہے اوراس کے پاس قرآن کی سچائی کے دوگواہ موجود ہیں ایک تو خود قرآن کے اندرہی ہے یعنی اس کا اعجاز اور اسکی فصاحت و بلاغت اور دوسرا گواہ دنیا میں قرآن کے آنے سے پہلے ہی موجود ہے لیعنی تو رات شریف جوموئی علیہ السلام پرنازل ہوئی تھی جو کتاب حضرت موسی علیہ السلام پرنازل ہوئی تھی جو کتاب حضرت موسی علیہ السلام لے کرآئے وہ امام بھی ہے اور احکام قرآنیہ کی تصدیق کرتی ہے اور انتثال اوام پر جو ثو اب ملئے کے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں۔ وہ تو رات میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں تو رات انگی تصدیق کرتی ہے لہذا وہ مرا پار موسک ہوئے کہ جو خص قرآن کی سچائی کے لئے کا فی ہے۔ اب بجھ لیا جائے کہ جو خص قرآن کو تھا ہے اور دلیل اور جمت کے ساتھ اس پرقائم ہے۔ کیا وہ خض اس کے برابر ہوسکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے کیا وہ خص اس کے برابر ہوسکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے کیا وہ خص اس کے برابر ہوسکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے کیا وہ خص اس کے برابر ہوسکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے کیا وہ خص اس کے برابر ہوسکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے کیا وہ خوا اس بی بوسکتا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مُفسرین کرام نے کی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مختصر الفاظ میں فہوم ککھ دیا ہے۔ فہوم ککھ دیا ہے۔

اُولَاكَ يُوْمِنُونَ بِهِ مِن اللهُ عَبِهِ مراد مِين اورا يك و ميں ماحب معالم التزيل فرماتے مِين كدان ايمان لانے والوں سے صحابہ كرام رضى اللہ عنهم مراد مِين اورا يك قول ميہ كدوه تمام افراد مسلمان مراد مِين جنہوں نے اسلام قبول كيا۔ وكمن يُكفُذُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّالُ مُوْعِدُه وَ (اور كافروں كى جماعتوں اور گروہوں ميں سے جو خص قرآن كام عربواس سے موعدہ ہے كدوه دوزخ ميں داخل ہوگا) فَلَاتِكُ فِي مِن رَبِّةٍ مِنْ أَنْ اللهُ اللهُ فَي مِن رَبِّ عَلَى مرب كامر ف سے تن ہے) وَلَائِنَ اللهُ اللهُ فَي مِن رَبِينَ بهت سے لوگ ايمان نميں لاتے)

اس میں واضح طور پر بتادیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جینے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہی اجھے عمل کرتے ہوں اور خواہ اپنے دین کوآسانی دین بتاتے ہوں۔ حضور علی کے کا ارشاد ہے کہ اُس ذات کی تتم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین میں لے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا جا ہے یہودی ہویا نفر انی (رواہ سلم) یہوداور نصار کی کاذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ وہ اپنی پاس دین ساوی کے مدعی ہیں۔

وُمَنَ أَظْلَمُ مِنْ آفَتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا الْوَلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَيِّهِ مُروَبًا اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جس نے اللہ پر جموٹ باندھا میدلوگ اپنے رب پر پیش کئے جائیں کے اور گواہی دینے الْكِشْهَادُ هَوُلِاءِ الَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّمُ الْالْعَنْيَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيمِينَ ﴿ الَّذِينَ والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف نسبت کر کے جموث بولا خردار ظالموں ير الله كى لعنت ؽڞ۠ڰؙۏۘڹۼڹڛڹڽڸٳڵڵٶۘڰؽڹۼؙۏڹۿٵٛ؏ۅؘؚۘۘۜۼٵڎۘۅۿؠ۫ڕؠٳڷڵڿؚۯۊؚۿؠؙۯڵڣؚۯۏڹ<sup>®</sup>ٳۅڷؠڮ جو الله كى راہ سے روكة رب اور اس ميں كجى علاق كرتے رب اور يدلوگ آخرت كے منكر ہيں۔ بدوہ لوگ بير لَهُ يَكُوْنُوْامُ عَجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مُرِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِياً مُ يُضعَفُ جو زمین میں عاجز کرنیوالے نہ تھے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مدگار نہیں ہے۔ ان کو دوہرا لَهُ مُ الْعَذَا اِبْ مَا كَانُوْ إِيسُتُطِيعُوْنَ السَّهُ وَ مَا كَانُوْ ايْبُصِرُوْنَ ﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ عذاب کر دیا جائے گا' یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے' یہ وہ لوگ ہیں جوا پی جانوں کو برباد کر بیٹھے اور وہ جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا' اس میں کوئی شک نہیں کہ بیلوگ كَخُسُرُون ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ وَآخَبَتُوْا آخرت میں سب سے زیادہ خمارہ میں ہول کے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور ایے ب کی طرف جھکے بیلوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیبا اندھا ہوادر بہرا ہوٴ ۅۘٳڵۯڝڿؚڔۅٳڵؠڝؽڔۅٳڵۺؽؿۼۿڶؽۺؾۅؽڹؚڡؿڰڒ؞ٳڣڵٳؾڹؙڴٷؽ<sub>ؖ</sub>؈ٛ اور د مکھنے والا مواور سننے والا مؤ کیا دونول حالت کے اعتبار سے برابر مول گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

ظالموں پراللہ کی لعنت ہے اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے

قصم الله على الله تعالى كے لئے اولا دتجويز كرتے تھاوراس كے لئے شريك تھراتے تھاور جب أنہيں اس بارے ميں تقيحت كى جاتى تھى تو كہتے تھے۔ هَوُلْكَ شُفعًا وَنْكَاعِنْدَ اللّٰهِ (كه يداللّٰه كے يہاں مارے لئے سفارش كريں

ك )اوريون بهى كت تق ما تعبد مم إلا ليقرِّبُونا إلى الله زُلفى (كمم ان كى عبادت صرف الله كرت ہیں کہ بیجمیں اللہ کے قریب کرویں گے ) ظاہر ہے کہ بیہ باتیں انہوں نے خود ہی تجویز کرلیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی خبر نددی گئی ہوتو اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا بیافتر اء ہے اور بہتان ہے اور اللہ تعالی پرجموث باعدهنا ہے اللہ تعالی کے لئے شریک جویز کرنا چربہ کہنا اور بیعقیدہ رکھنا کہ بداللہ کے ہاں ہماری سفارش کرویں مے یابیہ كم ميں الله عقريب كردي كے اس كامعنى يدكلنا بى كمالله تعالى كى طرف سے ان كويد بات بتا دى گئى ب جس كايد لوگ دعویٰ کررہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی بلکہ اللہ کی کما میں اور اللہ کے نی اسکے خلاف بتاتے رہے لبزا اُن لوگوں کے بیسب دعوے اللہ تعالی پر بہتان بین اللہ تعالی نے فرمایا اس سے بر صرفالم کون مو گاجواللہ پرافتر اء کرے اور اس ملک قدوس پرجموٹ باندھے؟ ان لوگوں کی رُسوائی بیان کرتے موے ارشاوفر مایا أوليك يُعْرَضُونَ عَلى رَيْهِمْ (كميلوك الله يريش ك جاكي كاس وقت ان كودوول اوراحوال واقوال كاحساب لیا جائے گا) وَيَعُونُ الْاَشْهَادُ هَوُلاء الّذِينَ كَذَابُواعلى رَيْهِ (اوروبال جوكواه مول كے وه كهيں كے كريده ولوك بين جنهول نے اپنے رب پرجموٹ باندھا) کواہوں سے حضرات انبیاء کرام اور طائکہ عظام علیم الصلوق والسلام اور دیگر ومنین مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اُن کے اعضاء اور جوارح مراد ہیں جوالے خلاف کواہی دیں گئے میکواہی دینے والے حضرات بواعلان بھی فرمائیں مے کہ: الكفنة الله على الطليدين (خرردار ظالموں پرالله كى اعنت ب) جران ظالموں کی مُری حرکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (كه بيده ولوگ بين جوالله كولمت ے روکتے رہے) وَيَبْغُونَهُمُ عِدَيًا (اوراللہ کے راستہ کے بارے میں کجی الاش کرتے تھے) مطلب بیہے کہ وہ اللہ كردين من عيب لكالت تح أس ي خود بهي بحية تصاور جولوگ اسلام قبول كر يكان كوبهي اس بانا جا بت تص وَهُمْ يِالْأَخِرَةِ هُمُ مُلْفِرُونَ (اوروه آخرت كم عربي) كرفرمايا أوليك لفيكُونُوامُ في إِنْ في الأرض (بياوك زمن مي الله كوعاجز كرنے والے ندمتے ) كركين جاكرچيپ جاتے اور الله تعالى كى قدرت سے باہر موجاتے اور موت سے في جاتے جب دنیا میں اللہ کو عاجز کر کے کہیں ہیں جانسکتے تھے تو آخرت میں کیے چھوٹ کر جاسکتے ہیں۔ جہال حساب کے لئے جمع کئے جائیں گے۔

وَمَاكُانَ لَهُ عُرِضُ دُوْنِ اللهِ مِن اَوْلِيا آءِ (اور ان لوگول کے لئے اللہ کے سواکوئی بھی مدکار نہیں ہوگا) جن لوگول کو سفار جی سمجھا تھاوہ کچھ بھی فائدہ نہ چہ نے اسکے سفار جی سمجھا تھاوہ کچھ بھی فائدہ نہ چہ نے سکے سفار تی سمجھا تھاوہ کچھ بھی فائدہ نہ چہ ہے ۔ یضنعف لکہ کے لاکھ کے اندہ ہم سے سکے اسکو ایسٹر کھنے کا اور دوسر اعذاب دوسر ول کوائیان سے دور بھا گے تھے اور رسول اللہ علیہ کی باتیں سنے کوائی قدر مروہ جانے تھے کہ کو باا پی سنے کوائی قدر مروہ جانے تھے کہ کو باا پی قوت سامعہ بی شم کر بھی تھے۔ و ماکانوائی بھی فودان کے قوت سامعہ بی شم کر بھی تھے۔ و ماکانوائی بھی فودان کے اعرادہ کا اور دور بی اور جو دوسری تلوق میں ہیں اُنے قصداً وارادہ کا اللہ تھے بن جاتے تھے (ائی ضد اور عنا واور حق سے دور بھاگئے کی کوش نے آئیں ایمان تبول نہ کرنے دیا)

پر فرمایا اولیک الذین خیسر قاانشکه فر کریده ولاگ بین جوانی جانون کا خساره کر بینے) دنیاوی تجارت میں تو الوگوں کو اموال کا نقصان موتا ہے۔ لیکن الی تجارت الی برباد مولی کر آئیس اپنی جانوں ہی کا خساره موگیا انہوں نے

الل ایمان کا انعام اوراال کفر کا انجام بیان فرمانے کے بعد دونوں فریق کی مثال بیان فرمائی: مَیْکُ اَلْفُرِیقَیْن کَالْاَکُهُمٰی، وَالْکَهُورُ وَلَا اَوْرِ اِلْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکَهُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُولُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُولُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُولُ وَالْکُورُ وَالْکُ

كوبرباداورمؤمن كوكامياب مجهو

فا کرو: قیامت کے دن کافروں کی رسوائی ہوگا ای طرح اہل ایمان کا اعزاز واکرام ہوگا ان پر اللہ تعالی شاخہ کرم فرمائے گا اورائی پردہ پوشی فرمائے گا درائی پردہ پوشی فرمائے گا درائی ہوگا اورائی پردہ پوشی فرمائے گا درائی ہوگا اور اللہ تعالی شاخہ اس عروضی اللہ عنمائے کا درائے گا۔ کہ مؤمن اپنے رب سے قریب ہوگا در اللہ تعالی شاخہ اسکی پردہ پوشی فرمائے گا دراس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کر لے گا۔ اور وہ اپنے دل میں سے بھے لے گا کہ میں تو ہلاک ہو کہ تھے اپنا فلاں گنا ہوں گا اور اس کے بندہ کے درمیان ہوگا گا در اور کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں تو ہلاک ہو کی اور آج ان گنا ہوں کو بخشا ہوں اس کے بعدا سکی نیکیوں کا اعمال نامائے دیدیا جائے گا۔ (جودا ہنے مزید میں جو ایک گا در بیا جائے گا۔ (جودا ہنے ہا تھے میں دیا جائے گا در بیا جائے گا در بیا جوٹ کی دلیل ہوگی) رہے کا فرادر منافی تو ایکے بارے میں گواہد ہیے والے گوائی دیں گا کہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا مخبردار ظالموں پر اللہ کی احدت ہے۔ (رواہ البخاری ص ۱۳۳۰ تھ)

ولَقَكُ الْسِلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ النِّ لَكُمُ نَلِيرُ مَنْ اللَّهِ الْكَاللَّهُ الْكَ الْمُ الْمَ الْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَابَ يَوْمِ ٱلِيْمِ ۗ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزَلَكَ إِلَّا بَشَرًا ف دینے والا دن کے عذاب کا اندیشرکرتا مول اس پرسر داروں نے کہا جو کا فرتھے کہ ہم تنہیں اپنے ہی جیسا آ دمی مِّثُلَنَا وَمَا نَزَٰلِكَ البَّعَكَ الْالْآنِيْنَ هُمُ الْالْذِكَ الرَّانِيُّ وَمَا نَزَى لَكُهُ ہے ہیں اور جولوگ جہارا انجاع کرنے والے ہیں ہم و کھدے ہیں کدوہ ہم میں رذیل ترین اوگ ہیں جو سرسری رائے می تہارے ساتھ ہوئے ہیں اور ہم اپنے اوپر عَلَيْنَامِنَ فَضُلِ بُلْ نَظْنُكُمُ كُنْ بِيُنَ ۗ قَالَ لِقَوْمِ ٱرْءِيْ تُمْرِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِينَةٍ تمهاری کوئی فضیلت نبیس دیکھتے بلکہ ہم تہمیں جمونا سجھتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہائے میری قوم بتاؤا کر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر موں مِّنْ لَا يِنْ وَالْتَانِيْ رُحْمَاةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُيِّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْكُرْمِكُمُوْهَا وَأَنْتُمُ لَهُ اوراس نے جھے پے پاس سے دحمت عطافر الی ہو پھروہ تم کو کھائی شدیتی ہوتو کیا ہم اسے تم پر چیکادیں گے حالانکہ تم اس ڵڔۿۅؙڹ®ۏؽڠۏڝڵٳۜٲٮٛؿڶڰؙڬۼڲؽۼۄٵڴ؞ٳڹٲڿڔؽٳڷٳۼڷٙٙٵڸڶۼۅۄؘڡٵٙٲٮٚٳؠڟٳڔۮ برا جان دہے ہو اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا سیرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے لَّذِيْنَ الْمُنْوَا الْهُ مُرِثُلُقُوْا رَبِيهِمْ وَلَكِنِيْ الْكُمْرِقَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ®وَلِقَوْمِ مَنْ اور جولوگ ایمان کے آئے ہیں میں اعمون نے والمانیس ہول۔ بیشک دہ اپندب سے ملاقات کرنے والے بین کیمن می تہمیں و کیدر بابدوں کتم جہالت کر ہے ہواوراے میری قوم لَيْضُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُ مُرْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ® وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ اگریش اُن کوہنادول تو مجھےاللہ کے مؤاخذہ ہے کون بچائے گا۔ کیاتم نہیں جھتے ہو؟اور میں نہیں کہتا کہ بیرے پاس اللہ کے ترانے ہیں اور میں غیب کوئیس جانتا' الله وَلاَ أَعْكُمُ الْعَيْبُ وَلاَ اقُولُ إِنَّى مَلَكُ وَلاَ اقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدُرِيَّ اَعْيُكُمُ لَنُ میں تبیس کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جن لوگول کو تمہاری آ تکھیں تقارت کے ساتھ دیکھد ہی ہیں میں اُن کے بارے میں تبیس کہتا کہ اللہ ہرگز آمپیر يُؤْتِيهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اعْلَمُ بِمَا فِي انْفُسِهِ مُرِّا إِنَّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ® خیرعطان فرمائے گاجو کچھان کے دلول میں ہے۔ اللہ خوب جانے والا ہے آگر میں ایسا کروں آو میں بیشک طالموں میں سے موجاوں گا۔

> حضرت نوح العَلَيْلاً كالاین قوم کوتبلیغ فرمانا اور قوم کام ٹ دھرمی کیساتھ معارضہ کرنا

قفسه بير: سيدنا حضرت نوح عليه السلام حضرت آدم عليه الصلوة والسلام سدن قرنول كي بعد تشريف لائها ايك ايك قرن سوسال كي موتى تقى حضرت نوح عليه السلام كي قوم مين بُت پرسي آنچي تقى انبول نے اپني قوم كوتو حيد كي وعوت دى اور

بُت برِسی چھوڑنے کوفر مایا اُن لوگوں نے ضد وعناد پر کمر باندھ لی اور بُت پرسی سے باز ندآئے اور طرح طرح کی ہے تک یا تیں کرتے رہے اُن کا واقعہ سورہ اعراف (ع٨) میں گزر چکاہے وہاں ہم نے اُن کی قوم کی بہت ی باتیں متعدد آیات قرآنيك روشى من فل كردى بيل يهال بعض مضامين ذائد بين جود بال بيان بين موع حصرت نوح عليه السلام في اين قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے میری بات نه مانی تو میں تمہارے بارے میں ایک بوے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں تم نے اگر توحید اختیارند کی اور خالص الله کی عبادت ند کی تو عذاب میں گرفتار ہوجاؤ کے اُن لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے اُلئے جواب دیے شروع کردیے۔حضرت نوح علیہ السلام کے خاطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جولوگ سرداران قوم تھے اُنہوں نے جاہلانہ جواب دیئے ( کسی قوم کے سردار ہی عموماً شرمیں آ گے بڑھا کرتے ہیں اور قوم اُ کئے پیچھے چلتی ہے اگر سردار راوح تر آ جائیں توباقی قوم کاحق قبول کرنا آسان ہوجاتا ہے) اُن سرداروں نے مہلی بات سے کہی کہا۔ (نوح علیالسلام) تم ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوہم تمہارے اندر کوئی ایس خصوصیت نہیں ویکھتے جن کی وجہ سے تم نبوت سے سرفراز ہوئے ہو تمہارانی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور دوسری بات بیکی کہ جن لوگوں نے تمہارااتباع کیا ہے وہ ہم سے سب سے زیادہ بڑھ کرر ذیل اور گھٹیا ہیں بھروہ لوگ جوتبہارے ساتھ لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کرساتھ نہیں لگے یوں ہی بسوچے سمجھ ساتھ ہولئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لینا ہارے لئے کوئی جت نہیں اور تیسری بات انہوں نے سے کھی كەاپنوح تم اورتمهار مے بعین كوم بركونی فضیلت حاصل ہو۔ایس كوئی بات بمیں تو نظر نہیں آتی نه پہلے تہیں كوئی برترى حاصل تھی اور نداب حاصل ہے یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان تکذیب کردی اور یوں کہد دیا ب<del>ال نُظافُلُو كَا بِيْنَ</del> ( کہ ہم تو تمہیں جمونا سجھتے ہیں ) انکی باتیں من کر حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قومتم ہی بتا وَاگر میں اپنے رب کی طرف سے ججت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے رحمت (نبوت) عطا فرمادی اور وہتم سے پوشیدہ کر دى گئ\_ (جسے تم اپنی جاہلانہ بجھ کی وجہ سے جھٹلار ہے ہو) تو میں کیا کرسکتا ہوں میرا کام تو پہنچادینا 'بتادینا اور واضح کردینا ے میں تمہیں پہنچا تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو کیا ہم تم پراس کو چپکادیں اور تبہارے سرمنڈھ دیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں اور تو حیدی جود توت دیتا ہوں اسے میری کو کی دنیا وی کہ ناہیں ہوا یہ اسے میری کو کی دنیا وی منفعت مقصود نہیں ہے اپنی کسی دنیا وی لا کی کے لئے وہ تہمیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں مجھے اسی سے تو اب لینا ہے اور میر ااجراس کے فد ہے اگر میں تم سے کچھے مال طلب کرتا تو تم ہد کہ ہسکتے تھے کہ اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے پیچھے پڑا ہے اب جبکہ میں بے لوث ہوں تو تم ہیں غور کرنا چاہئے کہ اس کو اتن محت کرنے اور مشقت کے کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اُن لوگوں کے بارے میں فرمایا جوابیان لائے تھے اور دنیا وی اعتبار سے اونچے درجہ کے افراد نہ تھے (اور قوم کے بوے لوگ جا ہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں) وَمَا اَنْابِطَارِ وِالْذِیْنَ اَمَنُوْا (جولوگ ایمان لائے میں انہیں نہیں ہٹاسکتا) اِنْھُ مُو تُلَقُوا رَبِیْھِ فَہِ (بِحِثَک وہ اپنے رب

سے الاقات کرنے والے ہیں) لین وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کامیاب ہیں اُن کا ایمان اللہ کنزد کیے معتر ہے جس کی وہ اُنہیں ہزادے گا ہیں آئیں اپنے پاس سے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ وَلِاَئِنَ اَلْکُوْ وَفُرِمَا اُنہیں اپنے پاس سے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ وَلِاَئِنَ اَلْکُوْ وَوُمَا اَنہیں کہتے ہو) اور ایمان قبول نہیں کرتے جوسب سے ہوا شرف ہا ورائی تقیرونیا کے پیش نظر اہل ایمان کو ارزل اور کھٹیا بتار ہے ہو۔ مزید فرمایا وَلَقُوْوِمِنَ لِیَنْصُرُنِ مِنَ الله اِن طَرَدُتُهُ وَ اُفَلَا شَکْلُونُونَ (اس میم کو اللہ ایمان کو ارزل اور کھٹیا بتار ہے ہوں اور دور کر دول تو اللہ تعالی ہوجائے گا پھر اس کی ناراض ہوجائے گا پھر اس کی ناراض موجائے گا پھر اس کی ناراض کو کوئی اور کوئی کوئی کوئی کوئی کے صاف تو نہ کہا تھا کہ ان کو کہ ان کی سر داروں کو ہٹا دیں گئی اُن کے کلام سے میم فہوم ہور ہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا ہو با ہے تو ہم ایمان لا سکتے ہیں اس کے ان کو ہٹا دیل کی تروادوں کے ایمان لا سکتے الصلونة و السلام بدالک انفذ من الانتظام معھم فی سلک و احد (پس سرداروں کی طرف سے فریوں کو سلک و احد (پس سرداروں کی طرف سے فریوں کو ساتھ ایک دور کرنے کا مطالہ حضور علی ان فیدی میں بیٹھنا پیندئیں کرتے تھے) (روح المعانی ص ۲۰۱۱)

ان لوگوں نے جوبیر کہاتھا کتم ہماری طرح کے آدمی ہواور بیکہ ہم تہمارے اندرکوئی اپنے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے اس کا مطلب بیتھا کہ آگرتم نبی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ہوتا چاہئے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں دنیازیادہ ہوتا اللہ کے بہال فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کا فضل اور عطیہ ہے جسے چاہے عطافر مادے نبی کی نبوت مانے کے لئے جوتم اسکے پاس مال تلاش کرتے ہواللہ کے قانون میں اسکی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق مالدار ہونے سے نہیں ہے۔

وہ لوگ نی کے اعد غیب دانی کی صفت بھی دیکھنا چاہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے بہ بھی صاف فرما دیا کہ وکڑا آغکہ الفکین (میں غیب نہیں جانتا) اور غیب کا جانتا بھی اُن اُمور میں سے نہیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی ۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہمیں اپنے ہی جیسا آ دمی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم نی ہوتے تو ہماری طرح سے کیوں ہوتے بشری صفات سے خالی ہوتے تہمارے اعد فرشتہ و تا کوں ہوتے بشری صفات ہوتیں مفات ہوتیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) نبی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہوتا ضروری ہے۔ نہ بشریت مواقع نبوت میں سے جو چیزیں آلوازم نبوت میں سے نہیں ہیں اُن کے در لیے میرے دعوائے نبوت کو کیوں پر کھتے ہو؟

 ے اُن کے لئے خیروثوابی اُمیدر کھتا ہوں۔ ایمان کاتعلق مال ودولت ہے ہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ دل ہے ہول کرنے سے ہول کرنے سے ہوان کے دلوں میں ہے ) وہ اپنا علم کے مطابق جزا دے سے اُللہ اُغلی اُنڈ اُغلی ہے ۔ (اللہ کوخوب معلوم ہے جوان کے دلوں میں ہے ) وہ اپنا علم کے مطابق جزا دے گا آو میں ایک بات کہدوں کہ اللہ آئیں اُؤ اب عطانہ فرمائے گا تو میں فرائے المقالم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جو

بات كينے كى نەتھى وە كهددى-وُنیاوی مال اورعبده عندالله مقبول ہونے کی دلیل نہیں: الل دنیا کا پرطریقدرہا ہے کہ جس کے یاس دنیاد مکھتے ہیں اس کو بوالبھتے ہیں جس کے پاس دولت ندہوا سے تقیر جانتے ہیں۔خواہ وہ اپنے ایمان اور اخلاص اور اخلاق حسنهاورعلم وعمل كاعتبار سے كتنابى بلند مؤاصل برائى توايمان اوراخلاق كى بدنيا فانى بى بيسة نے جانے والى چیز ہے اس سے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ مالداروں میں اپنی دنیا اور مال کا محمند ہوتا ہے اور باوجود يكدان كے اخلاق پست ہوتے ہيں تكبر ميں بدمست ہوتے ہيں پر بھی اپنے آپ کو اُونچا بجھتے ہيں اُن كاپيغروراور ، مال ملك أنبين حق نبين قبول كرنے ديتا حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام جب الله كي طرف سے مبعوث ہوتے تتھے توعمو آسلے غریب لوگ ان برایمان لے آتے تھے۔الدارول کے غرور کامیرحال تھا کہان کے زدیک معیار حق خودا کی ذات مقى وو كہتے تھے كہ جے ہم قبول كرليں و بى حق ہے كوئى غريب آ دى اگر حق قبول كرليتا تو كہتے تھے كہ بيا اللئے حق نہيں كہ م نة ول بيس كيا (كماذ كرالله تعالى) (وكَالُ الذِّينَ كَنُرُو اللَّذِينَ أَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مُنَاسَبَقُونَا اللَّهُ فِي اللَّاحَافَ مِن والمُعافَ ركوع م جیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یوں کہا کہ تمہارے ساتھ گھٹیالوگ لگ لئے ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوة والسلام كي أمتين بهي پيطعن كرتى ربي بين - جب حضرت خاتم النهيين سيدنا الانبياء والمرسلين علق نے ايمان كي دعوت دى جس كى ابتداء كم معظمه ميں موئى تقى توسر داران قريش نے أو لا اسلام قبول نبيس كيا اور برابر خالفت كرتے رہے تى كمان ميں سے سترآ دی غزوۂ میں مقتول ہو گئے۔جولوگ غلام تھے پردلی تھے۔ بے بیسہ والے تھے ابتداء میں وہی لوگ اسلام کی طرف بر ھے جن میں حضرت بلال حضرت عمار بن ماسر حضرت خباب اور حضرت صهیب روی رضی الله عنهم تنے رسول الله علیہ نے جب قیصر کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ اُسے بیت المقدس میں ملا اُس نے دریافت کیا کہ یہاں عربوں میں سے پچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یانہیں؟ اس وقت وہال كفار قریش كى ايك جماعت تجارت كے لئے پہنی ہوئى تھى قيصر نے ان لوگوں کو بلایا اور ابوسفیان رضی اللہ عنهٔ کو مخاطب کر کے بہت ی باتیں ہوچیس (اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے) اُن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے لوگ اُن کا اتباع کرتے ہیں یا کم حیثیت کے لوگ؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ م حیثیت کے لوگ اُن کا اتباع کرتے ہیں ) اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے پیچھے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں ( یعن عموماً شروع میں یہی لوگ انبیاء کرام علیم الصلوّة والسلام کا اتباع كرتے ہيں) قيصر نے ميمى پوچھا كەأن كے دين كے قبول كرنے كے بعد كيا كوئى فخص مرتد بھى ہوجاتا ہے؟ اس پرابو سفیان نے کہا کہ ایمانہیں! یہن کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بشاشت داوں میں رچ جاتی ہوتا ہے ( یعنی بشاهب ایمانیه حاصل مونے کے بعد کوئی محض اسلام سے نہیں پھرتا) میرتو پر انی باتیں ہیں لیکن تاریخ اپنے کو دہراتی

بة ج بهی امیرون وزیرون اور مالدارون مین ایسے ایسے اوگ بھی بین جو یون بھی کہتے بین کہ ہم مسلمان بین کین قرآن صدیث پڑھنے والون کو اور مدرسون کے طلباء کو امامون کو اور مؤذنون کو اور غریب نمازیوں کو تقارت کی نظرے دیکھتے بین اور ایٹ کو بلنداور برتر سجھتے بین ایپ فتی و فجو در پرنظر نہیں موت کی فکر نہیں اور صالحین پر پھبتیاں کتے بین ۔ هدا هم اللہ تعالیٰ اللی ما یُحب و یوضی۔

#### قَالُوْالِنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَٱكْثَرْتَ جِدَالْنَا فَأَتِنَا بِمَاتَعِدُ ثَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ

وہ کہنے لگے کہانے وہ تم ہم سے جھڑے اور تم نے ہم سے زیادہ جھڑا کرلیا۔ لہذا ہمازے پاس وہ لے آؤجس کی تم ہمیں جمکی دیے ہواگر

#### الصرقِيْنُ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِنَكُمُ بِهِ اللهُ إِنْ شَآءً وَمَا آنُتُمُ بِمُغِيزِيْنَ @

تم سے ہو۔ نوح نے جواب دیا کہ اُس چیز کوتمبارے پاس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو

#### وَلَا يَنْفُعُ كُمْ نَصْمِى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِينُ أَنْ

اور میری خیر خوابی منهیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہاری خیر خوابی کا ارادہ کروں اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ

#### يْغُويكُمْ هُورَبُكُمْ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

وہ تمہیں گراہ کرے وہ تہارارب ہے اورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

#### قوم كامزيد عناداور عذاب كامطالبه اور حضرت نوح العليفا كاجواب

قضعه بيو: حضرت نوح عليه السلام ساڑھ نوسوسال اپن قوم ميں رہتے اور انہيں سمجھاتے رہے۔ خوب سمجھايا اور بہت سمجھايا آپ بھيے جيے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد وعناد ميں آگے بڑھتے ہے جاتے تھے کانوں ميں انگلياں دے ليتے تھے۔ کپڑے اور جھائے تھے تاکہ آپ کی آ واز کانوں ميں نہ پڑے ايک مرتبہ کہنے گئے کہ تم ہم ہے بہت جھاڑ ليئے اور بہت زيادہ جھاڑا کر بچے جھاڑا بھی کرتے ہواور ہوں بھی کہتے ہوکہ تم نے قو حيد کو قبول نہ کيا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت ميں نہ گئے تو عذاب تی بالا اوا گرتم سے ہو۔

حضرت نوح علیدالسلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔عذاب کی وعید بھی میں نے اس کی طرف سے سائی ہے بیٹی فودعذاب نہیں لاسکا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پرعذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اُسے عاجر نہیں کرسکو گے یعنی نہ عذاب کو دفع کرسکو گے نہ بھا گ سکو گئی میں نے تہمیں کا اور جب عذاب آئے گا تو تم اُسے عاجر نہیں کرسکو گے یعنی نہ عذاب کو دفع کرسکو گے نہ بھا گ سکو گئی میں نے تہمیں کوئی کارگر نہیں ہوسکتی۔اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں گرائی پر بھا دیسے ہوئے ہوا ور پھر مرنے کے بعد بھی تہمیں اس کی طرف جانا ہے اسے مالک کے حقوق تم اس کے ساتھ شرک کر کے مجرم ہے ہوئے ہواور پھر مرنے کے بعد بھی تہمیں اس کی طرف جانا ہے اپنے مالک کے حقوق ضائع کرنے والے ہوئی یا میں جو کے ہواور پھر مرنے کے بعد بھی تہمیں اس کی طرف جانا ہے اپنے مالک کے حقوق ضائع کرنے والے ہوئی یا میں عذاب آسکتا ہے اور آخرت میں تو بہر حال منکرین کے لئے عذاب ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیدیا کہ میں عذاب نہیں لاسکتا۔اللہ تعالی چاہے گا تو عذاب لائے گا۔ پھران کے لئے بددعا کر دی اور پانی کے طوفان نے آئیں گھر کر ہلاک کر دیا جیسا کہ سورہ نوح علیہ السلام کے آخری رکوع میں اس کا ذکر آرہا ہے۔ رکوع میں ان کا ذکر آرہا ہے۔

امْرِيقُولُونَ افْتُرْبِهُ قُلُ إِنِ افْتُرْبَيْكَ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِي وَمِنَا تُجْرِمُونَ ﴿

برق إلى والمراح المراج المراجعة المساليد بالمراع المراحة المراعة المراحة المرا

#### قرآن کوافتراء بتانے والوں کا جواب

قضعمیں: اس آیت کے بارے میں مفرین کرام کی دورا کیں ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بینوح علیہ السلام اورا کی قوم کے سوال وجواب کا تقد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اُن لوگوں نے بول کہا تھا کہ نوح علیہ السلام اورا کی قوم کے سوال وجواب کا تقد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اُن لوگوں نے بول کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جو کوئی نبوت کیا ہے بیا گی بالشرائی ہوئی بات بنائی ہوتو بیر میرا جرم ہے جو جھے پر عائد ہے اور تم میرے جرم سے بری ہوئی جو یہ جہد ہو یہ تبہارا جرم ہے جس سے بری ہوئی جو یہ تبہارا جرم ہے جس سے بری ہوں اس کی سراتم خود ہوگئے اور گیا۔

صاحب روح المعانی کار جمان یمی ہے کہ بی حضرت نوح علیہ السلام کے مکالمہ کا تمدہے جوائلی قوم سے مواصاحب معالم النزیل نے بھی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

اوردوسراقول بیہ کماس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے جورسول الشرائی کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ یہ آن انہوں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو خطاب فرمایا کہ آپ کہد دیجے کہ بالفرض اگریہ قرآن میں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے قو میرا یہ جم چر ہوگا اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں جمھ پراس کا کوئی وبال نہیں ہے جوظلم کرتے ہو۔ شرک میں گئے ہوئے ہوت کو قبول نہیں کرتے تم اس کے وبال سے ڈرو کیونکہ انبیاء کرام میہم الصلاق والسلام کو جھٹلانے والوں پرعذاب آیا کرتا ہے۔ میں تہارے جرم سے بری ہوں اور پیزار ہوں مضرابن کیٹر نے (ص ۲۳۳ ہے ۲) اس تفسیر کو اختیار کیا ہے اور کھھا ہے کہ یہ بطور جملا معترضہ کے فرمایا ہے جو حضرت نوح (علیدالسلام) کے قصد کے درمیان ذکر کردیا گیا حضرت تھیم الامت قدس مرہ نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں لیا ہے۔

ظلموا الهُ مُ مُغُرِقُون ويضنعُ الفُلك وكلما مُرَعليُ ملا مِن قَوْمِه سَخِرُوا عظاب ذكرنا المشهر يوك فرق عَ جان والى إين اوروه ثق بنار عضاور جبائي قوم عمرواران بركزرة عقوان على مِنْهُ فَال

كرتے تيخوہ جواب ديتے تھے كداگرتم ہم پرہنس دے ہوتو بلاشبہ ہم تم پرہنسیں گے جیسا كدتم ہنسی كردہے ہو سوعنقریب تم جان لوگ

مَنْ يَالْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهُ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيْمٌ ﴿

كركس كے پاس عذاب آتا ہے جوأس كو رسواكر دے كا اور اس ير دائى عذاب نازل موكا

حضرت نوح العَلَيْ لا كُونشتى بنانے كا حكم اور شتى كى تيارى كے وقت سر دارانِ قوم كانمسنحر

الله تعالی شانهٔ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس وی بھیجی کہتمہاری قوم میں سے جولوگ ایمان لا پچے اب ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لائے گا آپ ایکے حال پڑ مگین نہ ہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع نہ ہونے سے رنج ہوتا ہے۔ جب اُن سے ایمان لانے کی توقع ہی اُٹھ گی تو کیوں غم کیا جائے۔ کا فروں پر عذا ب آنا تھا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک بشتی لوجس میں سوار ہو کر اہل ایمان ڈو بنے سے محفوط ہو جا کیں گے اور کا فر سب غرق ہوں گئ اللہ وی کا فروں ) کے بارے میں سب غرق ہوں گئ اللہ وی کا فروں ) کے بارے میں ہمے سے سوال نہ کرنا۔ ان کوڈو بنا تی ہے۔

الله تعالى كفرمان كے مطابق حضرت نوح عليه السلام في مشى بنانے كيلئے تختے لئے أن ميں كيليس تھو تكتے رہے جيسا كسورة القمر ميں فرمايا۔ وَحَكَيَلْنَاهُ عَلَى ذَابِ الْوَاجِ وَدُنْسِ (اور ہم نے نوح كوتنوں اور ميخوں والى كشى پرسوار كرديا)۔

ادھرتو کشی تیار ہور ہی تھی اوراُدھرا کی تو م کے سر داراور چودھری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا
اس لئے معزت نوح علیہ السلام پر ہنتے تھے اور شخصا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بی ہالی تم تو اس شق میں بیٹھ کر محفوط ہوجاؤ
کے بھی کہتے تھے کہ پر شتی خشکی میں کیسے چلے گی ( کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جار ہی تھی ) بھی کہتے تھے کہ اے نوح (علیہ السلام) ابھی تو تم نبی تھے اب تم بڑھئی ہو گئے مصرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہوتو سمجھ لوکہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم تر ہنسیں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو ۔عنقریب تہمیں پہتے تھی جائے گا کہ س پر زسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل ہوتا ہے۔

عَتَّى إِذَا جِآءً آمْرُنَا وَفَارِ التَّنُوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ یمان تک کہ جب ہمارا تھم آ پہنچااور تورے یانی اُلخے لگاتو ہم نے کہاا س شتی میں ایک ایک زایک ایک مادہ ( لعنی ہر جنس سے دوعدد ) سوار کر دو وَآهُكُ الْأُولُ مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ وَمَنْ امْنَ وَمَاۤ اَمْنَ مَعَهُ اِلْاَقَلِيْكُ® اورا پے گھروالوں کو بھی سوار کردوسوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ و چکا ہےاوراُن اوگوں کو بھی سوار کرلوجوا بیان لائے ہیں اورائے ساتھ کم آ دی ایمان لائے چراللوفجرتها ومُرْسها إن رَبِّي لَعَفُوْرٌ رَحِيْمُ ﴿ وَهِ اورنوح نے کہا کہ اس میں سوار ہوجاؤ۔اللد کے نام سے ہاس کا چلنا اور اس کا تھر ہا ، بلا شبہ میرارب بالیقین بخشے والا ہے۔مہر بان ہے رِيْ بِهِمْ فِي مُوْجِ كَالِجُهَالَ وَنَادَى نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مُغْزِلِ يَبْنَى ارْكَبْ لے کریہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے کی اورنوح نے اسینے بیٹے کو آواز دی اوروہ اُن سے ہٹا ہواتھا کہا ہے میرے چھوٹے سے مَّعَنَا وَلاَتَكُنْ مَّعَ الْكَفِي بْنَ@قَالَ سَأُونَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُ بِيُ مِنَ الْهَآءُ قَالَ مُعَنَا وَلاَتَكُنْ مَّعَ الْكَفِي بْنَ®قَالَ سَأُونَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُ بِي مِنَ الْهَآءُ قَالَ المرسماته سوار موجاد اور كافرول كساته مت مؤده كينه كاكمين عقريبكي بهارك بناه كول كالمحرجي يانى سے بيا كانور نے جواب ديا لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ آمُرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ كه آج الله كے تھم سے كوئى بچانے والانبيں مكر وہى جس پر وہى رحم فرمائے اور ان دونوں كے درميان موج حاكل ہوگئ سووه غرق کئے جانے والول میں سے ہوگیا۔

یانی کاطوفان کافرول کی غرقابی اورابل ایمان کی نجات

قضعه بیو: حضرت نوح علیه السلام نے مشی بنا کر تیار کر لی پائی کا طوفان آنا تھا آگی ابتداء ہوگئ اہل ایمان کوخرق ہونے سے بچانا تھا اور چو پائے اور درند پرندگی بھی نسلیں چلائی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلوٰ قوالسلام کو تھم دیا کہ جولوگ اہل ایمان ہیں آنہیں اور اپنے گھر والوں کو شتی میں سوار کر دو ہاں تبہارے گھر والوں میں جن کا ڈو بنا قضاء وقد رمیں طے ہو چکا ہے ان کو سوار مت کرو اُن میں اُن کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لا یا تھا اور ایک ہوئی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی ان دونوں کے فرک وجہ ہے ان کے دوب جانے اور نجات نہ پانے کا اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا ، جو حضر ات ایمان لائے تھا ہی تعداد کم تھی ہے گئے افراد تھے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو کسی سے فیصلہ ہو چکا تھا ، جو حضر ات ایمان لائے تھا ہی تعداد کم تھی ہے گئے افراد تھے اس کے بارے میں مرد بھی تھے اور تور تیں ہو کسی صرح بھی تھے اور تور تیں ہو کسی ان میں حضر سے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو تھیں ان میں حضر سے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کا فرتھا اُسے شتی میں سوار نہیں کیا گیا ۔ حضر سے نوح کی بیوی کوسور قالتحر یم کے آخری رکوع میں کا فروں میں شار فرمایا۔

انواد البيان جلاجارم

اوریبھی فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں وافل ہوگئ بعض حضرات نے بوں کہا ہے کہ اُن کی دو بیویاں تھیں ایک مؤمنے منظی اور دو مرک میں وافل ہوگئ بعض حضرات نے بوں کہا ہے کہ اُن کی دو بیویاں تھیں۔اللہ تعالی شائۂ اور دو مرک ہوئی اور مؤمنہ کشتی میں سوار کرلی گئ تھی ،و بھی ہے سے حفوظ کرلی گئ تھی۔اللہ تعالی شائل نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ فالموں ( بینی کا فروں ) کے بارے میں جھے سے خطاب نہ کرنا۔لہذا کا فروں کے لئے سفارش کرنے اور نجات کی دُعاکرنے کا موقع نہ تھا۔

بن آ دم الل ایمان جوکشی ہیں سوار ہوئے تھان کے علاوہ بھکم خداوندی چنداور پرند ہیں ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشی ہیں سوار کرلیا تھا۔ پانی آیا جو پہلے تنورے آبانا شروع ہوا بعض مفسرین نے فرایا ہے کہ شورے پانی آبانا ابتدائے طوفان کی نشانی کے طور پر تھا حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تنورے پانی آبائے گئے تھے الکہ توری سے نکلا کیونکہ ہُورہ قرمی فرایا فکھتھ کا آباؤا کہ السّبہ آباؤ کہ السّبہ آباؤ کی گئے کہ خوب بہنے والے پانی سے آبان کے دروازے کھول دیے اور بین سے جھے جاری کردیے بھر پانی آس کام کے لئے الی گیا ہو پہلے سے جھور برہو چکا تھا۔ لیکن آباؤ کی آبائی کی المام کے لئے الی کی طغیانی کے در لیے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پانی بہت زیادہ تھا جس سے محفوظ رہنے کا المل کفر کے لئے کوئی ذریعہ ندتھا۔ سورہ حاقہ ہی فرمایا: الگائیا کھ کا المام کے لئے کوئی ذریعہ ندتھا۔ سورہ حاقہ ہی فرمایا: الگائیا کھ کا المام کے کہ کہ کہ کہ بانی ہی طغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں (یعنی کہ کہ کہ کہ بارے آبا واجداد کوئی جن کی پشتوں ہیں تھے ) کشتی ہیں سوار کردیا تا کہ اُسے ہم تہارے لئے تھی جت بنا دیں اور تا کہ اُسے ہم تہارے لئے دولے کان یا درکھیں۔

حضرت نوح عليہ السلام نے اپ ساتھيوں سے (ليفن الل ايمان سے) فرمايا كه شقى ميں سوار ہوجا وَ اللہ ك نام سے ہاس كا چلنا اوراس كا تفہر جانا ہى اللہ ہى ابتداء اللہ ك نام سے ہاوراس كا تفہر جانا ہى اللہ ہى ك نام سے ہوگا) بعض مفسرين نے فرمايا ہے كہ دوران طوفان جب حضرت نوح عليه السلام شقى كوروكنا چاہتے تقویسہ الله كه ديج تقے اور جب چاہتے تھے كہ چلن پڑے تو بسم الله كهددية تقے اللہ تعالی شائد نے فرمايا فَاذَالله تَوَيْتُ الله وَ الله والله والل

حضرت نوح التلیق کا اسلام کا ایک بینا موج کے لیبیٹ میں: کشی چل رہاں کے ہاڑوں کی طرح موجیں ہیں دستی چل رہی ہے ہاڑوں کی طرح موجیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا موجوں کے چیٹروں سے دو چار ہور ہائے قریب ہے کہ ڈوب جائے وہ اُن سے علیحہ ہ تھا کشتی میں سوار شرقعا اور ایمانی اعتبار سے بھی انظے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے اُسے آوا دی اُسے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کا فروں کے ساتھ نہ ہواُن کے دین کوچھوڑ دیے لیکن اُس نے نہ مانا اور کہنے لگا میں کسی بہاڑ پر ٹھکا نہ پکڑ اوں گا وہ مجھے یا نی سے بچا لے گا اس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلاب آتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک سیلاب

ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گاتو نئے جاؤں گا کیونکہ عام طور سے سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتا وہ چونکہ ایمان نہیں لا یا تھا اس لئے یہ بات مانتا ہی نہ تھا کہ بیاللہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی نہیں نئے سکتا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اُسے نجات نہیں دے سکتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے تھم سے کوئی بچانے والانہیں ہاں جس پر اللہ تعالی ہی رحم فرمائے وہی نئے سکتا ہے لیکن کا فروں پر وہ رحم نہیں فرمائے گا ان سب کوؤ و بنا ہی ڈوبنا ہی ڈوبنا ہی ڈوبنا ہی ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے درمیان حائل ہوگئ سودہ فرق کے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

وقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَأْءُ لِهِ وَلِسَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقَضِي الْأَمْرُ واسْتَوت اور تھم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کونگل لے اور اے آسان تھم جا' اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور مشتی عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِينِينَ ﴿ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَعَالَ رَبِّ إِنّ جودی پر تھم رگئ اور کہد یا گیا کہ کافروں کے لئے دوری ہے اور (نوح علیہ السلام)نے اپنے رب کو پکار ااور عرض کیا اے میرے دب بے شکہ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكُ الْحَقُّ وَانْتَ اَخْكُمُ الْعَكِمِينَ @قَالَ يِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ میر امینا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاكمین ہے اللہ تعالی نے فرمایا كدا بوح بلا شبدوہ تيرے مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ وَ فَكُلَّ شَعْلُنِ مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ الل میں سے نہیں ہے۔ بیشک اس کاعمل درست نہیں سوتو جھے اس چیز کا سوال ندکر جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نقیحت کرتا ہوں أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ® قَالَ رَبِ إِنِّيُ أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَنْسَاكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ و إِلَّ يادانوں شركال ندونا نور نے وض كيا كما يىم بديد بينك شراس بات كي آب يناه جا بتا ہوں كه شرقب سده موال كروں جس كا جھے علم نيس اورا كرة پ غَفِرُ فِي وَتَرْحَمُنِيَ ٱكُنْ هِنَ الْخَسِرِيُنَ®قِيْلَ النُّوْحُ الْهِيطُ بِسَالِمِ مِّتَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْك میری بخشش نیفر مانی تو میں خسارہ والوں میں ہے ہوجاؤں گا حکم ہوا کہائے تو آتم اُتر جاؤ سلائتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ وَعَكَى أَكِمُ قِمَنُ مَعَكَ وَ أَمَرُ سَمْتِعُهُ مُرْنُحُ يَبِيتُهُ مُرَقِبًا عَنَ اكِ إِلِيْمُ <sup>®</sup> جوتم پراوراُن جماعتوں پر ہیں جوتمہارے ساتھ ہیں اور بہت کی جماعتیں الی ہیں جنہیں ہم نفع پہنچا کیں گے بھر انہیں ہماری طرف سے دردنا کے مذاب پہنچے گا

طوفان كاختم هونااوركشتى كاجودي ببهار بريظهرنا

قضعه بيو: پانى كاطوفان آياجوخوب زياده تھائى ہاڑوں كى چوٹيوں سے بھى اوپر پانى پہنچ گيااور اسكى موجيس بھى بہاڑوں كى طرح تھيں اتنے كثير پانى سے كون في سكتا تھا۔ سوائے ان مؤمن مخلص بندوں كے جو حفرت نوح عليه السلام كى شتى ميں موار تھے۔اللہ تعالی نے آئیں محفوظ رکھا یہ طوفان کتنے دن رہااس کے بارے میں جوروایات ہیں اُن میں اختلاف ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ شتی ایک سو پچاس دن تک پانی پر رہی اورا کی قول یہ ہے کہ وہ چھ مہینے تیرتی رہی صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو طوفان ختم کرنا معظور ہوا تو زمین کو تھم دے دیا کہ اپنے پانی کونگل لے اور آسان کو تھم دیا پانی برسانا بند کر دے لہٰذا پانی کم ہوگیا اور اہل کفری غرقا بی کا جواللہ کی طرف سے تھم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے شتی چلتے جددی پہاڑ پر تفہر گئی۔اللہ پاک کی طرف سے شداد بدی گئی کہ ظالموں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے شتی تو پہاڑ پر شہر گئی کی مارے میں مضرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر رہے جب پر تھم ہوگی کہ اس سے اُتر نا کب ہوا؟ اس کے بارے میں مضرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر رہے جب مضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہوگیا کہ پانی ختم ہوگیا ہے اور زمین اس لاکق ہوگئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے میں ساتھ تھے کا آگ دنیا میں سے اُتر بیام مشہور ہیں۔ سام ،حام ،یافٹ۔

میں نسل چلی جن کے بینام مشہور ہیں۔ سام ،حام ،یافٹ۔

نوح علیہ السلاق والسلام کا ایک لڑکا جوکا فرہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بارگا و اللی میں یوں عرض کیا کہ اِنَّ اَبْنِیُ مِنُ اَهْلِیُ کہ میرابیٹا میرے دائل میں سے ہے وَإِنَّ وَعُدَکَ الْحَقُّ اوربیشک

آپكاوعده سياب- وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ -اورآ پأتهم الحاكمين بي-

یہاں میںوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دُعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور عمّاب غرق ہونے کے

بعد تھا تو پھر یہ کہنا سیح نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اسکا موقع رہائی نہ تھا اور اگر اسکے غرق ہونے سے پہلے بید ُوعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے تفریر مرنا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فر مایا ایمان لاکر ہمارے ساتھ شتی میں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ بید کا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی ٓ اِلَى جَبَہُ يَعْصِمُنِیُ مَنَ الْمُا آءِ اور اس کے خرق ہونے اللہ جنہ کے بعد نہ چلا مِن الْمُا آءِ اور اس کے خرق ہونے کا پیتہ نہ چلا تھا اس کے خرق ہونے کا پیتہ نہ چلا تھا اس کا بیہ طلب تھا کہ کس کا فرکے کفر پر رہتے ہوئے اسکی نجات کا سوال نہ کرنا والِند تعالی اعلم بالصواب۔

المل ایمان کا با سلامت کستی سے اُتر نا: فینل یکون المیط بسلید مِناوَبُرکتِ عَلَیْكَ وَعَلَ اُنْجَ مِنَنَ مَعَكَ الله تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتوں کے ساتھ اُتر جاؤ جوتم پر ہوں گی اور اِن جماعتوں پر ہوں گی جوتبرارے ساتھ ہیں۔

جب کشتی جودی پہاڑ پر تھبرگی اور پانی اُتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ پہاڑ سے اُتر و تبہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور بر کتیں ہیں اور جو جماعتیں تبہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری بر کتیں ہیں۔ وَ اُمُحُو اَسَٰ کَیْتُ عُلُو اُلِیْ اِلْکَا اَلَیْ اِلْکَا اَلَٰ اِلْکِیْ اِلْکَا اِلْکِیْ اِلْکُولُ کُو ہِمَ و نیا میں ایک زندگی دیں گے جس سے فائدہ اُٹھالیں ہوں گی جو آ کے چل کروائرہ ایمان سے نفل جائیں گی ان لوگوں کو ہم و نیا میں ایک زندگی دیں گے جس سے فائدہ اُٹھالیں کے چراہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بی جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جو زمین پرتم اُتر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان اثر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب بی خاسمان ہولیکن ان اثر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب بی خاسمان ہوگیا تا خرت ہیں قو ہر کا فرکے لئے سخت عذاب ہے اور بعض اُمتوں کو دنیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

تِلْكُ مِنْ اَنْكَا الْعَيْبِ نُوْحِيْهَ الْكَكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هَنَا ال يقد غيب ى فرون عهد - آپى طرف وى بيج بين - اس عيد آپ ان وئين جائے قداد نه آپى قوم ان تى ا فاضار الْقَاقِيةَ لِلْمُتَقِيْنَ اللَّهِ الْعَالَقِيةَ لِلْمُتَقِيْنِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ ال

سوآ پ مبر میجے الد شبانجام کار متقبول ہی کے لئے ہے

حضرت نوح التكليفال اوران كى قوم كاوا قد عبرت اور نصيحت ہے اور خاتم الانبياء علي كى نبوت كى ديل ہے قفسيو: حضرت نوح عليه اللام كى قوم كى فرقاني اوران كے ساتھ اہل ايمان كى نجات كا تذكوه كرنے كے بعد فرما يا كەرىغىب كى خبريں ہيں اے محمق علي قرق ہاور آپ كى قوم ان خبروں سے دانف نہيں تھاں خبروں كا آپ كالم مونا جبكہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قوموں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں سیمجھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وتی بھیج کرآپ کومطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اوراُن کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے سے آپ کوتسلی ہونی چاہئے آپ صبر کریں جیسے انبیاء سابقین علیم السلام صبر کرتے رہے ہیں اور انجام کار یہی ہوا کہ جولوگ متی تھے یعنی کفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے ای طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی سال مکہ اور دوسرے لوگ جو آپ کے خالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کے مناحی بھی حسن عاقبت ہے اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی۔ اہل مکہ اور دوسرے لوگ جو آپ کے خالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہے۔ چوشقین ہی کا حصہ ہے۔

#### فوائدضروريه

ا - حضرت نوح عليه السلام كذ ماند على جوطوفان آيا تھااس كے بارے على مشہور يكى ہے كہ طوفان نے سارى زعين كو گھيرليا تھا جمہوركا يكي قول ہے۔ حضرت نوح عليه السلام نے جو دُعا كي تھى۔ دَتِ لاتك دُعكى الاَرْضِ مِن الكفيزين دَيّالاً - لااے مير ب پروردگاركا فروں على سے زعين پرايك بھى باشدہ مت چھوڑ) اس سے بظاہر يكي معلوم ہوتا ہے كہ سارى زعين كو طوفان نے گھيرليا تھا كيان بعض علاء كا كہنا ہے ہے كہ طوفان صرف اس علاقہ على آيا تھا جہاں تك حضرت نوح عليه السلام كي قوم آبادتى ۔ ہيا يك شاف تول ہے۔ جو جمہور كے ظلاف ہے جن علاء نے اسے اختيار كيا ہے۔ ان كنزد يك سورة نوح كي آيت على جو الكور على آيا الدام كي قوم آباد كور الكور على الف الم عبد نوح كي آيت على جو الكور على الف الم عبد كي آيا ہے ہوں كور كي تقليم على جور كور كي تعلق ميں بالذاكات كول كي تعلق الم على جائے ہوں ہور كے قبل كي الكور كور كي تعلق الم عبد الم عبد الم حراح مال ہور تول على البنداكات كول كي تعلق الم عبد الم الم عبد اللہ عبد الم عبد

 بعد تھا تو پھر یہ کہنا تھی نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں ہیں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اسکا موقع رہائی نہ تھا اور اگر اسکے غرق ہونے سے پہلے یہ دُعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرنا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فرمایا ایمان لاکر ہمارے ساتھ کشتی ہیں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ بید و عا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی ٓ اِلْ جَبُهُ اِیَعْضِمُنِیْ مِنُ الْہُاءِ اور اس کے خرق ہونے کا پندنہ چلا میں اُلْہُ اِنْ اَلْہُ اِنْ اَلْہُاءِ اَلَٰ اِنْ اَلْہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمِ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰل

الل ايمان كا با سلامت تشتى سے أثر نا: قَيْلَ يَنْوَهُ الْمِطْ بِسَائِهِ مِنَا وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَفِي مِنَ مَعَكَ -الله تعالى كاطرف سے ارشاد مواكر سلامتی كے ساتھ از جاؤ اور بركتوں كے ساتھ اُز جاؤ جوتم پر موں گی اور إن جماعتوں پر موں گی جوتم ارت میں۔ موں گی جوتم ارت میں۔

جب شی جودی پہاڑ پر تھم گئ اور پانی اُتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ پہاڑ سے اُتر و تمہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور بر کتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری بر کتیں ہیں۔ و اُمَّرُ سُنگَتُ فَهُ فُرِیْوَ کِیسَتُ اُلْہُ وَیْکَاکُلُ اِلْہُ وَاللہ اللہ کی ہما کہ ہماری بر ہمی ہماری بر کتیں ہیں۔ و اُمَّرُ سُنگَتُ فَهُ فُرِیْوَ کِیسَتُ اُلْہُ وَیْکُو کُلُ اِلْہُ وَ اور بہت ی جماعتیں الی بھی ہوں گی جو آ کے چل کر وائر و ایمان سے نکل جا تمیں گی ان لوگوں کو ہم و نیا میں ایس وقت جوز مین پرتم اُتر رہے ہوسب کے پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب بھی مسلمان ہولیکن ان اتر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے در دناک عذاب بھی جائے گا تر حرت میں تو ہر کا فر کے لئے بخت عذاب ہا وربعض اُمتوں کو دیا میں بھی اجما کی عذاب ہوگا۔

سوآ پ مبر بیج الشبانجام کار مقیوں ای کے لئے ہے

حضرت نوح التليية اوران كى قوم كاوا قعه عبرت اور التلية كانوت كى دليل م المانياء عليه كانوت كى دليل م المانياء عليه كانوت كى دليل م من من المانياء عليه كانوت كى دليل م من من المانياء عليه كانوت كاندكوه كرنے كا بعد فرمايا من خرت فوح عليه المام كوق م كافر مان الله كانور آپ كوق م ان خرول سے واتف نہيں تھان خروں كا آپ كام مونا جبكہ كہ دين بين الے محمد عليه كانور آپ كاقوم ان خرول سے واتف نہيں تھان خروں كا آپ كام مونا جبكہ كانور كا تا ہے كانور آپ كانور كا تا كانور كا تا ہے كانور كا تا ہے كانور كا تا ہے كانور كان

آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قوموں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں سے بچھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وی بھی کرآپ کو مطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اوراُن کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے ہے آپ کو لئے ہوئی جا ہے آپ مبرکریں جیسے انبیاء سابقین علیم السلام مبرکرتے رہے ہیں اور انجام کاریمی ہوا کہ جولوگ متی تھے یعنی کفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے ای طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے اور آپ کے ایمان کو بھی عبرت حاصل مجمی حسن عاقبت ہے اور آپ کے ایمان کو بھی عبرت حاصل کرنا جا ہے۔ چندون کا کھانا پینا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہے۔ جوشقین بی کا حصہ ہے۔

#### فوائدضروريه

ا - حضرت نوح علیدالسلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھااس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ طوفان نے ساری زمین کو گھیرلیا تھا جہورکا بہی قول ہے۔حضرت نوح علیہ السلام نے جو دُعا کی تھی۔ رَبِ کاتکُرْدِ عَی الْکُنْوِیْنِ انگلاْدِیْنِ دَیُکارًا ۔

(اے میرے پروردگارکا فروں میں سے زمین پر ایک بھی باشندہ مت چھوڑ) اس سے بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین کوطوفان نے گھیرلیا تھا لیکن بعض علاء کا کہنا ہے ہے کہ طوفان صرف اس علاقہ میں آیا تھا جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آبادتھی۔ ہوا ہے تا کہنا ہے ہو جہور کے خلاف ہے جن علماء نے اسے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزد یک سورة نوح کی آیت میں جو الکارُ حَن آیا ہے اور جوسورة قمر میں وکھی نوئ الدّر خس علیہ نے اسے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزد یک سورة نوح کی آیت میں جو الکارُ حق آباد ان کے قول کی تقلیط بھی نہیں کہ اللّٰ الماس کے لئے جہیا ختی نہیں کہ جو نکہ اس کا ساتھ ان کے لئے جہیا ختی ہوئی ہوئی ہوئی کہا جا سکتا ہے کہا ہو تھی مورہ ہی تھوڑی کی جی خرورت نہیں قصہ بیان کرنے کا مقصد ہر طرح حاصل ہے تحقیق سے کوئی شرع تھم متعلق نہیں لہذا کاوش میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں قصہ بیان کرنے کا مقصد ہر طرح حاصل ہے تعین نوع نون کی آباد کی تھی ہوڑی کی تھی ہوئی کی جان کہا ہوئی تھی جہوری کی تو بیات کہا ہوئی کی جان کہا تھا وہ ہوئی تھی جے ہوئی ان کیان کے علاوہ سب بی بی آدم ہلاک نو مین پر انسانوں کی آبادی تھی اللہ تھی تھے جان کی اسے واللہ تھی تھے ہے مسلے واللہ تھی اس کے اسکو عالی علوفان آبا المواب۔

کر دیئے گئے تھے اس لئے اسکو عالمی طوفان کہا بھی تھے ہے مشکرین کو ہلاک فرمانا تھا وہ آئی ذمین پر طوفان آباد تھے۔ واللہ تعالی اعلی بالصواب۔

۲- حضرت نوح عليه السلام نے اپنے بیٹے کے لئے دُعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آنکه اکیس مِن اَهٰلِکَ (کہوہ تہہارے اہل میں نے بیس) اس معلوم ہوا کہ مومن اور کا فریش کوئی رشتہ نہیں اگرنسی اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اسک کوئی حیثیت نہیں کس نی یا ولی کا بیٹا ہواور اس کے عقائد کفریہ ہوں تو اس کارشتہ اُسے کوئی کام نہیں دے سکتا اور اس کے ورشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خونی رشتے کے لوگ سامنے آئے لیکن چونکہ وہ کا فران سے تھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ جس کیا جیسا کہ کا فروں نے بھی اُن رشتہ داروں پر کوارش کی جوابال ایمان میں سے تھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نکلے قو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا سوید ہو گلاء و لکن نباد زبنی عمنا من بنی عبدالمطلب (کہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو بی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چا ہے ہیں جو ہمارے چھا کے بیٹے ہیں) اس پر حضرت علی اور حضرت عزہ اور حضرت عبدۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کو اللہ کو تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کی اس کے حسے مقابلہ کو تعالی عنہ نے والیہ کو تعالی میں کو تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کو تعالی عنہ نے والید کو تعالی عنہ نے والید کو تعالی کو تعالی عنہ نے والید کی کو تعالی کر کو تعالی کے تعالی کو تعالی کے تعالی کیں کو تعالی کو تعالی

شیبہ کو آل کر دیا اور حضرت عبیدة بن الحارث رضی الله تعالی عنه شهید ہو گئے (بدر میں زخی ہوئے تھے پھر مدینه منوره واپس ہوتے ہوئے راستہ میں وفات ہوگئی) کیکن ایکے شہید کرنے والے کو (جس کانام عتبہ تھا) بعد میں حضرت علی اور حضرت حزه رضی اللہ عنہمانے آل کردیا۔ (البدایہ)

جب کافروں کے جذب عداوت کا بی حال ہے کو آل کرنے کے لئے اسپے عزیزوں کو خصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو الل ایمان کیوں اٹل کفر سے دشنی ندر کھیں اور کافروں کو اپنا کیوں مجھیں کوئی کافر اپنا نہیں خواہ کیسا ہی رشتہ دار ہو اِنّه الیّس مِن اَلْمَاِلُکُ مِن اَلْمَالِکُ وَاشْکَافُ الفاظ میں واضح فرالے ہے۔ حضرت سعدی رحمة اللّه علیہ نے کیا خوب فرمایا فرماتے ہیں سے مساس کو واشگاف الفاظ میں واضح فرالے ہے۔ حضرت سعدی رحمة اللّه علیہ نے کیا خوب فرمایا فرماتے ہیں سے

وَإِلَى عَادِانَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُواالله مَالَكُوْ مِنْ الْهِعْيُرَةُ إِنَ انْتُوْ اورة مِعدى الله عَالَ الله مَا الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَى الله عَلَى

اِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرْمَكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوءَ قَالَ إِنَّ ٱللَّهِ لَهُ اللَّهُ وَالنَّحَكُ ہم تو بی کہتے ہیں کہ مارے معبودوں میں ہے کی نے تمہیں کوئی خرائی پہنچادی ہے۔ مودنے کہا کہ بیشک میں اللہ کو کا وہ اور تم کو اور م کو اور م ؙڹٞؠڔۣؽٙٷڔٚؠڗٲۺؙۯؙؚڮؙۏڹڞؖڡؚڹۮۏڹ؋ڡٙڲؽڷٷڹؽ۫ڿؽ۫ڲٵڞ۫ڗڵٲؿؙڟؚۯؙۏڹ<sup>®</sup>ٳڹٞٚ بینگ شن اُن چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک قراردیتے ہوئوتم سبٹل کرمیرے بارے میں تدبیریں کرلو پھر مجھے مہلت نہ دوبیٹک تَوْكُلْكُ عَلَى اللَّهِ رَبِّكُ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ ذَابَّةٍ الْأَهُو اخِذْ بُنَاصِيمًا اللَّا وَي میں نے اللہ پر محروسہ کیا جومیر ابھی رب ہے اور تہارا بھی زمین پر چلنے والا کوئی ایسانہیں ہے جس کی بیٹانی اسکی گرفت میں نہ و میشک میرارب عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍ فَإِنْ تُولُوا فَقَلُ اَبْلَغَتُكُمْ فِلَّا أُرْسِلْتُ رِبِهَ إِلَيْكُمْ وَكَالْتَعْلُفُ صراط منتقم پر ب سواگرتم روگردانی کروتو میں سب کھ پہنچا چکا ہوں جو پیغام دے کر جھے تہاری طرف بھیجا گیا ہے اور ِنْ قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلا تَضُرُّوُونَهُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيْظُ ﴿ میرارب تمہارے واکسی دوسری قوم کوتبارے قائم مقام کردے گا اورتم اسے کچھ کی ضررت پہنچا سکو کے بیشک میرارب برجز پرتکبان ہے وَلَمَّا جَآءً آمُرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِينَ امْنُوْا مَعَ لَابِرَحْمَاةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاكُمْ مِن اورجب اماراتكم آئينياتو بم نے اپني رحت سے مودكواوران لوكول كونجات دے دى جوايمان لاكران كيساتھ تقاور بم نے انبيل عَنَابِ غَلِيْظِ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ بَحَكُ وَإِيالِتِ رَبِهِ مُروعَكُوا رُسُلُهُ وَاتَّبُعُوا أَمْرٌ مخت عذاب سے نجات دے دی اور بیتے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اٹکار کیا اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اور ڰؙڷۣۘۜۘجَبَّارِعَنِيُ ۩۪ٷٱتُبِعُوۡا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةُ ۗ وَيُوۡمَ الْقِيْمَةُ ۗ ٱلَّا اِنَّ ہر سرکش ضدی کی بات کا اجاع کیا اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی خبردار بلاشبہ عَادًا لَفُرُوْا رَبُّهُمْ الْأَبْغُكُ الِّعَادِ قُوْمِ هُوْدٍ ۞ قوم عادنے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ،خبروار عاد کے لئے دوری ہے جو بود کی قوم ہے

> قوم عاد كوحضرت مود الطَّيِّين كَا تَبَلِيغُ فرمانا اورنا فرماني كى وجهست قوم كاملاك مونا

قصمه بين : حضرت نوح عليه السلام كى سركشى اورضد وعنا داور كفروتكذيب كى سزاك بعد حضرت مودعليه السلام كى قوم يعنى قوم عادكى سركشى دنا فرمانى اورضد وعنا دكى تكذيب كاتذكره فرمايايوك بدى قوت والياور بوت ويل ول والي تصان

کواپی قوت پر بردا تھمنڈ تھا۔ سورۃ الفجر میں ہے آکھ ترکیف فعک رکاف بعلدہ اِرکر ذات الیمادہ الیق لفے بخلق مشائه افی المیلاد، (کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عادیعی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کی قدوقا مت ستون جیسی تھی جن کے شہروں میں ان جیسا پیدائیں کیا گیا)

اور سورہ حتم سجدہ پیم ان کے فرور اور گھمٹد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ فَکَاعَادُ فَاشَکَدُوا فَ اَلْاَئِنَ ہِمَا اَفُوْکُ اِسْکُ الْکُ اِسْکُ اسِکُ اِسْکُ الِکُ اِسْکُ اِسُکُ اِسْکُ اِسُکُ اِسْکُ اِسْکُ اِسْکُ اِسْکُ اِسْکُ اِسْکُ اِسْکُ

ہے ڈرنا چاہئے بیشک میرے دب کی رضا صراطِ مشقیم پر چلنے میں ہے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی موجودہ تعتین بھی یا ددلا ئیں اور آئندہ تعتین سلتے رہنے کاعملی طریقہ بتایا اور وہ ہی کتم اپنے رہے۔ استعفاد کرویتی ایمان لاؤ تمہارا گزشتہ سب پچھمعا ف ہوجائے گا اسکے حضور میں تو بہ بھی کرواللہ تعالیٰ تم پر خوب بارش بھیج وے گا جو ضرورت کے وقت خوب برتی رہے گی اور تمہاری جوموجودہ قوت و طاقت وزور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھادے گا۔ صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور اور بیدانہ ہوتی تھی مال واولا دنہ ہونے ہے قوت میں کی ہور ہی تھی حضرت

ہود علیہ السلام نے فرمایا کدایمان لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو مال بھی ملے گا اور اولا دبھی ہوگی اور ان دونوں کے ذریعے تبہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حضرت مودعليدالسلام نے واضح طور برفرماديا كدد كيمواگرتم زوكرداني كرد كاورجو بيغام من الحرآيا مولات نہ مانو گےتو ہلاک ہوجاؤ کے اور تہمارے بعد اللہ تعالی دوسری قوم کوز مین میں بسا دے گا اپنے زور وقوت پر جو تہمیں محمناز ہے یہ بچا ہے الله تعالی عذاب بھیج دے گاتم اے کچھ بھی ضرر نے پہنچا سکو کے اور پین سمجھنا کہ جب عذاب آئے گا توسب پر آئے گا عذاب كافروں برآئے كاالل ايمان محفوط رہيں كے إِنَّ دَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيْظٌ (بِشَك ميرارب مر چز پر گران ہے۔ وہ اہل ایمان کو بچا لے گا) اُن کی قوم نے کہا کہ میں یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم صرف تنها الله کی عبادت كرين اورائي معبودون كوچووودي (يهم ينس موسكة) تم جويد بار باركت موكمنداب آئ كاعذاب آئ گا اگرتم سے ہوتو عذاب لے آؤ ایک تو انہوں نے كفروشرك كونبيں جھوڑا دوسرے اپنے منہ سے عذاب طلب كيا - لبذا حضرت بودعليدالسلام فرمايا قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ (تم يرتمهار عدب كاطرف ع عزاب اورغصہ نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا) چنانچداییا ہی ہوا کدان پرعذاب آیا۔حضرت ہودعلیدالسلام اوران کے ساتھیوں لینی اہل ایمان کواللہ تعالی نے نجات دے دی اور باقی قوم کوخت عذاب میں بتلافر مایا جس سے وہ ہلاک مو گئے اللدتعالى في حت آندهى بيجى جوسات رات اورآ محدن تك برابر فيلتى ربى اوروه ايسےره كئے كويا خالى مجورول كے سے مول جيها كسورة الحاقد من فرمايا باورسورة احقاف من فرمايا فكتَّازَاؤَهُ عَايضًا مُسْتَغَيْلَ أوْدِيتِهِ هُ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُسْطِونًا \* بَلْ هُومَااسْتَغِيلُتُ مْنِهُ وِيْهُ فِيهَا عَدَابُ الِيْلُا فَدُورُكُنَّ مِنْ وَإِنْ رَبِهَا فَأَصْبَتُوا لايرَ الاسَلينَهُ وَكُذَٰ لِكَ بَهُور الْعُرِمِينَ (سوجب انبول نے بادل کود یکھا جوان کی وادیوں کے سامنے آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جوہم پر پائی برسانے والا بئ بد بات نہیں کہ وہ یانی برسائے گا بلکہ بدوہ چز ہے جس کی تم جلدی مچارے تھے۔ بد مواہ جس میں دروناک عذاب ب-اپنے رب کے علم سے ہر چزکو ہلاک کردے گی ۔ سودہ لوگ میں کے دفت اس حال میں ہو گئے کہ اُن کے رہنے كرون كيوا كحددكماني نيس ديا توام اى طرح مجرين كوبدلددياكرتي بين) سورة حسم سجده اورسورة الذريات اورسورة الحاقد مي بي توم عاد يرحت مواعد اب من كاذكر يدواقد عذاب بتاكرار شادفر ما يا وأتبعو افي هذه الدُّنيا اورا خرت من بھی ان پرلعنت ہوگ آلا إنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمُ (خردارعاد في اين رب كساته كفركيا) آلا بعدا لِّعَادِ قَوْمِ هُوُدٍ - (خبردارالله كارحت سے قوم عاد كي لئے دورى ہے جوہودكي قوم آقوم مودكى تكذيب اور ضدوعناد اور ملاكت وبربادي كاواقعه سورة اعراف ركوع نمبر ومين بهي كزرج كابوبال بهي د كيوليا جائه

ورانی شبود اخاهم صرف الی فیوراغیل والله مالکور من اله عیره هو اور به فی اله عیره هو اور به فی اله عیره هو اور به فی مرد این می اله عیره هو اور به فی اله می اله می

قَرِيْبٌ فِجُيْبٌ® كَالْوَايْطِلِحُ قَلْكُنْتَ فِيْنَامُرْجُوًّا قَبْلَ هٰنَآ اَتَنْهُ سَأَآنُ نُعُبُكُ ، بقول كرنے والا ب وہ كنے كلك كما مصالح اس سے بعلق بمين تم سے بوى أميدين وابت تھيں كياتم بمين أن چيزول كاعبادت كرنے سووست بو عَايِغَبُ الْإِوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّاتًنَّ عُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ وَقَالَ يَقَوْمِ أَرَائِتُمْ إِنَّ جن كام إدت المديب إلى الكي كرت تقلو بالشبه مهل بالت كم بارين شك شي بالمعاوية بين حمل أم مين والمديد المؤيث والمناف المناف المالي الماسان الماس كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رُبِّي وَاللَّذِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يُنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تم بناؤا گریس اینے رب کی طرف سے دلیل پر ہول اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطافر مائی ہے بھروہ کون ہے جو مجھے اللہ سے عَصَيْتُ فَهُا تَزِيْلُ وْنَايْ غَيْرَ تَحْنِي يُرِهِ وَلِقَوْمِ هَانِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ الدُّ فَلَا وُهَا بچالے گااگر ش اسکی نافر مانی کروں؟ سوتم میرے لئے نقصان ہی کو بر حارب مواورات میری قوم بیاللندی اوٹنی ہے بیطور نشانی کے ہے سوتم تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلَا تَسَنُّوُهِ إِسُوْءٍ فَيَأْخُنَ كُمُ عَنَا الْ قَرِيْبُ وَفَعَقَرُوهَا اے چھوڑ سد کھواللہ کی زین میں کھاتی چر ساورا سے بُر انی کے ساتھ ہاتھ نداگانا چر تمہیں جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا سوانہوں نے اس کو بارڈ الأ فقال تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَامِ ذَلِكَ وَعَلَّ غَيْرُمَكُنُ وَبِ ﴿ فَلَيَا جَاءَ اس پرصا کے نے کہا کہ م تنن دن اپ محرول میں بسر كراويدايدا وعده ب جوجونا ہونے والانبيل ب چرجب مارا حكم آ جنجا آمُرُنَا بَعِينَا طَلِيًا وَالَّذِينَ الْمُنُو الْمُعَهُ بِرَجْمَةً قِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذِ إِنَّ تو ہم نے صالح کواوران لوگوں کوجوان کے ساتھ الل ایمان تھا بی رحت سے نجات دے دی اوراس دن کی رسوائی سے نجات دی بیشک رُبِّكَ هُوَالْقُوِيُّ الْعَزِيْزُ وَ آخَلُ الَّذِيْنَ طَلَبُواالطَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ تيراربة وسدوال بهاور بروست بهاورجن أوكول فظلم كيانيس جي في كزليا موده اسي كرول شر اوند مصند يزع بوي ره ك جيدا كدان كحرول بس فِيْدِيْنَ هُ كَانَ لَهُ يَغْنُوْ إِذِيهَا ﴿ الْآ إِنَّ ثَبُوْدَا كُفُرُوْ ارْبَهُ مُرْ الْابْعُكَ الِّتُمُوْدَةُ مجی ہے ہی نہ سے خردار قوم فود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خردار دوری ہے فود کے لئے

قوم شمود کو حضرت صالح علیه السلام کاتبلیغ فرمانا اور قوم کانا فرمانی کی وجہسے ہلاک ہونا

فعصير: سوره اعراف كركوع من حضرت صالح (عليه السلام) اوراكي قوم خودكا واقتد تفصيل كيساته بيان كياجاچكا

ے وہاں مراجعت قرمالیں مخترطریقے پر یہاں بھی لکھا جاتا ہے حضرت صالح (علیدالسلام) اپنی قوم کی طرف مبعوث موئے سے بیقوم عاد کے بعدتی سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت صالح (علیدالسلام) نے ان سے فرمایا: وَاذْ کُووْا اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَغَدِ عَادٍ وَبَوَّا کُمْ فِی الْاَرْضِ تَسْخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادُ کُووْا اللّهَ وَلَا تَعْفُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِینَ (اورتم یادکروجبدالله نے تہیں قوم عاد کے بعد آ بادکیا اورزمین میں میں رہے کو تھکا نہ دیاتم زم زمین میں کی بناتے ہواور پہاڑوں کوراش کر گھرینا لیتے ہوئوتم اللہ کی نعتوں کویا دکرواور میں فسادمت مجاؤ)۔

حضرت صالح عليه السلام نے ان كواستغفار كرنے كے لئے يعنى ايمان لانے كے لئے فرمايا اور استعفار كرنے كا دركا وركا میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور تو بہ کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ میرارب قریب ہے جودعا کرو کے سنے گا اور مجیب بھی ہے دعا کو قبول فرمائے گا اور انہیں بتادیا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے اُن لوگوں نے ضدوعنا در کمر باندھ لی اور حضرت صالح (علیدالسلام) سے کہنے گئے کہ میاں تم تو بوے مجھدار ہونہار تھے ہم تم کو اپنا سردار بناتے اور اسے كامول من جهين آ كي محركة تم في جويه باتين تكالى بين كم مرف اللهى عبادت كرين اور باب داد بينكى عبادت كرتے تے اليس يكسر چھوڑ بيٹيس بيد باتيں مارى مجھ مل بيس آتيں ئم ميں جس بات كى دعوت دےرہ مو میں تو اسکے جو ہونے میں شک ہے شک بھی معمولی نہیں بواشک ہے جو بڑے تذبذب اور تر دو میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت صالح عليه السلام فرمايا كميس اليدرب كاطرف سدديل يرمول اورالله تعالى في محصر حت دى بينى نبوت عطا فرمائی ہے اگر میں تمہاری جاہلانہ باتوں کا اتباع کروں تو اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوجاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس نافر مانی میں میرامو اخذ وفر مالیا تو اللہ کے سواکون میری مدکرے گا۔ تہارا اجاع کرنے سے برابرمیرا نقسان بی موتا رہےگا۔ان لوگوں نے بدی بیبودہ اور بے تلی باتیں کیں اور یوں بھی کہا کہ اچھاا گرتم پیغبروں میں سے ہوتو عذاب لاکر د کھادوجس سے تم جمیں ڈراتے رہتے ہو ( کمانی سورة الاعراف) نیز أنہوں نے بیجی مطالبہ کیا کہ بہاڑ سے اگرافٹی نكل آئے تو ہم مان لیں مے كرتم الله كے رسول مو الله تعالى نے بہاڑ سے او نتی نكال دى - حضرت صالح عليه السلام نے فرمایا که بیداللد کی او نتی ہے جونشانی کے طور پر ہے اس کو چھوڑ دوتا کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور بی بھی فرمایا کہ اس اونٹی کے پانی پینے اور تہارے مویشوں کے پانی پینے کے لئے باری مقرر کی جاتی ہے۔ (وَنَبَعُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قَسِمَةً بَيْنَهُمْ كُلُ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) اورساتھ بى يىمى فرماديا كىتم اس اونئى كويرائى سے ماتھ ندلگانا لينى اس كےدرب آ زارند ہونا اورائے لل مت كرنا اكرتم نے اليا كياتو جلدى عذاب آ جائے گا۔

ان لوگول نے اول تو خودا پیٹے مند سے فرمانٹی معجزہ طلب کیا پھر معجزہ فاہر ہو گیا تو ایمان ندلائے بلکداُوپر سے اس اونٹی کے تل کے مشورے کرنے گئے آپس میں مشورہ کر کے ایک آ دمی کو تیار کیا کہ اس اونٹی کو ہارڈ الؤچنا نچراُس نے ایسانی کیا رفضا دُوّا صَاحِبَهُم فَتَعَاطَی فَعَقَلَ - حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کہ دیکھوتم تین دن اپنے گھروں میں رہ لواس کے بعد عذاب آ جائے گا یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔

تین دن گزرنے کے بعد عذاب آ گیا اللہ تعالی نے حضرت صالح (علیہ السلام) کواور ان کے ساتھیوں کوجواہل

ایمان تھا پی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کاعذاب آتا ہے۔ وہذلیل ورسوا بھی ہوتی ہے بیابل ایمان عذاب سے بھی محفوظ رہے اور ذلت سے بھی محفوظ رہے۔

قوم پرجوعذاب آیاس کے لئے فرمایا: وَاَحَدُ الَّذِیْنَ ظَلَمُواالصَّیْحَهُ فَاصَبَحُوا فِی دِیَادِهِمُ جَيْمِیْنَ جن لوگوں نے ظلم کیااکو چی نے پکڑلیاسووہ اپ گھروں میں اوند ھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ ان میں زہ ہی نہ تھاکا آیا فَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمُ (خبردارقوم شمود نے اپنے رب کے ساتھ کفرکیا) اَلاہُعُداً لِشَمُودِ (خبرداردوری ہے شمود کے لئے) یقوم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دورہوئی اور آخرت میں بھی۔

قا کرہ: سورہ اعراف میں ہے کہ ان لوگوں پر رَخه یعنی زلز لے کاعذاب آیا تھا اور یہاں چیج سے ہلاک ہونے کا ذکر ہے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے زلزلہ اور چیج دونوں ہی جمع ہوگئے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ او پر سے چیج آئی اور نیچ سے زلزلہ آیا دونوں اُ کی ہلاکت کا سبب ہے۔ مفسر بغوی معالم النزیل (ص ۱۹ س ۲۶) میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے وہ سب ہلاک ہوگئے۔

وَلَقُلْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوْاسَلِمًا قَالَ سَلْمُ فَهَالِيكَ أَنْ جَاء

اور مارے بھیج ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کرآئے انہوں نے سلام کے الفاظ بولئے براہیم نے سلام کا جواب دیا چروریندلگائی کہ ایک تلاہوا

بِعِبْلِ حَنِيْنِ ﴿ فَكُمَّا رَآ أَيْدِيهُ مُرِلَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً \*

بچھڑا لے آئے۔ سوجب اہراہیم نے دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اسکی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو اُن کی طرف سے خونز دہ ہو گئے

قَالُوا لَا تَعَنَى إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضِيحَكُ فَبُشَّرُ نَهَا بِإِسْلَقَ

انبوں نے کہاآپ ڈرین نیس بیٹک ہم قوم لوط کی طرف بھیج گئے ہیں اور انگی بیوی کھڑی ہوئی تھی سونس پڑی سوہم نے اُسے اسحال کی

وَمِنْ وَرَآءِ اِسْلَى يَعْقُوبُ قَالَتْ يُونِيكُنِي ءَالِدُ وَأَنَا عَبُوْرٌ وَهِ لَا ابْعُلِي شَيْغًا م

اورا کن کے پیچے بعقوب کے پیداہونے کی تو تحری سالی وہ کہنے گی ہائے خاک پڑے میں بچے جنوں گی حالا نکہ میں بڑھیا ہوں اور بیمیرے شوہر بڑے میاں ہیں'

إِنَّ هَا ذَالْتُنْ وَعَجِيبٌ ۗ قَالُوۡ ٱلْتَعْجَبِينَ مِنۡ ٱمۡرِاللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرُكْتُكُ

بینک یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ وہ کہنے گھ کیا تو اللہ کے علم سے تعب کرتی ہے اے الل بیت تم پر

عَلَيْكُمْ آهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْكٌ تَجِيْكُ ﴿ فَكُلَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِ يُمَ النَّهُ وَعُ وَجَآءَتُهُ

الله كى رصت ہواور اسكى بركتيں ہول بلاشبدالله مستحق حمر برائى والا ب كرجب ابراہيم كا خوف جاتا رہا اور اس كے پاس

الْبُشْرِي يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوْطِهُ إِنَّ إِبْرِهِ يُمَلِّكَ لِيُمُّ أَوَّا هُمُّنِيبٌ ۚ يَابُرُهِ يُمُ

خوشجری آگئ تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جدال شروع کردیا بیٹک ابراہیم بردبار رحمال رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم

# اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا أَنَّهُ قُلْ جَاءً أَمْرُرَتِكَ وَإِنْهُ مُ النِّهِ مُعَنَابٌ عَيْرُمَرُدُودٍ ٥

اس بات سے اعراض کرو بیشک تمبارے رب کا تھم آ چکا ہے اور بیشک اُن پر عذاب آنے والا ہے جو والی نہ ہوگا۔

# حضرت ابراجيم العَلَيْلاً كي خدمت مين فرشتون كا عاضر مونا اور فرشتون كالبيني اور بوت كي بشارت دينا

قضعيد: حفرت ابراجيم (عليه السلام) كاوطن ايران اورعراق كدرميان تهاائى قومت پرست تقى نمرودى حكومت تقى وبال انهول نے توحيدى دوردى قوم نى خالفت كى دهنى پراتر آئے حتى كما پ كے باپ نے بھى يوں كهديا لَيْنَ لَفَتَنْتُمُ لِكَرِيْحَمُكُ وَالْجُونِيَ وَلِيّا (اگرتوبازند آیا تومیں تخفے پھروں سے ماردوں گااورتو مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے) ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیااللہ نے آگ اُن پر معندی کردی اوروہ اس میں سے معلی سلامت با ہرنکل آئے اور پھر اپناوطن چھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین مين آباد مو كئے حضرت لوط (عليه السلام) أفك عظيم تصوه محى ساتھ آگئے حضرت ابراميم عليه السلام كوالله تعالى نے نبوت عطافر مائی تھی نیز حضرت لوط (علیه السلام) کوجمی نبوت بے نوازاتھا۔ شام ہی کے ملاقہ میں حضرت لوط (علیه السلام) کی قوم آباد مونی تھی جہاں آ جکل بحرمیت ہے اُ کی تو م نے بڑی سر شی کی اور بیہودگی اور بدفعلی اور بدکاری کواپنا مقصد زندگی بنار کھا تھا جب اُن ك قوم پرعذاب مصبخ كاالله تعالى نے فيصل فرمايا تو فرشت اول حفرت ابراجيم (عليه السلام) كے پاس آئے جوانساني صورتوں ميں تضانبول نے آ کرسلام کیا حضرت ابراہیم (علیه السلام) نے جواب دیا اور جلدی سے اندر تشریف لے گئے اور بھنا ہوا بچھڑے كاكوشت أن كے لئے مهمانی كے طور پر لے آئے يہ مجوز افر بداور مونا تازہ تھا جيسا كسورة الذريات ميں فرمايا ہے بسع بخسل سَمِين مديث شريف من ب كرحفرت ابراميم عليه السلام بهليده وفض بن جنهول في مهماني كي (اول السنساس ضيف الضيف كما في المشكوة ص ٢٨٩) آن والمهمان فرشة تصوه نكات بين نهية بين ووشت ما مندكا وا بيكن أن كم باته اسكى طرف نبيل برحة حفرت ابراجيم (عليه السلام) في جب بدماجراد يكها تو خوف زده مو كئة كربيد كون لوگ بين عجيب معلوم موت بين كهاناسا مفركها ب كهات نبيس بين نصرف دل سے خوف زده موت بلكه زبان سے بھی کہدیا اِنّا مِنگُمُ وَجِلُونَ (کہمیں تم سے ڈرلگ دہاہے) فرشتوں نے کہا کہ ڈرونہیں ہم تہمیں ایسے اڑے کی بشارت دیتے ہیں جوصا حب علم ہوگا میٹا ہونے کی بشارت دی اوراس کے ساتھ ہی پوتا ہونے کی بھی بشارت دیدی بیٹا المحق اور يوتا يعقوب (عليها السلام) تص بيني كى بثارت سنى تو كهني للكه البَشُونُهُ وفي عَلَى أَنْ مُتَصَابِي الْسِيكِ بُرُ فَيْمُ تُبَيِّرُونَ (كياتم جھاس حالت ميں بشارت دےدہم جوجبد مجھ برهايا آچاہم سوكس ييزى بشارت دےدہمو) كَالْوَابِكَنْ يِالْحَقِّ فَكَا تَكُنْ فِنَ الْقَانِطِينَ (أنهول في جواب ديا كه بم في مهين حق كساتھ بشارت دى ب سوتم نا أُميد موجانے والوں میں سے مت بو) نیز ان فرشتوں نے بیجی کہا کہ م قوم لوط (علیدالسلام) کی طرف بھیج کے ہیں (تا کہان پرعذاب لے کرآئیں) وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی کھڑی تھیں آئییں ہلی آگئ ہلی کس بات پر آئی اسکے بارے میں صاحب معالم التر یل نے کی ول الل کے بیں اس میں سے ایک ول یہ ہے کہ انہیں اس بات پر ہمی آئی کہم ان مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیا لیکن کھاتے ہی نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں نے پوں بھی کہددیا تھا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں اس لئے مومنہ خاتون کو اُن کی غفلت پر ہنسی آگئی کہ دیکھو

انواد البيان جلاجارم

اس کے بعدائی ہوی ہے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کالڑکا پیدا ہواجس کا نام آئی (علیہ السلام) رکھا گیا اور بعد میں اس صاحبزادہ کالڑکا پیدا ہواجس کا نام پیقوب (علیہ السلام) رکھا گیا۔ اس ہوی کا نام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتیا کیلڑکی تھی اور بجرت کر کے ہمراہ آئی تھی۔ دوسری ہوی کا نام ہاجرہ تھا اُس ہے حضرت المسلسل میں السلام کے پتیا کیلڑکی تھی اور آسمیل وہی دونوں ماں میلے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) مکم معظمہ کے چئیل میدان میں چھوڑ گئے تھے جس کا واقعہ ہوں وہ تھ وہ کی آئیت کی تھیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالی شائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا تو اب حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالی شائی ہے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالی شائی ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ جدال کرنے والے ہیں تو اس جائے کہ جب فرشتہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس تو اس کی خوال کی طرف سے بیسے جو دیے تھاس کے پس تو اس فرمایا کہ وہ ہم سے جدال کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ای فیٹھ کا فرمایا کہ وہ ہم سے جدال کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ای فیٹھ کا فیٹھ کا کہ تم بستی کی ہلاک کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ای فیٹھ کا فیٹھ کی ہوائی کے بعض کی جداس کی میں السلام نے فرمایا: ای فیٹھ کا کہ تم بستی میں لوط موجود ہیں اس پر فرشتوں نے جواب دیا نہیں آئی ہیں گئی فیٹ کی میں ان سب کا خوب علیہ جو اس کی تھر والوں کو خوات دے دیں ہیں ہیں گئی تھیں ہیں کہ خوات دے والوں ہی میں النہ ہوگی کی کھر والوں کو خوات دے دیں گئی تھیں ہیں کہ کھر والوں کو خوات دے دیں گئی تھیں ہیں گئی تھیں کی کھر والوں کو خوات دے دیں گئی تھیں گئی ہوگیں کے کہ وہ عذاب میں کہ کھر والوں کو خوات دے دیں گئی تو کی کھر والوں کو خوات دے دیں گئی کی کھر کی کھر والوں کو خوات دے دیں گئی کھر کی کھر کے دور عذاب میں دور کے دور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دور کی کھر کے دور کھر کے دور کی کھر کے دور کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کے دور کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کے دور

حضرت ابراہیم علیالسلام کی خواہش تھی کہ عذاب نہ آئے اُنہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں لوط علیہ السلام کے موجود ہونے کورتم لانے کے لئے چیش کیا اُن کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِن اِنہا ہوئیہ کی کے موجود ہونے کورتم لانے کے لئے چیش کیا اُن کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے) اللہ کی مسلم کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم طرف حضرت لوط علیہ السلام) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب ضرور آئے گا جو ہنے اور واپس مونے والانہیں ہے۔

وَلَتَاجَآءَ فُ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْ ءَرِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَنَا وَقَالَ هٰذَا يُؤمُّ عَصِيبٌ

اور جب امارے بھیج ہوے فرشتے لوط کے پاس آئے وہ اگی بوجے دنجیدہ ہوئے اور ان کی وجہ سنگ دل ہوئے اور کہنے لگنآ ج کادن مصیبت کادن ہے

وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُفُرِغُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ \* قَالَ لِقَوْمِ هَأَوُلَا اوراً کی قوم کوگ اُن کے پاس جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آ گئے اور دہ اس سے پہلے مُرے کام کیا کرتے تھے اوط نے کہا اے میری قوم بْنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُنُهُ فَاتَّقُوااللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ ٱلْيُسَ مِنْكُمْ رَجُكُ بيميرى بيٹياں ہيں وہ تمہارے لئے ياكيزہ ہيں سوتم الله سے ڈرواور جھے ميرے مہانوں بيں رُسوانه كرو-كياتم بي كوئى بھي بھلا رَشِيْكُ ﴿ قَالُوْالْقَالُ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنْتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيْكُ ﴿ مانس مہیں ہے کہنے لگے کہ مہیں تو معلوم ہے کہ میں تہاری بیٹیوں سے کوئی سردکارٹیس ہے اور تم تو جانتے ہو جارا کیامطلب ہے كَالَ لَوَانَ إِنْ إِلَمْ قُوَّةً أَوْاوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ﴿ قَالُوْا يِلْوُطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لوط نے کہا کاش میراتم پرزور چلنا ہوتایا میں کسی مضبوط پائے کی بناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہاا سے نوح بیٹک ہم تیرے رب کے جیمجے ڵڽؙؾڝؚڵۏؘٳٳؽؽڮۏؘٲڛ۫ڔؠٲۿؙڸڮؠڣۣڟڿ؆ڹٵڷؽڸۅؘڵٳؽڶؾڣؘؿڡؚ<sup>ڹ</sup>ٛڬٛؠؙٳۘۘػڽٳڵٳٳڡٚۯٳؾڮ<sup>؞</sup> ہوئے ہیں۔ یوک برگرتم تک نیز کا فیکس کے مرتم مات کے کی صرف اپ گروان کو کے کوئل جادادتم ش سے کوئی فخص پیچے گر کرند کھے گرا پی بیوی کوم تھنے جاتا إِنَّهُ مُصِينِهُا مَا آصَابَهُ مُرْإِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبُو السُّبُو الصُّبُو بِقَرِيْبٍ فَلَتَا بیٹک اُسے وہی عذاب بہنچے گا' بیٹک منح کا وقت اُن کے عذاب کے لئے مقرر ہے کیا منح قریب نہیں ہے۔ جَاءُ آمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَآمُطُرُنَا عَلَيْهَا حِارَةً مِّنْ سِجِيْلٌ مِّنْضُودٍ فَأَسُوَّمَا ال سوجب ہمارا تھم آئینچا تو ہم نے زمین کے اُوپر کے تیخے کو پنچ کردیا اور ہم نے اس زمین پر کنگر کے پھر پرسادیے جولگا تار گرد ہے ہے جن پر عِنْكُ رَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ الطُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ آپ کے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے تصاور سیدستیاں ان طالموں سے دور نیس

فرشتوں کا حضرت لوط التکنی کے پاس آنا آئی بدکار قوم کا ہلاک ہونا اور اہل ایمان کا نجات پانا

قفعه بيو: الله تعالى في جوفر شتة حضرت لوطعايد السلام كي قوم كو ملاك كرف كے لئے بيم بيتے متصورہ حضرت ابراہيم (عليد السلام) كو بشارت دے كراوران كے مكالمه اورمجادلہ سے فارغ موكر حضرت لوط عليد السلام كے پاس پنچے جوانسانی شكلوں ميں تھے حضرت لوط (عليد السلام) كي قوم كولزكوں اور مردوں كے ساتھ بدفعلى كى عادت تھى وہ منع كرتے تھے تو بازند آتے تھے اور اُلٹا حضرت لوط عليد السلام اور اُن كے ساتھيوں كوطعند ديتے تھے اور يوں كہتے تھے كدان لوگوں كو اپنی ہتی سے فكال دويد بروے پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورہ اعراف کے رکوع ۱۰) میں گذر چکا ہے۔ فرشتے حسین اورخوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام کورنج ہوا اور نگ دل ہوئے۔ کیونکہ اُنہوں نے بچھ لیا کہ یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکرنے کا ارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت لوط (علیہ السلام) نے اُن سے کہا کہ دیکھویہ چری بٹیاں ہیں لیعن وہ عورتیں جو میری اُمت میں ہیں یہ ہمارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کر واور اپنا کہ م چلاؤ' ان پاکٹرہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسے کام کا ارادہ نہ کروجو اللہ کی ناراضگی لانے والا کام ہے' پھریہ بھی دیکھو کہ یہ میرے مہمان ہیں تمان سے اپنے مطلب برآ ری کا ارادہ کرکے جھے ان میں رُسوانہ کرد کیاتم بھی کی عقلوں پر پھر پڑ گئے کیا تم میں کوئی اچھا آ دی سے از دالنہیں ہے؟

ان کی قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہمیں تہاری بیٹیوں نے کوئی مطلب اور سروکار نہیں ہمارا جومطلب ہوہ تم جانے ہو۔ حضرت لوط (علیہ السلام) نے جب انکی ضدد یکھی اور انکی طرف سے نصیحت قبول کرنے سے نا اُمید ہو گئے تو کہنے گئے کہ کاش تہارے مقابلہ میں مجھے قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پکڑ لیتا یعنی میں کسی الدی قوم کا فرد ہوتا جو کنہ اور قبیلہ اور جھہ والی ہوتی ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت لوط (علیہ السلام) کے بعد اللہ نے جو بھی کوئی نبی بھیجاوہ عزت اور زور آور اور عزت والی قوم میں سے تھا۔ (در منثور ص سے سے سے تو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لوط پر رحمت فرمائے وہ مضبوط یائے کی طرف میں اند کی شرف میں انداز کے ساتھ انداز کی مضبوط یائے کی طرف میں انداز کے سے ۔ (رواہ ابنجاری میں ۱۷۸۸ ج)

فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہددیا کہ بیشک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ تمہارا کچھنہ کرسکیں گے۔ آپ تک اکل رسائی ہرگز نہ ہوگی اور پہتو خود ہلاک ہونے والے ہیں ہم ان کی ہلاکت کے لئے بھیجے گئے ہیں اور چونکہ اہل ایمان کو تحفوظ رکھنا (اور اہل ایمان صرف حضرت لوط کے گھر والے ہی تھے) ضروری ہاں لئے آپ رات کے وقت میں آئیس لے کر باہر چلے جائیے اور ہرا ہر چلتے جائیں تم میں سے کوئی شخص مز کر ایم رکھے مگر آپ کی جو بھوگی ہوں میں مذاب آنے والا ہے جو بستی کے دوسر سے ندد کیھے مگر آپ کی جو بھوگی ہوں میں مذاب آنے والا ہے جو بستی کے دوسر سے لوگوں پر آئے گا اور پر عذاب میں نازل ہوگا ، حضرت لوط علیہ السلام چونکہ بہت ہی نے اورہ اللہ تھے اس لوگوں پر آئے گا اور پر عذاب آئیس المصنع نیو گوا اور نہ کیا اور فر مایا کہ ابھی عذاب آجائے (کما ذکر فی الدر المثور عن ابن عباس فرشتوں نے بھر بھی برساد سے جو کئر کے پھر سے وہ لگا تار ہرس رہے تھے اور اللہ تعالی نے اور ہرسے تھا اور ان میں دیا ۔ نیچ کی زمین او پر اور اور پر کی زمین ہرس رہے تھے اور اللہ تعالی نے اور ہرسے تھے اور ان عباس کی جو کئر کے پھر سے وہ لگا تار ہرس رہے تھے اور ان میں میں کہ وہ وہ ہو گا تار ہرس رہے تھے اور ان کھا ہوا تھا اس کی اس وفیہ اقوائی آئیس کر میں طرح کی تھر نے دور کے کہ کہ وہ وہ ہو گا تار ہرس رہے تھا اس کی اس کھا ہوا تھا اس کہ ہوئی تھا ان برس وفیہ اقوائی آخور)

بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ جولوگ اُس علاقہ میں موجود تھائن پرزمین اُلٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھراُدھر نظے ہوئے تھان پر پھر برسے اور وہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔حضرت مجاہد تا بعیؒ سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوظ میں ہے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب دیا کوئی ہاتی ندم اتھا ہاں ایک مخص زندہ نے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھاوہ چالیس دن کے بعد حرم سے لکلا تو اس کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

صاحب معالم التزيل لكصة بين وَأَمُ طَونًا عَلَيْهَا اى على شذاذها ومسافريها لينى ان من عجاوك ما فرتے ادھر اُدھر نکلے ہوئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے پھروں کی بارش بھیج دی جس سے دہ ہلاک ہو گئے پھر لکھا ہے۔ وقيل بعد ما قلبها امطر عليها (ليني جب تخة أل دياتو أو پر عن پقر برسادي كئ ) بيتول سيح ب جوتران ك ساق کے مطابق ہے۔ اور بیاس کے معارض نہیں کہ جولوگ ادھر اُدھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پھر آئے ہوں اور وہ پھروں کے ذریعہ ہلاک کئے گئے ہوں ان لوگوں پر جو پھر آئے تھا اُن کے بارے میں مِن سِجیلِ فرمایا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ بیافظ معرب ہے سنگ اور گل سے مرکب ہے فاری میں سنگ بقركواور كل مى كوكت بين مطلب يد كريه بقراي تع جوشى بنائ موئ تصاى لئاس كارجم ككركيا كياب حضرت تعلیم الامت قدس سرؤنے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے جھانوہ مراد ہے جو یک کرمٹل پھر کے ہوجاتا ہے۔ حفرت لوط عليه السلام جن بستيول كي طرف معوث موع چند بستيال تعيل جن كنام مفسرين في مسعه وصعره عصرہ وم سدوم بتائے ہیںان کے ناموں کے بارے میں دیگراقوال بھی ہیںان میںسب سے بوی ستی سدوم تھی حضرت اوط علیہ السلام اس میں رہتے تھے اکی قوم کے اعمال بدکی دجہ سے ان پرعذاب آیا۔ بید ستیال نہر اُردن کے قریب تھیں۔ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا گیا اوران کی جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا۔جو آج بھی موجود ہے بیہ پانی کہیں دوسری جگہ ہے جہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے انسانوں کو یا جانوروں کو یا کھیتیوں کو کسی قتم كانتفاع نبيس موتا سورة جريس زمين كاتخته ألنف ك تذكره سے يہلے سيجى فرمايا: فَأَخَذُ أَكُمُ الصَّيْحَةُ المتعرفين (سورج تكلتے تكلتے أبيس جي نے پارليا)اس معلوم ہوا كەحفرت لوط عليه السلام كي توم پرتنوں طرح كاعذاب آيا، جي نے بھى پكرا اورأن كى زين كاتخته بهى ألث ديا كيااوران بريقر بهى برسائے كئے حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كافر ہ تقى وہ بھى ہلاك كر دى گئ بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ وہ حضرت لوط عليه السلام كے ساتھ نكل ہى نتھى جب پورى توم پرعذاب آيا تووہ بھى أنهى میں ہلاک ہوگئی اور بعض حضرات نے فر مایا کہ وہ ساتھ تو نگلی تھی لیکن جب اُس نے عذاب آنے کی آ ہٹ نی تو بیچھے مڑ کر و كيف كل اورائي قوم كى بلاكت كايفين كرتے موئے يول كها" بائے ميرى قوم" أس وقت أسے ايك پھر آكر لگاجس سے وہ ہلاک ہوگئ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم نے تفصیل سے سورۃ انعام (ع٠١) کی تفصیل کے ذیل میں بیان کیا ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمالیں (انوار البیان جس) وہاں میمی بیان کردیا ہے کہ حضرت لوط علیه السلام کی قوم والاعمل کرنے والول ك أمت محديظى صاحباالصلوة والتحيد كعلاء في كياسزابتانى ب قصد كفتم مون يفرمايا وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدِ (بيدستيان ظالمون سے دور نبين بين) يعنى جولوگ ايمان نبيس ركھتے كفر يرمُصر بين أن لوگول كو حضرت لوط والے واقعہ سے عبرت لینا چاہے یہ بستیاں اُن سے دور نہیں ہیں سورہ جر میں فرمایا وَالْفَالْيَسَيِيْلِ مُقِيْمِ (بير بستياں ايک آباد سرك پر ہیں) عرب کے لوگ جب تجارت کے لئے شام کوجاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اُن کود مکھ کر عبرت حاصل كرنالازم تها سوره طفت من فرمايا وَإِنَّكُمْ لَتَهُ وَنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْفِدُونَ (اورتم أن برض ك

وقت اوررات کے وقت گزراکرتے ہوکیاتم بحقیبس رکھتے)

ا پے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں بیشک تم تو ہوئے بُر د بار ہونیک چلن ہو

## مرین والول کوحضرت شعیب الطّلط کا تبلیغ فرمانا اوراُن لوگول کا اُلٹے جواب دینااوراستہزاء کرنا

قضسيو: حضرت شعيب عليه السلام كوالله تعالى في اصحاب مدين اوراصحاب ايكه كى طرف مبعوث فرمايا تها اصحاب ايكه كاطرف مبعوث فرمايا تها اصحاب ايكه كاذكر سورة الشعرا (ع-۱) من مي اورسورة اعراف (ع-۱) من المحاب مدين كاذكر بيد -

بیلوگ بھی مشرک تے غیراللہ کاعبادت کرتے تھے اور لوگوں کو جو مال بیچے تھے تو ناپ تول میں کی کرتے تھے حضرت شعیب علید السلام نے اُن کو تبلیغ کی اور اُن سے فر مایا کہ صرف اللہ کی عبادت کر واس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے نیز یہ مجمی فر مایا کہ لوگوں کو اُن کے مال پورے انساف کے ساتھ دوناپ تول میں کی نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو طال مال نج جائے تمہارے گئے ہوتے تم ناپ تول میں کوئی کرتے ہو۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اگر چہ ہم ہواور حرام اگر چہ نیادہ ہو بے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا نے لہذاتم حلال پراکھا کرواور زمین میں فسادنہ مجاؤ

قال يقوم آري تكر ان كنت على بينة من سرق و رمن قرى من فرى من فرى المستاه في المستاه في المستاد المستناد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستناد المستاد المستناد الم

## حضرت شعیب کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح جا ہتا ہوں اور میری مخالفت تم پرعذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

قده مديو: حضرت شعيب عليه السلام في جب مدين والول كوش كى طرف بلايا توحيدكى دعوت دى اور فرمايا كرزين من مين فسادمت مياؤ تو ان لوگول في أن كاخراق بنايا اور به تلے جواب ديے اور توحيد قبول كرنے برآ مادہ في ہوئ اس پر حضرت شعيب عليه السلام في فرمايا كرتم بى بتاؤا گريس الله تعالى كى طرف سے دليل پر بمول حق بات كہتا بمول اور حق كى طرف بلا تا بمول اور الله تعالى في بہت برى رحمت يعنى نبوت سے نواز اہے توبيد كسے بوسكا ہے كہ ميں تبليغ كرنا اور حق كى دعوت دينا چھوڑ دول اور چربيهى جھلوك ميں جو كھ بتاتا ہوں خود اس كے خلاف نبيل كرتا اگر مير اقول و نعل ايك دوسرے كے خلاف به و تا تو تم كہ سكتے تھے كرد كھود وسرے كو فسيحت اپنے كو فسيحت الين ميں تم بيل و بى بات بتاتا ہوں جو رسے كے خلاف بوت تو تى كہ سكتے تھے كرد كھود وسرے كو فسيحت اپنے كو فسيحت ، ليكن ميں تم بيل و بى بات بتاتا ہوں جو لين كرتا ہوں مير امقصد تم بارى بمدردى ہوا در ميں چا بتا ہوں كہ جہاں تك مير سے املاح كرتا ہوں اور جو كھ ميں نيك كام كرتا ہوں (جس ميں نماز پر حنا بھى داخل ہے) اور جو كھ تبليغ كرتا ہوں بيسب الله كى تو فتى سے ہيں نے الله تعالى بى پر بحروسہ كيا اور اى كی طرف رجو عکر تا بوں ۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا دیکھوتم ضدنہ کروعناد پر کمریست نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میری پیخالفت تمہارے لئے عذاب آئے عذاب آئے عذاب آئے کا ذریعہ نہ باک جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہوداور قوم صالح نے اپنے پیغیروں کو جھٹلا یا اور ان پر عذاب آئا ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی جے زیادہ زمانہ نہیں گزراان کے عذاب کے واقعات مہمیں معلوم ہیں اُن سے عبرت حاصل کر وبعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَوْمُ لُو طِ مِنْکُمُ بِبَعِیدُ سے دونوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دور تہیں اور خطہ ارضی کے اعتبار سے محمی۔ کو مکہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ اصحاب مدین کے علاقے سے دور نہیں تھا۔

حضرت شعیب علیه السلام نے اُن سے فر مایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو ۔ کفرکوچھوڑ وایمان پر آؤ۔ پھر باقی زندگی بھی ای طرح سے گزار واللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہوا وراس کے صفور میں تو بہ کیا کرو اِنَّ رَبِّسے وَ دُودُدُ وَ اِنْ مِی اِن اِن اِن اِن اور جمال کے صفور میں تو بہ کرے اُس پر رحم فرما تا جو اُن سے دوست رکھتا ہے۔

فا كده: وَدَذَقَنِي مِنْهُ دِذْقاً حَسَنًا كَ الكِتفريرة وى بكرمر برب نے جھے بوى دولت يعنى نبوت عطا فرمائى ہاور بعض مفسرين نے اس كامعنى متبادلہ ليا ہاور وہ بيہ كہ اللہ تعالی نے جھے طال مال عطا فرمايا ہے اور اس صورت ميں مطلب بيہ كہ ميں اپ رب كی طرف سے دليل پر بھی ہوں اور اللہ نے جھے طال مال بھی عطا فرمايا ہا اور بير طال مال كسى طرح كى خيانت كئے بغير جھے ل گيا ہے نہ ميں ناپ تول ميں كى كرتا ہوں نہ كسى طرح سے فرمايا ہے اور بير طال مال كسى طرح كى خيانت كئے بغير جھے ل كيا ہے نہ ميں ناپ تول ميں كى كرتا ہوں نہ كسى طرح سے

سمی کاحق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیسے دُرست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور تبہارے کاموں کی موافقت کروں۔

# قَالُوايشُعَيْبُ مَانفُقَهُ كَثِيرًا مِبَّاتَقُولُ وَإِنَّالْنَرِيكَ فِيْنَاضَعِيْفًا وَلُولَا رَهْ طُكَ

وہلوگ کہنے لگے کداے شعیب تم جو پھے کہتے ہواس میں سے بہت ی باتیں ہم نہیں بھتے اور بلاشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہتم ہمارے درمیان

ڵڔٛۼ؞ڹڮٷڡٵٙٲڹ۫ؾۼڮؽٵڔۼڔؿڔٟ۫ۅڠٳڵؽۊۅ۫ڡؚٳۯۿڟؚؽٙٵۼۯ۠ۼڮٛۮؙڔٞڽڶڵڎۅٳڰٛۼڹٛڰٛٷۿ

كره مولدا كرتها اخالان دولة وتم تهيل مظر كروية كارمار سيزويكم وكوارة والفيل وشعيب فياكا مري فرم كماير واخالات المرادية وكم التراي والمستنادوب

ورًاء كُمْ ظِهْرِيًّا اللَّهُ رَبِّي مِمَاتَعُكُونَ فِينطُ ويقوم اعْمَلُواعلى مَكَانُتِكُمْ إِنَّ عَامِكُ

اورتم نے اسے پس پشت ڈال دیا بلاشبر میرارب اُن کامول کاا حاط کے ہوئے ہے جنہیں تم کرتے ہؤاورا سے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو

سُوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيْهِ عَنَاكِ يَخْزِيْهِ وَمَنْ هُوكَاذِبُ وَالْتَقِبُوۤ الِّي مَعَكُمُ

میں بھی عمل کرر ہاہوں تم عنقریب جان او کے کہ س کے پاس عذاب آتا ہے جواسے رسوا کردے گا اور میر بھی جان او کے دہ کو اُن مخص ہے جو

رَقِيْبُ ﴿ وَلِبُنَاجِمَاءَ مَمْ وَنَا تَجَيِّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ الْمُوْامَعُمُ مِرْجَمَةٍ مِنَّا وَ الْحَذَتِ الْكَذِيْنَ

جھوٹا ہے۔ انظار کرو بیشک میں تمہارے ساتھ انظار کرنے والا ہوں اور جب ہماراتھم آپنچاتو ہم نے اپنی رحت سے شعیب کواوران لوگوں کو

ظكمُواالصَّيْعَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لِحِيْمِيْنَ هُكَانُ لَمْ يَغْنُوْ إِفِيهَا الدَّبُعْلَ الْمَدْيَنَ

نجات دیدی جوا کے ساتھا کیان الاتے اور جن اوگوں نظم کیا آئیس خت آواز نے پارلیاسووہ اپ مگروں عمی اور مصورے دہ گئے گویا کدوہ ان شرم ب بی نہ تفخر دار دین کے لئے

كَمَابِعِدَتْ تُبُودُهُ

دوری ہے جیسا کہ شوددور ہوئے

#### ابل مدین کابری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا

قفسون : حضرت شعب عليه السلام كادعوت برابر جارى دائ قوم كا اصلاح كاوش كرتے رہے كيان وہ لوگ اپ اسپ كافروش كرتے رہے كيان وہ لوگ اپ كافروش كر جے رہے انہوں نے حضرت شعب عليه الصلاق والسلام كو جو جواب ديئے أن ميں سے ايك يہ بھى ہے كہ تمهارى بہت ى با تيں ہمارى بہت كا با تيں ہمارى بہت كے لعض با تيں نہ بجھتے ہوں كيونك توجہ كے ساتھ سنتے ہى نہ تھے ۔ اپنى اس ببودہ بات كے ساتھ ہى انہوں نے يہ بھى كہاتم ہمارى جماعت كے سائے كرورة دى ہوليكن تمهارے خاندان كوگ جو ہمارے ہم فرہب بيں الى باس دارى ہے اگران كا باس نہوتا تو ہم تمہيں سنگ اركر ديتے يعنى پھر مار ماركر ہلاك كرديتے كوكة تمهارى بچھ موت اور وقعت ہمارے ذري ہوئي اس بہت ہم تمارے خاندان كا خيال ہے جس كی وجہ ہم تماركر نے شائد كرديتے كوكة تمهارى بچھ موت اور وقعت ہمارے ذريك بيں ہے تمہارے خاندان كا خيال ہے جس كی وجہ سے ہم تماركر نے شائد كرد ہے ہيں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں بیاس بناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف جو میری نبست ہے ( کہ میں اس کا نبی ہوں) اس کا تہمیں کھے خیال نہیں اور میرے فائدان کا تہمیں خیال ہے ہی زیادہ عزت والا ہے آگر میرا فائدان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے آگر میرا فائدان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پشت ڈال دیا اُسے راضی رکھنے کا تہمیں بالکل خیال نہ آ یا بلا شہر میرا دب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آئے ہی کو ہوہ رب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آئے ہی کو ہوہ اس ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آئے ہی کو ہوہ الیا عذاب ہوگا جو رسوا کر دے گا اور بتادے گا کہ کون جموع ہو جو تم اپنی جمھے دعوائے نبوت میں جموع ابتار ہے ہو عذاب اس عن حمل کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول اس عن میں خور میں اپنی جگہ اللہ میں مشغول اس میں تم جموع نہیں ہوں تم جموع نے ہو تم اپنی جگہ کی کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول ہوں تم بھی ختظر رہو میں بھی تم ہم اس تھ منتظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کاعذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اوران لوگوں کو جو النہ ہمراہ الل ایمان سے اپنی مہر بانی سے بچالیا اور ظالموں کو چیز نے پکڑلیا اس چیخ کی وجہ سے سب ہلاک ہوگئے بیلوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اپنے گھروں میں اسطرح اوند ھے مند پڑے دہ گئے کہ گویادہ ان میں رہان نہ ہمراہ للہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا پٹی قوم کو تو حد کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کی کرنے سے منع فرمانا اور انہیں دیگر صحبتیں فرمانا پھران لوگوں کے سوال و جواب اور بالآخر ان کی ہلاکت اور بربادی کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (عال) میں گزر چکا ہے وہاں بعض با تیں زائد ہیں جو یہاں فہ کورنیس اسکو بھی ملاحظہ کرلیا جائے آیک بیہ بات بھی سمجھ لئی جائے کہ وہاں فرمایا ہے آئے گئی الیکن الشینی کی آئی اور نہاں فرمایا ہے وائے گئی الیکن المین کو گئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ اُن پر دونوں طرح کاعذاب آیا تھاز بردست چیخ آئی اور زلزلہ جھی آیا نے تو کی میں دیروں گئی ہیں۔ بھی آیا نے قار کردی گئی ہیں۔

ولقال الرسانا موسى باليتنا وسلطى تمبين المرالى فرعون ومكاريه فاتبعوا اور بلاثبه م نه مون كوابى آيات اور روث ديل ك ماته فرون اور الل ك مردارول كالمرفرعون كول المرفرعون وكالم فرعون كور المرفرعون وكالم فرعون كالمرفرعون كالمرفرعون كالمرفرعون كالمرفرعون كالمرفرعون كالمرفرعون كالمرفرعون كالمرفر وكالمركز وكالمركز

#### حضرت موسىٰ العَلَيْلا كى بعثت فرعون اورآ ل فرعون كى بغاوت اورد نياوآ خرت ميں آل فرعون يرلعنت

قد معد میں اس آیات میں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی بربادی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ شائ نے حضرت موکی علیہ السلام کوا کی طرف بھیجا وہ ان لوگوں کے پاس مجزات اور دوش دلیل کیکرآئے اُن کے بیم جزات سورہ اعراف کے رکوع علیہ السلام کوا کی طرف اللہ ۱۳۱۱) میں فہ کور ہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام مبعوث قو ہوئے تھے فرعون کی پوری ہی قوم کے لئے کین خاص طور سے فرعون اور اسکی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ قوم وں کے سردارہی اصل ہوتے ہیں عامة الناس انہیں کے پیچے چلے ہیں۔ اگر بیلوگ حق قبول کر لیتے ہیں قوع مے سردارا گرحق کے مشکر ہوں قوع موام دو وجہ سے حق قبول نہیں کرتے اول قواس وجہ سے کہ مردارلوگ انہیں حق قبول نہیں کرتے اول قواس وجہ سے کہ مردارلوگ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیے اگروہ حق قبول کریں قویلوگ ان پرختی کرتے ہیں اور انہیں اس سے باز رکھتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ عامة الناس سے بچھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جس کی اس راہ پر ہونا چاہئے اگر چہ ہوتا ہی ہی رہا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں کیون ہوگئی کہ ہوتا ہی ہی رہا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں کیون ہوتی تھی کہ ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کی بیکوشش ہوتی تھی کہ وہ مردار دن کو خطاب کریں تا کہ وہ ہمایت قبول کریس اور عوام بھی اُن کے ساتھ ہمایت پر آجا کیں۔

فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اوراس کی رائے پر چلتے رہے اُن کے عوام بھی انہیں کے پیچے رہے فرعون ہی تاہیں کے پیچے رہے فرعون ہی سب کا قائد بنا گا میں کفروضلال کا قائد بنا قیامت کے دن بھی اپنی قوم کا قائد بنا گا لیتی انہیں آگے لے کر چلے گا خود بھی دوزخ میں جائے گا اورا پنی قوم کو بھی دوزخ میں اُتاردے گا۔ بیلوگ دنیا میں ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے بیلعنت بُر اانعام ہے جو انہیں دیا گیا فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سورہ بقرہ عمم اور سورہ امراف ۱۲ میں اور سورہ یونس (ع4) میں گزر چکا ہے۔

یہ جوفر مایا کہ موئی علیہ السلام کوہم نے معجزات اور وثن دلیل دے کر بھیجا۔ اس میں روثن دلیل سے بعض حضرات نے انکی عصا اور بعض حضرات نے بد بیضاءمرادلیا ہے۔

ذلك من انبكاء القارى نقصه عليك منها قاليد وحصيل و كاظلمنه و كلان عليه و كلان الله من انبكاء القارى نقصه عليك منها قاليد وحصيل و كاظلمنه في ولكن الله و اله و الله و الله

#### الله تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تاہے اسکی گرفت در دنا ک اور سخت ہے

قضد بین : سورہ ہود کے رکوع سے لیکر یہاں تک کا نبیاء کرام عیبم السلام کی اُمتوں کی بربادی کا حال بیان فرمانے کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم آپ کوان بستیوں کی فہریں ساتے ہیں۔ان ہلاک شدہ بستیوں سے بعض بستیاں دنیا ہیں موجود ہیں کچھٹو کھنڈروں کی صورت ہیں ہیں اور کچھالی ہیں کہ اُن کے دہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسر بےلوگ ان ہیں رہنے گئے وَسُکَنْ مُنْ فَیْ مُعْلِینَ الَّذِیْنَ ظُلُمْ فَا اَلَامُ ہُمْ ہُمْ اَلَا اَلْمُ عَلَامُوا اَلْفُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ

وکنالك اخن رتبك إذا آخن القرى وهى ظالمة أن اخذة الديم الديم

والكرض إلا ماشاء ربك عطاء غير بحن و و فلاتك في فرية بتايعنك هوكليه و والكرض إلا ماشاء ربك عطاء غير بحن و والارض الا ماشاء ربي العنب الموقود و المارة بي الموقود و المارة بي الموقود و المارة بي الموقود و المارة بي الموقود و المارة و المار

قیامت کے دن سب جمع ہو نگے اللہ تعالیٰ کی ا اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی

قضسيو: ان آيت مل اول قوي فرايا كر گرشته أمتول كے جود اقعات بيان كے گئے ہيں ان مل اس فض كے لئے عبرت ہے جو آخرت كے ذان ميں سب لوگ جمع ہوں گے اور بير حاضرى كا عبرت ہے جو آخرت كے ذان ميں سب لوگ جمع ہوں گے اور بير حاضرى كا دن ہے بير جرى حاضرى ہوگا كو في فض آگر بير چاہے كہ ميں حاضر نہ ہوں آتا الله تعالیٰ عاضر ہونا ہى پڑے گامز يدفها يا كہ ہم اس دن كو تعور كى مرت كے لئے مؤخر كر رہے ہيں جس دفت اس كا آ نا الله تعالیٰ كے ملم ميں متعين ہے اس وفت آكى ہم اس دن كو تعور كى مرت كے لئے مؤخر كر رہے ہيں كہ قيامت الله كا بي كان فرى اور انجى نه آنے ہے بينہ ہم اجائے كہ وہ آنى بين اس ميں ان جا بلوں كى تر ديد ہے جو يوں كہتے ہيں كہ يستكر وں سال سے س رہے ہيں كہ قيامت ايك دن آئے گی۔ انجى تك تو آئى نہيں ئيا بات كى رجا بلى لوگ قيامت كے دن كا انكار كرنا چاہتے ہيں بير ان لوگوں كى جہالت ہے كى چركا اپنے مقرر وقت تك بنو خرب ہو جا بال لوگ قيامت كى دن آئے كے اس بات كى دلى نہيں ہے كہ اس كا قول كى جہالت ہے كى چركا اپنے مقرر وقت تك بنو خرب ہو جا بال لوگ تيا تھ كا تو كوئى ہمى الله تعالى كى اجازت كے بغیر بات نہ كر سكا كا بابت الله بابت كى دلى نہيں اى دو تر ہو جا كا تو كوئى ہمى الله تعالى كى اجازت كے بغیر بات نہ كر سكا كا بابت الله بابت كى دين تن كوئي تر فر خرا دا ہا ہے جس ميں آئى ميا تو كے كہ تاب نہ ہو گی ہون كے ان كی نظر آئى طرف والى نہوں كے ان كی نظر آئى طرف والى نہوں كے گا دوراً كے دل بالكل ہوا ہوں گا اوراً كے دل بالكل ہوا ہوں گا )

پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لہذااس آیت میں اور اُن دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں انکار کرنے پھراقر ارکرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام اور علاء اور شہداء اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گئ اسکے بعد حاضرین محشر کی دوشمیں بتا کیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ شق لین بد بخت ہوں گے اور بہت سے لوگ سعید لین نیک بخت ہوں گے پھر برفریق کا مقام بتایا جولوگ بد بخت ہوں گے اُن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا کیں گے جس میں وہ چین پکار کرتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔'' چین و پکار''ز فیرا ورضیق کا ترجمہ کیا گیا ہے زفیر گدھے کی ابتدائی آ واز کو اور ضیق اسکی آخری آ واز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اٹکا چیخنا پکارتا گدھوں کی آ واز کی طرح ہوگا۔اور نیک بختوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اس میں وہ بمیشہ رہیں گے اہل جنت کو جو پچھ عطافر مایا جائے گا وہ دائی ہوگا بھی منقطع نہ ہوگا۔

آخریں فرمایا کداے خاطب جس چیز کی بیاوگ پرسش کرتے ہیں لیعن غیراللدکو پوجتے ہیں اُکھاس مل کے موجب سزا ہونے کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ کرتا بیاوگ اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے پہلے غیر اللہ کا عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے پہلے غیر اللہ کا عبادت کرتے ہیں درا بھی کی نہ ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں درا بھی کی نہ ہوگا۔

#### فوائد ضروريه

(1) آیت بالا سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دوری تشمیں ہوں گی کھ کوگ شق (بد بخت) اور کھولگ سعید (نیک بخت) ہوں کے بیخی ایک جماعت الل ایمان کی اور دسری الل کفر کی ہوگ الل ایمان سعید لیخی نیک بخت ہوں کے اور الل کفر قت بھی اور الل کفر دور خ بھی ہوں کے الل کفر قور خ بھی ہوں کے اللہ تہ جوالل ایمان ایخ کا ہوں کی وجہ سے دور خ بھی چل جا کھیں کے اللہ تہ جوالل ایمان ایخ کا ہوں کی وجہ سے دور خ بھی چل جا کھیں کے وہ اس بھی سے نکال کئے جا کمیں کے اور خ بھی دور ف بھی وہ بھی دور ف بھی جس کے اللہ تعالی ہوں کے جہوں اللہ تعالی ہوں کے جہوں کا فرایا ہوگا اور بہت سے گئے گار دو ہوں گے جس کی محاف نہ فرایا ہوگا اور بہت سے گئے گار دو ہوں گے جس کی محاف نہ فرایا ہوگا اور بہت سے گئے گار دو ہوں گے جس کی محاف نہ فرایا ہوگا اور بہت سے گئے گار دو ہوں گے جس کی محاف نہ کے دور خاص ہوں کہ بھی دور خ سے نہ نکار جو گئی ہو جا کی اللہ تعالی بھی ہوں دور خ سے نہ نکار دو ہوں گے جس کے جس کے دور کہ بھی فرایا۔ و محاف ہوں کے دور کی دور خ سے نہ نکار ہوگا ہوگئی ہو گئی ہوں کہ بھی خور جو نیک کو محاف کے اللہ بھی جو کہ دور کی محاف کے دور کے دور کیاں ہو گئی ہوگئی ہوگئی

قرآن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں خلیدین فینها ابکدا فرمایا ہے ای طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا ہے (رکوع ۲) اورسورة جن (رکوع ۲) بعض لوگوں کو اہل کفر سے میں بھی فرمایا ہے ( دکھوسورة نسآ درکوع ۲) اورسورة احزاب (رکوع ۲) اورسورة جن (رکوع ۲) بعض لوگوں کو اہل کفر سے ہمدردی پیدا ہوگی اور انہوں نے خواہ کو اور آیا ہے کریم اورا حادیث شریف کا انکار کرکے اپنی جان کو گراہی میں پھنسادیا۔ بہت سے لوگ اس محرابی کی تائید کے لئے لکیر پید رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر بھی دوزخ سے نجات یا

جا كيس ك\_اوردوزخ ختم موجائے گ\_ياوگ قرآن مجيد كوجھلارے ہيں۔اللہ تعالی انہيں مجھدے۔(آمين) (٢) آيت بالا مي الل شقاوت كى سر ااور الل سعادت كى جزابيان كرنے كے بعد دونوں جگہ خلدين فيها كے ساتھ ماکامی السانو والارض بھی فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے سیاال عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اہل عرب بدالفاظ بول کر دوام اور بھی مرادلیا کرتے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت دوزخ کے آسان وزمین مراد ہیں جو چیزان کے نیچ ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیزان کے اُوپر سقف لینی حصت کے طور پر ہوگی اس سے آسان مرادلیا ہے جنت و دوزخ کے آسان وزمین ہمیشہر ہیں گے۔اوران میں داخل مونے والے بھی ان میں ہمیشدر ہیں گے۔ یہ بات کسی درجہ میں مجھ میں آتی توہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کالفظ قرآن مِن بَعَى وارد مواب \_ ( كما في سورة الزمر و او رُفَنا الارُضَ نَتَبَوّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ اوبرول ك أو يرجو كجه گاأے أو پر ہونے كى وجه سے سمآء بھى كہا جاسكتا ہے لِأَنَّ كُلِ مَا اَظَلَّكَ فَهُو سَمَآءً لِيَن جُونك سَمُوثُ جَع كے صيغے كے ساتھ وارد مواہے اس لئے جب تك و ہال تعدد ساء ثابت ند مواس وقت تك اس بات كے بحضے ميں تامل ہے) (٣) مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْارُضُ كَسَاتُهُ دونُول جَلَهُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ مَعَى فرمايا ہے۔حضرات مفسرين کرام نے یہاں بڑی بحث کی ہے متنی منہ کون ہے استناء مصل ہے یا منقطع ؟ اوراستناء کا مطلب کیا ہے احقر کے نزدیک سب سے زیادہ رائے بات وہ ہے جوعلامہ بغوی رحمة الله علیہ نے معالم التزیل (ص۲۰۴ مرح۲) میں فر آء سے نقل کی ہے انهول نے فرمایا کہ هلذا استشناء استشناء استشناء الله و لا يَفْعَلُهُ جس كامطلب بيب كري خلود سے استثناء تو ہے جس كا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو اہل دوزخ کو دوزخ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال لے کیکن وہ نکالے گانہیں ( كيونكه برفريق كے خلود و دوام كا فيصله فرما ديا ہے جس كا ذكر قرآن كريم ميں جگه جگه موجود ہے )فر آء كے اس قول كو صاحب روح المعانى نے بھى بحوالدامام بغوى نقل كيا ہے پر بعض افاضل سے قل كيا ہے كداس استثناء كابية فائدہ ہے كدكوئى تخص یوں نسمجھ لے کہ دوز خیوں کوعذاب دینااور جنتیوں کو جنت میں نعتیں دینااللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہےاس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں وہ جو چاہے کرے نہوہ عذاب دینے پر مجبور ہے اور نہ اکرام وانعام پڑاگروہ کسی دوزخی کودوزخ سے نکالے پاکسی جنتی کو جنت سے باہرلائے تو وہ بر کرسکتا ہے اسکی مشیت اور ارادہ اور اختیار بھی ندسلب مواند سلب موگا۔

وكفك النيناموسى الكِتب فاختُرف فيه وكولاكليمة سبقت من ريك كفضى
اور بلاشه م نهوى كوكتاب دى مواس مين اختلف فيه وكولاكليمة سبقت من ريك كفضى
اور بلاشه م نهوى كوكتاب دى مواس مين اختلف كيا اورا گرالت لكوفيية م ريك على المحال المحمولية وانه كور ميان فيمل كريك المحال المحمولية وانه كور المحال المحال المحال المحمولية والمحمولية والمحمولية والمحمولية والمحال المحال المحال المحال المحال المحمولية والمحمولية والمحمولية والمحمولية والمحمولية والمحال المحال المحال المحال المحال المحمولية والمحمولية والمحمولة المحمولة والمحمولة والمحم

وَلا تَزُكُنُوۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# حضرت موسی العلید اور توریت شریف کا تذکرہ ' آنخضرت علیہ اور آپ کے تبعین کواستقامت پررہنے کا حکم

قصصی : ان آیات میں اولا مولی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے آئیں کتاب دی تھی ( لیعن توریت شریف ) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے ماتا کسی نے ٹیس ماتا اس میں آنخضرت علی ہے کے لئے تسلی دی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کر رہے ہیں کوئی مانتا ہو کہ کی ٹیس مانتا تو یہ کوئی ٹی بات ٹیس ہے آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہامولی علیہ السلام پرہم نے کتاب نازل کی تو اُسے بھی کسی نے مانا کسی نے ٹیس مانا۔

حطرت سفیان بن عبداللہ تعنی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول علیہ مجھد بن اسلام سے متعلق کوئی الی بات بناد یجئے کہ مجھے آپ کے بعد کی اور سے دریافت کرنانہ پڑے آپ (علیہ کا نے فرمایا فُلُ امَنَتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَفِمُ کہ آ منت باللہ کہدو ہے (یعنی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرد ہے) پھرائی اس بات پر استقامت رکھ یعنی اس پر مضبوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتارہ (رواہ مسلم) سوال بھی مخضر تھا اور جواب بھی مخضر کین اختصار کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتارہ (رواہ مسلم) سوال بھی مخضر تھا اور جواب بھی مخضر کین اختصار کے ساتھ اس میں سارا دین بیان فرمادیا کہ جب بیا بیت ساتھ اس میں سارا دین بیان فرمادیا کہ جب بیا تیت مازل ہو کی تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بیا ہو ساتھ اس کے بعد ہنتے ہوئے ہیں دیکھے گئے۔

سنن ترندی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت اُبو بکر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پوڑھے ہو گئے (یعنی آپ پر بڑھا ہے کے آٹار ظاہر ہو گئے ) آپ نے فرمایا سور ہوداور سوہ واقعہ اور سورہ والمرسلات اور سورہ عمینسالون اور سورہ اذاالشمس کورت نے پوڑھا کردیا (مفکلو ۃ المصابع ص ۲۵۸)ان سورتوں میں قیامت کے احوال اوراھوال ندکور ہیں۔ان احوال کی فکرمندی نے آپ کوا تنامتا ٹرکیا۔

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے قل کیا ہے کہ رسول الله عظیمة براس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض اکابر سے اس سلسلہ میں ایک خواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آنخضرت علیمی کو

خواب میں دیکھاتو عرض کیا کہ اے رسول الله سائی الله علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ جھے سورہ ہوداوراس جیسی سورتوں نے
ہوڑھا کر دیا سورہ ہودیش الیکون کی بات ہے جس کی وجہ ہے آپ بوڑھے ہوگئے آپ نے فرمایا اس میں جواستقامت کا
علم ہے اس نے جھے بوڑھا کر دیا۔ (راجع حافیۃ المفکل ق) یہ خواب اس کے معارض نہیں ہے کہ سورہ ہوداوراس جسی
دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اوراھوال فہ کور ہیں اُکی وجہ سے بوھایا آگیا کیونکہ وہ سب اموراورام
بالاستقامت سب بوھا ہے کا سبب بن سکتے ہیں۔
مرسول الله صلی الله علیہ وسلم کر

خشیت البی کا غلبرتھا استقامت کے باوجود آپ کو پیگر لائل ہوگئ کہ اللہ تعالی نے جیسی استقامت کا تھم دیا ہے۔وہ پوری نہیں ہوئی اس فکر مندی نے آپ کی صحت کومتاثر کردیا۔

صد سے آگے برط صفے کی مما نعت: پر فرمایا و کا تطفو آیا اس میں صد سے زیادہ جانے کی ممانعت فرمائی استقامت کا عمر دی کے برط صفے کی ممانعت فرمائی استقامت کا کا کہ اللہ تعالی کی مقررہ صدود ہے آگے برط کے قواس سے استقامت میں فرق آگا۔

یہ صدود ہے آگے بوج جانا ہی تو بدعات اعتقادیہ اور بدعات اعمالیہ میں جٹلا کرتا ہے اوراس صد سے نکلنے ہی کو فلو کہا جاتا ہے اس فلو نے تو نصار کی کو حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آمادہ کردیا اور بہت سے مدعیان اسلام کواس پر آمادہ کردیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کریں جبکہ قرآن کریم میں آپ کے بھر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی کوگوں میں بہت ذیادہ درائے ہے جوانہوں بھر ہونے کی تصریح کی ہیں اور انہیں دین بیا کراوردین بجھے کر مضوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

ن اپی طبیعت سے وضع کی ہیں اور انہیں دین بیا کراوردین بجھے کر مضوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

ے ای جیسی سے وہ می بین اور میں دیں میں موروں میں اللہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کود میصنے والا ہے ) وہ الل استقامت کو پورا ایورا آیت کے تم پر فرمایا: اِنَّا بِهُ اَنْعَامُ كُونَ بَصِنَةً ﴿ بِلا شِبِاللّٰہ تعالیٰ تمہارے اعمال کود میصنے والے بدلہ دے گا اور حدے بوج جانے والے ( اہل اعتماء اور اہل ابتداع ) سزائے سختی ہیں اللہ کے احلام علمی سے کوئی باہر میں۔

مل کموں کی طرف جھنے کی عمما لعت: پر فرمایا: وَلاَ تَذَکُنُوْ الْیَ الّذِیْنَ ظَلَمُوْ اَفْتَهُ مُلَکُوْ اَفْتَهُ الْکُالُوْ اَفْتَهُ الْکُلُوْ اَفْتِهُ الْکُلُوْ اَلَٰ الْرَبْنَ ظَلَمُوں کی طرف جھنوں کے جھنوں کی طرف جھنوں کی طرف جھنوں کی طرف کا میں اور اور اُن ہونے کی جھنی بھی صورتی تھور ہو تھی ہیں آ یت کا مفہوم اُن سب کوشال ہے اگر کوئی جھنی کا فرون الحدوں زعریقوں کی طرف اُن ہو جائے اور اُن کے کمی گفروالے اعتقاد کو اپنا لے تو یدون رُخ کے دائی عذاب کا سبب ہے (الا ان یعوب قبل موقہ - گرید کہ موت سے پہلے تو بہر لے) چونکہ ان اُن یموں تھی ہوجاتا ہے ای لئے ایسے لوگوں کی صحب سے بی تو ان اور اور قاستوں کی طرف چھنے اور اُن کی صحب سے بی تو کی سے تعریم کی اور اور قاستوں کی طرف چھنوٹر تی افتیار کی خوات ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو تھی کہ اور اور قاستوں کی طرف ہوجاتا ہے اور اُن کی صحب افتیار کی خوات اور اُن کی صحب افتیار کی خوات قاسی فاجی اور اُن کی صحب افتیار کرنے والے عموا گی اور ایک وحت اور اُن کی صحب افتیار کی خوات اس خوات کی اور اور قاستوں کی اور اور قاستوں کی اور اور قاستوں کی موجت افتیار کی نواز کی اور اور قاستوں کی موجت افتیار کی خوات اور اُن کی صحب افتیار کی خوات افتیار کی موجت قاسی فاجی کی دور نے جی اور ایک وصورت بنا کا کی موجت افتیار کی نواز کی اور کی خوات افتیار کی خوات کی کی خوات ک

اوراُ کئے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلنا اوران کے مطابق حکومت کرنا ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے آیت شریفہ کی خلاف ورزی ہے اس قتم کے سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔

آیت کے ختم پر فرمایا و مکالکو قین دونوالله وین اولیاء نی کانتی کون (اور تمهارے لئے الله کے سواکوئی مداکار خبیں پھر تمہاری مددندی جائے گار کرواللہ کی گرفت سے خبیں پھر تمہاری مددندی جائے گی کاس میں تعبیداور تھد یدہے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے بیخے کی فکر کرواللہ کی گرفت سے کوئی بیانے والانہیں۔
کوئی بیانے والانہیں۔

شکیبال برائیول کوشم کرد بی بیل: جرفر مایا: ان السکنوی کرفین التیات (بلاشبر تکیال برائیول کومنادیق میلیال برائیول کومنادیق بیل) معروت برائیول کومنادیق بیل معروت میل معروت بیل معروت برائی میلیال برائیول کومنادی بیل معروت برائیل میلیال میلی میلیال م

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیروایت بھی ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ج)

اورآپ نے یہ بھی ارشا وفر مایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ او اب کا لیقین رکھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ (صحیح بخاری صحیح بخاری میں کے۔ اس کے بھاری صحیح بخاری میں کے۔ اس کے بھاری صحیح بخاری میں کے۔ اس کے بھاری میں کہ بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھی بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کے بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کی بھاری کیا گاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کے بھاری کی کر بھاری کی بھاری کی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے ج کئے جج کیا سواس میں فخش باتیں نہ کیس اور گناہ نہ کئے تو ایساوا پس ہو گیا جیسا اس دن (گناہوں سے پاک وصاف) تھا جس دن اسکی ماں نے جنا تھا۔ (صحیح ابنجاری ص۲۰۲ج1)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میر ہمی روایت ہے کہ رسول اللہ علی بھی نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جائیں بید دونوں عمرے اُن کا کفارہ ہوجاتے ہیں اور حج مبرور (جومقبول ہوجائے) اسکی جزاجنت کے سوا کچھیں ۔ (صحیح ابنجاری صحیح ابنجاری میں ۲۳۸جا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریبھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اُن گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جوان کے درمیان ہو جائیں جبکہ گناہ کبیرہ نہ کئے جائیں۔ (صحیح مسلم ص۱۲۲ج)

خضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور چھی طرح پانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کی تو الله تعالی اُس کے گناہ معاف فرما وے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ا)

حضرت عثان رضی الله عنهٔ سے بیجی روایت ہے کہرسول الله علیہ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں ماز کا وقت ہوگیا پھراً سے اُس کا وضوا چھی طرح سے کیااوراس کا رکوع سجدہ اچھی طرح کیا تواس کے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔ جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچتار ہے اور بیڈواب ہمیشہ ( لعنی ہرنماز کے موقع پر ) ملتار ہے گا۔ ( صحیح مسلم ص ۱۲ اج)

حضرت عثان رضی الله تعالی عند سے بیر بھی روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا تواس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کداس کے ناخنوں کے بینچ تک سے نکل جائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۵ج)

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیفة نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص وضو کر ہے اور اچھی طرح وضو کر کے پھر مبحد میں آئے اور اس کا بیٹمل کرنا صرف نمازی کے لئے ہوتو جو بھی قدم رکھے گااسکی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور اس کا ایک گناہ خم کر دیا جائے گا۔ مجد میں داخل ہونے تک (اس کو یہی اثو اب طے گا) (صحیح مسلم ص۲۲۲ ج1)

حضرت الوقاده رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھ پرایک بار درود جھیجا الله تعالیٰ اس پردس رحتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمادیئے جائیں گے اور اس کے دس در جات بلند کر دیئے جائیں گے۔ (نسائی ص ۱۹۱ج ۱)

فا كده: جن حديثوں مل گناه معاف ہونے كاذكر باس سے چھوٹے گناه مُر اد ہيں اور صحيح مسلم كى بعض روايات ملى مَالَمُ يُوثَ كِبِيْرَةٌ كِالفاظ بِحى آئے ہيں جن سے بيطا ہر ہوتا ہے كہ بڑے گنا ہوں كا كفاره نيكيوں سے نہيں ہوتا ہے۔
فا كده: علاء نے يہ بھى لكھا ہے كہ اگر كى كے چھوٹے گناه كم ہوں اور نيكياں بہت زيادہ ہوں تو پھر چھوٹے گناه كم ہوں اور نيكياں بہت تھوڑے ہوں تو پھر چھوٹے گنا ہوں كار نوے گناه نہ ہوں يا بہت تھوڑے ہوں كہ خفيف كردى جاتى ہے۔ اگر بڑے گناه نہ ہوں يا بہت تھوڑے ہوں كہ خفيف ہوتے ہوتے ہوتے معاف ہو سے ہوں تو پھر نيكيوں كے ذريعدر جات بلند ہوجاتے ہيں۔

پر فرمایا: فلک فِکْرِی لِلگَالَوٰینَ (یک فیحت بے قیعت مانے والوں کے لئے) لیمی بیر آن اُن لوگوں کے لئے

الفیحت ہے جو قیعت قبول کرتے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذلک سے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن

میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت 'جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہے اور نماز قائم کرنے کا تکم بھی
ہے اور یہ بھی ہے کہ نیکیاں گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں جنہیں قیعت مانے کی طرف قوجہ ہے وہی قیعت مانے ہیں اور جو
لوگ کٹ ججی کرتے ہیں اُن کے ق میں قیعت کارگرنہیں ہوتی۔

آخريس فرمايا: وَاصْدِدْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيغُهُ أَجْرًا لَنْسُونِيْنَ - كما ٓ پ مبريجة جوكام آپ كے سردكيا گيا ہے أسے انجام دیتے رہے آپ كی دعوت كوئی قبول كرے يا نہ كرے آپ تو برابر اجرے مستق ہیں كيونكہ اللہ تعالی محسنین كا اجر ضائع نہیں فرما تا۔

فكؤك كان من الفرون من قبل كر أولوا بوت تنهون عن الفساد في

#### 

## گزشتهامتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فساد کرنے سے روکتے

ے روکتے تھاس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے انہیں مجھ عطا کی تھی اور انہیں نشانیاں دکھلائی تھیں اور یہ کافروں کے لئے تعبیہ ہے۔ بعض نے کہا کو کا یہاں پرنفی کے لئے ہے لیعن تم سے پہلے نہیں تھے)

پھرفر مایا: وکاکان رکڑا کی لیٹھ الفتری بطائی و آھ کھکا مصلی کی آپ کا رب ایسانہیں ہے کہ لوگوں برظلم کرے وہ جوعذاب دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اس کا سب کفر اور شرک ہوتا ہے اور بھی معاصی بھی ہوتے ہیں ان معاصی بھی ہے یہ جولؤگ گنا ہوں بشر جتال ہوں قدرت ہوتے ہوئے انہیں ندروکا جائے جب لوگ اصلاح کے کام بیں گے ہوئے ہوں گے جولوگ گنا ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی ہوئے ہوں گئو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہیں آئے گاور نہ عذاب بھی جتال ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ بھی نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے کہ جس کی بھی قوم بھی کوئی ایسا محض ہوجوان بھی رہے ہوئے گنا ہوں بھی بھی اللہ اللہ اللہ ان پرعذاب بھیجا گا۔ (رواہ البود اؤدی ہیں جب کے اللہ ان پرعذاب بھیجا گا۔ (رواہ البود اؤدی ہیں جب کے

اور حفرت الو بکرصدین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں پھروہ قدرت ہوتے ہوئے گنا ہگاروں کی حالت نہ بدلیں تو الله اُن سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ الوداؤد ص ۲۲۰۶۲)

آیت کامعنی اور مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ احتر نے جومطلب ترجمہ وتفیر میں اختیار کیا ہے وہ اقرب الی الفہم ہاں آیت کا دوسرامفہوم علامہ قرطبیؓ نے زجائے سے قال کیا ہے وہ فرماتے ہیں: قال الزجاج یہ بحوز ان یکون المعنی مَا کان ربک لیھلک احدًا وهو یظلمه وان کان علی نهایة الصلاح لانة تصوف فی ملکه احد (زجاح نے کہا ہے ہوسکتا ہے یہ حقی ہوکہ اللہ تعالی کی کو ہلاک کرتا ہے قریظم نہیں ہے اگر چہ وہ آدی انتہائی نیک ہوکہ اللہ تعالی نے این ملکت میں تصرف کیا ہے)

اس كے بعد فرمایا: وَكُوْشَاءُ وَبُكُ بُعَكُلُ النَّاسُ الْمَاهُ وَاحِدُهُ وَالله ) مطلب بيہ که اگر الله تعالی چاہتا تو سب لوگوں کوا کیہ بی امرت بنا دیتا اور سب ایک بی دین پر ہوتے و نیا ہیں اسلام بی اسلام ہوتا اور سب بکو بی طور پر قبر او جرا اسلمان ہوجائے لیکن الله تعالی کی حکمت کا پہ تقاضا ہوا کہتن اور باطل دونوں راستے بیان کر دیے جا تیں اور جے ایمان قبول کر نا ہو وہ اپنے افقیار سے قبر پر دہنے جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا و قبل الکت فی مِن دَیّا کہ مُن شَاءَ فَلْیُومِن وَمَن شَاءَ فَلْیَکُفُو اِنَّا اَعْدَدُنَا لِلْظَلِمِینَ فَاوَا (اور آپ فرمایا و جی کے کہ تہارے دب کی طرف سے تن ہو جو چا ہے ایمان لائے اور جو چا ہے کفر افقیار کرے بیشک ہم نے ظالموں دیجئے کہ تہارے دب کی طرف سے تن ہو جو چا ہے ایمان لائے اور جو چا ہے کفر افقیار کرے بیشک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے بہت تن قبول کرنے پر جرفیس کیا بافقیار بنا دیا تو شیاطین کی کوشوں اور نفوس انسانیت کے لئے آگ تیار کی ہو ہو جا کا فرر ہیں کے اور اسطرے سے اہل تن اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا ہاں جس پر اللہ کی ہو ہو تن بی کو افتیار کرے گا اور تن بی پر دہن گا ورز میں ہو گا جیسا کہ مورہ شور کی میں فرمایا : فَو نُونَ فِی الْمُجَدِيد ہے کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دور خ میں ہوگا جیسا کہ مورہ شور کی میں فرمایا: فَو نُونَ فِی الْمُجَدِید ہے کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دور خ میں ہوگا جیسا کہ مورہ شور کی میں فرمایا: فَو نُونَ فِی الْمُجَدِید ہے کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دور خ میں ہوگا )

آخر میں فرمایا و تککٹ کلیک ڈرٹیک (الآیة) اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھردوں گا جس میں سب دوزخی موجود ہوں گے۔

# وكل تفض عليك مِن انبكاء الرسل مانتيت به فؤادك وجاءك في هزو ادر وكل تفض عليك من انبكاء الرسل مانتيت به فؤادك وجاءك في هزو ادر دولال عضول من سادر القول من سادر القول من المرسلة م

الْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى

آپ کے پاس حق آ گیا ہے اور اہل ایمان کے لئے تھیجت ہے اور آپ اُن لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان تہیں لاتے کہ تم

مَكَانَتِكُمْ إِنَاعْدِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَبِلَّهِ عَيْبُ السَّلُولِ وَالْأَرْضِ

اپنی جگه برعمل کرتے رہوہم بھی انظار کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لئے ہے آسان کی اور زمین کی غیب کی چیزوں کاعلم

وَالْيَدِيْرَجُمُ الْأَمْرُكُلُهُ فَاعْبُلُهُ وَتُوكُلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِعَافِلِ عَمَاتَعُمُ لُونَ الْمَ

اورای کی طرف تمام اُمورجع ہوں گئے سوآ پ ایکی عبادت کریں اوراس پرتو کل کریں اور آپ کارب اُن کاموں سے عافل نہیں جوتم کرتے ہو

حضرات انبیاءکرام کیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کاباعث ہیں

#### جعه کے دن سورۃ هود کی تلاوت کرنا

حضرت کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ حود بڑھا کرو۔ (مشکلوۃ المصابیح ص۸۹عن الداری)

وَهَاذَا آخِرُ تَفْسِيْرِ شُورَةِ هُودُ عَلَيهِ السَّلَامَ. والحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَحُسُنِ الْحِتَامِ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الكِرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الكِرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الكِرَامِ وَالْحِيَامِ. وَمَنْ يَتَبِعَهُمُ بِاحْسَانِ إلى يَوْمِ القِيَامِ.